اردوس العنبيركاادت والمرابع المرابع ال

www.icepupost-blogspot.com

عتمان الكلاكم المحارس في درمطور متمان الكلاكم المحارس في المرم المحن المالي المرم المحن البال كالي المرم المحنى المرم المحنى البال كالي المرم المرم المحنى المرم المرم

صرفت طاري

## www.freepdfpost.blogspot.com

اردوم في تفييرى ادب

رایک ناریخی اور تجزیاتی جائزه )

From Sons. Us C

يرُ وفيسرُ واكر مواسيم عثماني رم ١١٥

عثمان براكيرمك طرسط (رسيطرف) ايس عنم انبراكيرمك طرسط (رسيطرف)

### www.freepdfpost.blogspot.com

# فهرت مضامین

| -       | Eller Secretaria de la constante de la constan | 126 115 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| المحرية |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نبرشار  |
| 41      | ولف مرتبيم عثماني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | عرض     |
| 14      | لفنظ فأكم الوالديث صدليق بروتيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | يش - 4  |
| 44      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22      |
| 70      | باب اول<br>ی ادب کا تاریخی کپس منظر_عربی اور فارسی میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - 17    |
| 44      | فرس و في الفاسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| 44      | يري و العراب المالية العراب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAKE !  |
| ۵۱      | باک دوم<br>غیریاک وہزرمیں اور در کے ابتدائی دور میں تبلیغ اور علیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - K     |
| 41      | الله میں صوفیہ وعلماء کا کردار ابتدائی دور کے وظامت افرات اور آفیر کے مخوفے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2       |
| 27      | باب سوم<br>ان عیکم سے اردو تراجم ا دران کے حواشی _ شاہ عبدالقا در<br>از جے سے دور حاصر تک حواشی کا جائزہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ا قرآ   |
| ۵۵      | ر ربعے مصفے دور محاصر ملت فاق کا 6 ہا ۔ ماہ<br>ہ رفیع الدین محد ن والموی میں اللہ میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ا ا     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7       |

عد حقوق بي نا شر محفوظ بي

نام كتاب الدُود مِين تفيري ادب سال اشاعت مين الماشاعت الماشاعت مين الماشاعت مين الماشاعت مين الماشاعت الماشاعت

مطيوعه

ناشر

أر أن يزشر زاري

٠٠ اردي

عضمانب اكبير مك بطرسط (رجد طرف) ايس- في - الرد معاشف اقبال - مراجي

| صفيتي | عنوانات                                   | بزقار |
|-------|-------------------------------------------|-------|
| 110"  | محدهبدالسلام بداليوني                     | 41    |
| 110   | مولاناعيرالمقتدر بدابع ني                 | 44    |
| 110   | مولا نا عاشق الهي ميركظي                  | 44    |
| 110   | حكيم تورالدين احدى                        | 46    |
| 110   | نعيم الدين مرادآبادي                      | 40    |
| 110   | خواجه حن نظامي                            | 44    |
| - 114 | مولا ناعدالما جد دريايادي                 | PZ.   |
| III T | مولانا احدسعيد د لوى                      | YA    |
| 114   | مرزا لبشير الدين محمود                    | 49    |
|       | اولیس محمد                                | 14    |
| 114   | مولانا حنيف ندوى                          | 41    |
| 114   | مولا نامبليم الدين شمسى                   | MA    |
| 114   | بىدە خىن كىھنوى ئېتېد                     | WW    |
| Itc   | نواب محرسين قلى خال اين نواب مهدى قلى خال | 44    |
| 11<   | 'سيدعلى مجتهد بن سيد دلدارعلى             | TWO   |

| عفيتر  | ر عنوانات                                              | بمرش |
|--------|--------------------------------------------------------|------|
| 74     | شاه عبدالقادر محدث دبادي                               | 4    |
| A9     | قوط وليم كالح كلكته                                    | ^    |
| 9.     | حبكم محدرشرلفِ خان دبلوى                               | 9    |
| 91     | مشمس العلماء مولوى نذيراهد                             | 1-   |
| 92     | مولوی ننج محمد جالته دهری                              | u    |
| 90     | مولاتا احدرصاحان بريلوي<br>سيسنخ الهندمولا تامجمودالحن | 14   |
| 94     | مجينع الهندمولا نامحمودالحن                            | 11   |
| 99 -   | مولانااشرف على كقانوى                                  | 14   |
| 1-1    | مولانا احدعلی لاموری                                   | 10   |
| 1-14   | مولا تا الوالاعلى مودودي                               | 14   |
| 1.4    | خواجه تاصرندير قراق د بلوى                             | 14   |
| 1-1    | سيمآب اكبرآ يادى                                       | 1/   |
| 111    | مجيدالدبن احمدا تشرز بيبرى كمعنوى                      | 10   |
| . 11-1 | آغا شاع قزلباش دبلوی                                   | 4.   |
|        | ينرهوين اورجودهوبي صدى كے تراج                         |      |

| سفيتم | عتوا تات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | فهاد |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| rim   | تفيرة آتى مومومرحقاني ازميدشاه حقاني نيركيدشاه بركت الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6    |
| 414   | تَفَيْرَوْرَا تَى مومومرحقانى ارْمِيرِشاه حقّانى نبيرْميرِشاه بِرُكْ اللهُ<br>تَفْيِرْوْرَان ادْحِكِم مُحْدِشْرِلِيْ خان دبلوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۵.   |
| 444   | A CONTRACT OF THE RESIDENCE OF THE PARTY OF | ۵۱   |
| بهد   | تفيير مجددى المعروف بدرؤفي ازشاه ركزف احمصطفى آبادى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | O.M  |
| 444   | تفير بإده عم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OF   |
| ۲۲۸   | تغيير پاغ ابدى _ شاه عزيز المد همرنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 00   |
| tha   | تفيرقرآن مجيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 04   |
| 40.   | تفير تشزيل بافوالدالدييه ازبابا قادرى حيدرآبادي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DY   |
| row   | تفير تنزبل ازميد ما باقادرى ومعاونين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 04   |
| 404   | تفييراز اجاء معالمة المالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DA   |
| 744   | تفیرتفرج و تفیر پاره مم بتشالون و تغیر پاره عموتبادک<br>از مولوی حافظ میرشجاع الدین سن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 09   |
| 44<   | ازمولوی حافظ میرستجاع الدین کسن<br>تفییرزاد الآخرت (منظوم) از قاحن عبدالسلام بدایونی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4+   |
| 441   | تفيرسورة يومف (منظوم) التحكيم محدا تشرف كاندهلوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 41   |
| YEL   | تفيرفرآن اذمرميداحدخان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 44   |

| 1  | منوء | تعنوانات                                                                                                                                                                                              | مغرشار |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | IIA  | مقبول احدد لموي                                                                                                                                                                                       | my     |
|    | 114  | اددوتراج بر مختفرتشر كى حواشى كاجائزه                                                                                                                                                                 | 44     |
|    | ١٢٨  | باب جهادم<br>اردوکی مشهور تفاریر به تاریخی جائزه ها در تجزیه به تاریخی<br>تفاریر دشلاً تفیه به بینا وی اتفیر شندگیروغیره کے اردو تراجم<br>لفظ تفیر کی تشریح ، تفیر نوبی کا آغاز وارتقا اورا صول تفنیر | 44     |
|    | 149  | لفظ تفيري تشريح الفيرنوسي كا آغاز وارتقا اورا مول تفنير                                                                                                                                               | +9     |
|    | 101  | اكدويس تقنير لويسي كا آغاز اوراردو تقايير كالفرادى جائزه                                                                                                                                              | ペ.     |
| 1  | 141  | ابتدائی دود کی ار دوتفاسیر                                                                                                                                                                            | ١٣١    |
|    | 144  | تفييرسوره يوسف                                                                                                                                                                                        | 44     |
|    | 144  | تفيرسوره بود والحجر                                                                                                                                                                                   | ۳۳     |
|    | Icr  | تفيريني .                                                                                                                                                                                             | 44     |
|    | 144  | تفبيرسوره بنى اسرائيل وكهف                                                                                                                                                                            | 10     |
| 1  | IN   | تفييرمرادى انشاه مرادالترانسارى سنبعلى                                                                                                                                                                | 44     |
| 1  | 1/9  | تقيير متضوى (منظوم) القلام متصلی جنون                                                                                                                                                                 | 44     |
| 10 | 19<  | تفيرموض القرآن ازحفرت شاه عبدالفا درمحدث دبلوى                                                                                                                                                        | ~      |

|       | 9 <b>www</b> .                                      | freep  |
|-------|-----------------------------------------------------|--------|
| مفخير | عنوا نات                                            | المشار |
| FER   | تديرقرآن ازمولانا ابين احسن اصلاى                   | 44     |
| TAT   | تفيالغرآن اذمولانا سينطفرصن امروبوى                 | 44     |
| man.  | تفيه فصل الخطاب ازمولاتا السيطى فقوى مجتهد          | < ^    |
| man   | امُدومين لكم جانے والى ديكر تفاسير                  | 49     |
| 494   | حباح التفاميراز تواب قطب على خان دبلوى              | ۸.     |
| 494   | اعظم التفاسيراز سولانارحيم كخش                      | 14     |
| W90   | تفيركسيراعظم ازقاهى اختشام الدين سرادآبادى          | 1      |
| 490   | تفيرمول ببالرحل اذمولاناسيراميرعلى                  | 1      |
| 494   | احسن التقاميير ازميّدا حرصن دبلوى                   | ^~     |
| ٣٩<   | تفيرفوالدالقرآن اذعلام يشبيراحدعثماني               | 10     |
| ~9^   | تفيرمعارف القرآن ازمولاناحا فنطامحما دركسي كاندهلوى | AY     |
| 499   | معالم التنشريل ازمولانا محد على صديقي               | ^4     |
| -99   | تفيير بدايت القرآن ازمحدعثمان كاشف الهائتى          | ۸۸     |
| v     | تفيرتنيس القرآن از قامي شمس الدين                   | 19     |

|    | مقير       | عنوانات                                                                                                                                      | يرثنار |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 94 | AVL        | تغییر نیخ المنان معروف به تغییر حقانی از مولوی الو محمد<br>عبدالحق دملوی                                                                     | 41     |
|    | 497        | تقييرييان القرآن المولانا محدانشرف على تفاتدى                                                                                                | 40     |
|    | ١-١١)      | كفير قادرى المعروف كشف القلوب ازمولانا فحريم فيستى القادرى                                                                                   | 45     |
| ŀ  | ۲4 <       | الصن التفامير ازمولوى سياحرصن                                                                                                                | 41     |
|    | 414        | تفييرما جدى ازعبرالما حددديايا دى                                                                                                            | 4.     |
| 6  | 441        | معادف القرآن ازمولانا مفتى محدشفيع                                                                                                           | 4,     |
|    | 444        | تقيير تورالعرفان ازمفتي احديار خان مخزائن الفرقان                                                                                            | 4      |
|    | mmh        | تفیر تورالعرفان ازمفتی احدیار خان سیخزاش الفرقان<br>از صدرالا فاصل مولاتاسید محدنیم الدین سراد آبادی<br>فیون القرآن از خاکط حامد حسن بلگرامی | 4      |
|    | 444        | تفيرجوا برالقرآن اذمولاناحيين على                                                                                                            | 4      |
| ľ  | mus        | تفيرحانش فرآن ازمولانا احدعلى لابهورى                                                                                                        | 4      |
|    | 404        | ترجان القرآن ازمولاتاا يواسكلام آذآو                                                                                                         | 4      |
|    | <b>209</b> | تفهيم القرآن ازسيد الوالاعلى مودودى                                                                                                          | 4      |
|    | WYA        | تفيرصغر ازمرنا لبيرالدين محوداحد                                                                                                             | 4      |

#### 1+

# عرض مولف

تقیقی مقالے کے لئے موصوع کی تلاش کسی طرح بھی جوئے سنیبر لانے سے کم بہیں ہے۔ اس کدوکا وش بیس کئی یا توں کا خبال دکھا بڑتا ہے موصوع اچھو تا ہوا وراس پرکسی اور نے طبع آنہ مائی مذکی ہو۔ یا اگری ہو تو اس کے لعین گوشتہ الیسے رہ گئے ہوں جن پر پوری طرح روشنی رڈال گئی ہو موصوع الیا ہوجوا فاویت کا حامل اور دل چیسپ ہو۔ ما خذکت رفت اور میں اور سہل الحصول ہوں اور ان پر پورے اعتماد سے ما خذکت رفت اور میں اور سہل الحصول ہوں اور ان پر پورے اعتماد سے

ان تمام باتوں کو دس پیس رکھ کر بیب نے مختلف موصوعات کا جائزہ لیا اور بہت بنور وخوص کے لعدیہ فیصلہ کیا کہ بین قرآن کریم سے متعلق کوئی موصوع منتخب کروں۔ اس لئے کریم ہماری اصل محسن کتاب اور سماری وین و د نبوی سعاد توں کا سرچہ مے یہم ہمیں راہ بدایت د کھاتی سے اور اسی سے ہیں ابنا نظام نہ ندگی متب کرنے راہ بدایت د کھاتی سے اور اسی سے ہیں ابنا نظام نہ ندگی متب کرنے

ن دوشنی ملتی ہے۔ رم مع کتبتہ اس اسال

یہ فیصلہ موجانے کے بعد مجھے اپنے تحقیقی مقالہ کے لئے قرآن کہم سے کوئی موصوع لینا ہے، بیں نے عود کر تا شروع کیا کہ اس جام کتاب سے متعلق جو السر کا کلام ہے، موصوعات بھی کنٹر تعدا و میں حاصل ہوسکتے ہیں ۔اور میں اس نتیجہ پر بہنچا کہ السرتعالیٰ نے اس کو کتاب ہوایت کہم نازل کیا ہے اور اس سے ہدایت اسی وقت حاصل ہوسکتی ہے جب اس کے

| مفين                     | عنواتات                                                    | نبرتنار    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------|
| 4-1                      | _ تقابیر کے اددوتراج                                       | _ 9.       |
| 3                        | بن عياس ارتمو لا ناعا يدالرجن صديقي ومولا                  | ا9 تفيرا   |
| برآبادی ۱-۸              | العضالة العضالة                                            | 19         |
| تالحكمت                  | لبيان فى تفيالقرآن ازاين جربيطبسى _تزهم                    | 126 97     |
| N.4 ( 100)               |                                                            | 79 III     |
|                          | رآن العظیم این کتیر_منترجم مولوی محدسالق<br>درسد فحدیه     |            |
| در ستجهلی<br>و در ستجهلی | در سیجدیبه<br>الین به ترجمه از غلام محد مهدی و مولانا میرا | ۹۲ تفیرها  |
| الم                      | نامحد نغيم دلوبهندي                                        | ومولا      |
| راميوري ١١١٨             | يرىمتنزحم: مولاناسيدعيدالدائم الجلالي                      |            |
| K14                      | غرآنمتزجم مولانا قد على                                    | الالي عل   |
| 419                      | لل و تامکیل تفامیر کے اردو تراجم                           | ۵۵ ریگرمکا |
| 750                      | _ باب پنج                                                  | 100        |
| ah ta                    | كاانستخراج اور متبصره                                      | 1000       |
| עף.                      |                                                            | G L        |
| uum.                     | بي تقيير قرآن كاكام                                        | ٩٥ برصغر   |
| 1                        | a - Ishurt Susanini di                                     |            |
|                          | A right or the right                                       | 100        |

مطالب ومقوم الجي طرح مجهليب اس مفقد كي هدك كالت اين زيان يس تعيى جاتے والى تقامير كامطالحه كم تااوران كا جائزة لينا فرورى بياس خیال نے مجھے بیفیل کرتے میں مدد دی کہیں قرآن کر کم کی اردومیں تکمی جانبوالی تفاسيرى كوايني كمفيق كاموصوع بناؤن تاكه اس سع ذو دكجي فالده عاصل كرسكون اور دومسرون كوكيمي فالكره بينجياسكون - يقبصله بيري لمط طمانيت كاموجب مواليكن حب مين تے اس كسامين معلومات بيم منجايتي توبيت جيلا كماوركيمي لعص حفرات اس موهنوع يركام كرجيكي بي حن مين واكطسيد عيد الجميد شطارى صاحب تي ١٩١٧ء تك الحقى جات والى تفاسير پر كام كياب. حالاتك ترياده وفيع كام اس كے بعد سوا سے۔اس بعد كے دورس تهايت تفقيل تفاسير كحي ين عن دوسرى تربانون بالحضوص عربي بين تعى جانے والى بهت ای تقامیر کے تراج میں اردومیں ہونے ہیں۔ لہذامیرے لئے بہتر بوكاكرمين ايني مقاله كالوضوع بتيادى طور يراسى دوركى تفامسيركو بتاؤل اور ربط ونسلسل قائم كمن كي الخاس سع بيلي كى تفايم كوبطور

مهيد كام س لاؤل جب محصاس معاملي الشراح قلب حاصل بوگياتوس نے اساد محتم جناب والكرابوالليت صاحب سيجن كى دبيرى اور دبها ني مي مجه كا كرنا كفاأس كاذكركيا يوش متى سے واكطرها دب تے برے انتخاب كوسرا با اورمجه أر دورتيان بسلكم جلته والى يجودهوي مدى بجرى كى تفاكسبركا جائته لينيكي احازت دے دى يى بنيس بلكرمقال كاعنوان كبي مقرر كمدويات ادودمين لفيري ادب-ايك مادي اوركزياتي جائزه" بعديس كراجي لوسيوس في في مفودى دے ذى اورس نے اللہ كانام الحكم كامتروع كرويا

بالاكام يدكفاكم مجوزه مقاله كافاكرتيا ركياكيا جوحب ذيل بالخ الواب ومباحث يميتمل ہے۔ باب اول عميد :-تفيرى ادب كالمارني لين فظرع لي اورفادى مين تفيرى ادب كا

باب دوم: -برصغیریاک دم ندیس اردو کے ابتدائی دورمیت بلیغ اقتیلم دین کے سلسلہ بی صوفیاء اور علماء کا کردار۔ ابتدائی دورکے ملفوظات بمثلوث اورلفيركي كون كادي مرايه إي -

بائے سوم: ۔ قرآن کے اردو تراجم اوران کے توائی ۔۔۔ مثناہ عبدالفا در کے ترجمے سے دور جا عرتک جوائثی کا حائزہ۔

باب چهارم:-ار دو کی مشهور تفاسیر-تاریخی جائزه اورتجزیه-فاری تفامیر (نتلاً تغییر بینها دی تفییرینی تغییر به بیروغیره) کے ارد و تراجم-

باب پیجم :۔ اردد میں تفییر نگاری کے مختلف مکانت ِ فکراوران کے اسلوب د

ان بالخوں مباحث کے لئے بے شمارکت بوں کی صرورت کھی کتابوں کی فہرست تھی کتابوں کی فہرست تعیاری کئی توان کی کیٹر نوراد کو دیکھ کر مجھے اپنی کم سوادی اور یکام کی وشوارى كالمندت سے احساس ہونے لگا۔ ليكن چوك كلام المدى لفيم كامعامله كفا اس ليريقيناً بررحله برلفرت خدا حرى شامل حال مي

تواك قدرتی اس این الرام احلوس اورللمیت سے کیاگیا ہے تورید ایک ون ودنياس اجرك سحق قرادياتي إن حفرات فالتدك كلام كافيين إستره للول كى جائت منتقل كرتے ميں اس مقدرس وات کا اتباع کیا ہے جس کے بارے میں ارشاد فراوندی ہے: لِعَتَ رَسُولًا مِنْهُمُ يَنْكُو اعْلَيْهِمُ ايَاتِهِ وَيُذَاكِيهِمُ وَلِعَلِيْهُمُ الْكِتَابَ

میں نے اس کام کے لے جس کی انجام دی کی تھے الدلوالی نے لوقیق دی برب سے زیادہ منون ومشکر ساومحرم فاکٹر ابوالدیث صلقی کا ہوں جنہوں نهایت شفقت بزرگاندس کام ہے کوٹیری دم بری ورشائی فهائی۔ مجھے لیودی طرح احساس ے کے واکٹر صاحب کی شغولتیں اتنی زیادہ میں کیبرے کام کے لئے وقت الکالتاان کیلئے تقريباً نامكن كقاء دوسر الاس كوعت جماني في قاعى كرور بوهي ب. اليي صورت يس مجد ناچر کے کام راتی آوجہ مبندول کرتا اور بنمایت توش دلی سے اس میں صائب و آ دينااوركوتا ميولك اصلاح كم تاان كى يزر كاد شفقت اوركم بينهايت كى وليل ب- والطوصاحب كى ان تواز شول كے مقابلي محفظ تكريكالفنط لمكا اور قطعًا تاكا في معلوم موتام يبيبار كاورب العزت بين ان كاعجت وسلامتي ادرازي عراو جزا يحرك ليرهميم قلب سدعاكرتابول

الخرس المدرت الشاوات والدري كاركاه مين شكراد اكرتا بولك اس تعجياس بنيك كام رحك توفق ادرانى فهاى اوراس كوتكيل كى منزل تك بنجات

رَمَالَوُفِيْ إِلَّا بِاللهِ عَلَيْهِ لِنَو كُلُكُ وَالَيْهِ النَّيْبِ احقرالعباد احقرالعباد محرسيم عثماني

اورآسانيان بيلاموتى جلكين بهت سيرم فهاؤن كوتعاون سو كتابون كى قرابهى كالمشاركي حل موكبا- ان حصرات في محص ايت والى ذخائر كتنب أورايني زيرن كألئ كمنب خالون بيساستفاده كألجورا لوراموقع دیا اور اس معامله میں میری مرطرح مدد کی میں تھلے دل سے اس امر کا عراف کرتا مول که انگران حفرات کا تعادن نفیب سه اوتاتوميرے لياس راه وسوادكو طيكرنامشكل موجاتا-للند ان كى كىرم فرما يبول كے لئے مجھ بيدان كى خدمت بين بديئے اشكر و امتنان بيش كرنالازم بهوجا تاسم كتابيات يرتظرة النص يبة جِلا اورميراسر مُخريب او نجام وگيا كه ديگر ديني علوم كي طرح لفيه كيهوصنوع يرمجى جتئاكام أردو زبان بين بواسي اتناع كباك علاوه دنيا كى كسى زيان يس اينيس موايدو دهوب صدى بجري اور بیبویں صدی عیسوی میں جو کام ہوا ہے وہ کمیت اور کیفیت دولوں اعتبار سے محیقلی تمام صدلوں کے مقابلہ میں کمیں تریا دہ وقیع سے لیکن کلام الند کی وسعلوں کو دیکھ کمرکہنا پڑتا ہے۔ الجهى الس بحرس بافي بن لا كلول لولو ألله

ظاہر سے اس مسنی کے کلام کی لفتیہ کاحق کماحق کون اوالسکتا ہے۔ جس کے اس جیلنے کا بھی ایکی تک کسی سے کوئی جواب ہمیں بن بھا۔ ارتم سے ہوسکے تواس جیسی ایک ہی آیت بناکم ہے آو کے انسان کے اس عجز کے یا دجود ہار ہے فسترین نے اپنی بساط كے مطابق اس سلسله میں ایتے اپنے انداز میں کراں فدر

كام انجامه وبالبع يجب مين ان كيخس رنيت كيجلوم عاف

وكان وت من فرآن جيس ليغ كلام كى تفسيري اخلاف كاروا

قواعد مين فرق أكيا كقاء وورجد بدبيب بهارت اورياك ان كي قيام كيدسندوك كابنى سركارى ذبان كواين قديم مذمنب اور کلیرکارنگ دینے اور پیکا کرنے کے لیے اس بیں سنگرت کے متروک اورمرده القاظ واخل كمرتاشره عكرد فيتداسي طرح لاطبني كواوركير الكريزى كوعيباني مدمه يك تبليع كاسهارا تعييب موا-اى كى ايك شال خود ار دو کی سلسلے میں ملتی ہے، جہاں ایک طرف اردو کے استدافی دورمیں ہمارے علماء، صوفیائے کمام اورسلفین نے جن کی اینی اپنی زبایس فارسی، عربی، ترکی کتیب، اردوکو جسے اس دورسی بهتدوی اورسندی کے تام سے لیکار نے تھے است... کیا اور فاریجہ تبلیغ ونغيلم وتدرلين بنايار حالاتكهاس دورسي علماءكى تفيانيف وتاليفات عربي يا قارسى مين تريا وه كفيس اور فارسي توته زبيى زبان كفي ليكن عوام کی تالیف قلوب کے لیےان سے ان کی زبانوں میں ہم کلام ہو کرتبلیغ کا وُلِعِنْہ خوش اسلوبي سيد انجام ديا - جيكه سلاطين اورا مراء اپني سياسي مصلحة ول كى بناء برتبليغ كى طرف سے غافل رہے اوراسى كانتيم مفاكريس ملك ير التقول تے آگھ سوسال سے زیادہ عرصہ تک حکومت کی وہاں وہ اقلیت يس رب ا ورخود وارالخلافه دبلى بس ان كي آيادى سوله اوريس في في سے زیادہ ہیں ہوئی ملانوں کی سلطنت کمزور موئی تو پہلے تو فارسی کو بوبندوسان سے ہے کہ ایران ، افغانستان، وسط ایستیا اور مزکی تك كيرسلمانون كا ابك شتركه ورزة كفا- ايني كوششون سے اس كى تعليم كو ايساصدمه ميتميا ياكرجوعالم تفوه ايك دن مين حابل تمري اور الكريزى مدرسوں کے نیم خواندہ تعلیم و تدریس کے لیے مفرسو کے لیکن انگریزی اس ملك كى زبان كى حيثيت اختيار نهي كرسكى مقى - اور اكر حيراتيك

### 19 لِيسُعِدِاللَّهِ السَّمِيْنِ السَّحِيثِيِّ

www.freepdfpost.blogspot.com بينت لفظ

زمان كاكونى مذبهب بهيس بوتاليكن زيان كى نزقى بين مذبهب كا يراوخل موتام اس كى ايك مثال يى به كرع بى جوعب مالك تك محدود مقي اسلام كى دعوت اور تعت كے ساكة ونيا كے مختلف حصوں بين كهيل كمي اوراسي بناء يرحن كي ما دري زبان بنين تقيان كي لعلم تدريس اورتبليغ كم ليهاس كى عزورت بطرى نؤمرف و كوكى تدوين وجود بین آئی ، لغت کی حرورت ہوئی اورجن ملکوں کی اپنی اپنی زباتیں اور بولیال کفیس وبال کی عربی کارور ایجا ہواک عرف عام میں عربی کے عالم كوسى عالم يمحها حاتا ا در مكترت علوم كى كما بين ان ملكون مين عربي مين كمي كيس - اور آج بهي دنيائے اسلام بن عربي كى برى الميت اور حيثيت مع. اور حَدا وہ دن جلد لائے کہ جملہ عالک اسلامیہ کی اپنی ایک و فاق اور سلطنت بوتوعربي كى الهميت اورطره جائح كى اوراس اتحاد اوراتفاق كى تىشانى عربى پىوتى ـ

بات صرف عربی تک محدود نہیں، مسلمت ہندوؤں کے مقدس ویدوں کی قربان ہے اور روایت پر ہے کہ سنگرت کی موجود تواہ رکی کہ ابوں میں پاننی کی قواعد قدیم نزین ہے جو فکسلا (حالیہ پاکستان) میں مکھی گئے۔مقصد بہی کفاکہ و بدہجو بر مہنوں کے طبقہ میں ایک نسل سے دوسری نسل تک عرف ڈیائی منتقل ہونے کے باعث اس کی عبادت اور حفزات کے لقول شا بدی کسی دوسری زبان بین ہو۔اس بین سرطاقہ برسکک، ہرمکتب فکر اور نقط تنظر سطی چانیوالی اعلیٰ درجے کی علمی او محقیقی کتا بین، رسا ہے، معنا مین اور مقالات شاسل ہیں۔ تغییری ادب بھی اس فہرست کا ایک اہم جزوہے۔اور سی اس تحقیقی مقالے کا موضوع ہے۔

واكطر محدث عنماني مرحوم فيري متور براس موصوع يحقيقي كام سروع كيا اوراس ايك تظر ومتبط كيسا كق مكل كمدت كے ليا طور عنوان وموصوع مقاله برائح بي ايع لاى جامعه كراجي سے منسلک ہوئے عثمانی معاصب مرحوم كانتهذي اورخانداني ليس منظره مين كسى فدروا قف كفا-الخول نے علام تنبیرعثانی کے نام پر پہلے ہی ایک اکبدی اور اس سے منسلک ايك اسكول قائم كبائفا وه خود ايك طويل مدّت تك بطورعلوم اسلامي كحاستا دكيوفا فخأ كوربمنط أزووآرنش كالج كح متنعبه علوم اسلامي صع والبيته رہے۔ اور اس کےصدر تھے۔وفات سے عرف چیند ماہ قبل ان کا نتیا ولہ اردوسائنس كالج مين اسي حيثبت سے موار مين علوم ديني ين اپني كم علمي سے واقف ہوں لیکن میں نے مقالہ کی نگرانی عرف نیم عثمانی مرحوم کے علم اورلگن کے اصرار برقبول کی اور الندتعالیٰ کاشکر سے کم الحوں نے محقيق الجزيد التبصره مين يورى محنت كى اور ايك السامقال ميتي كيا

وہ قابلِ مبادک باد ہیں۔ تفییراور دیگرعلوم ہیں ایک مشکل یہ ہے کہ ہادے علماء مختلف مکانت ِ فکر سے تعلق رکھتے ہیں اوران کے نظریات اس مکتبِ فکر کی ترجانی کرتے ہیں اوراسے اپنا مسلک قرار دیتے ہیں۔ دمین کے معاملے ہیں

بواس مومنوع براہم تقاینف میں شار ہونے سے لائق ہے۔ اور اس بر

وور میں سلطنت برطانیہ کے اقبال کا آفتا بیجو بیس گفت میں کبھی خوب ایسی میں ہوتا کھا۔ ان کوعوام سے رابطہ کے لیے کھران کی آبائوں کا سہارا لبینا پرطا اور مشغر لیوں نے خود ار درسیکھی اردوکی فواعد تولیدی کی طف متوجہ ہوگئے۔ اور عبیبا بڑت کی بیلغ کے لیے کبی و ہی زبان اختیار کی جورہ نے زیا وہ لولی اور سیجی حاتی تھی اور جیسے وہ عجیب علموں سے باوکر لئے کھے۔ کوئی اسے فارسی کی ایک متناخ بتا تا ، کوئی مورس (عہمہ ۱۹۸۵) میں موروں گی زبان کہتا۔ یہ خطاب اکھوں نے ہمیا میں کے مسلما توں کو تجت کے مقاد بوعن اسے متاز وستانی کہتے بوعن میں دوی، بعد مسلما توں کو تجت کے مسلما توں کو تجت متاز اور کہتے ہیں۔

اس طویل مدت مین ارد وی ابتدائی نستو و نمایس صوفیائے کرام کا مام کے عنوان سے ایک کتاب کمی گئی ہے ۔ جس سے اندازہ ہو تاہے کہ اردو بن دینی بعنی اسلامی لفریجرد و زاول سے ہی تخلیق ہور ہا کھا۔ پیلے پہل محق دور مرہ زید کی کے مطلع مسائل پر تنظم اور نشریس تقنیف و تالیف اور ترجمہ کا کام مشروع ہوا۔ بہاں گل کہ اردو میں مذہبی لطریجر کا ایک بہت بڑا ذخیرہ جمع ہوگیا۔ مولوی عیدالحق کی نگرانی میں اردومیں مذہبی لطریجر کے حوالوں کی ایک جلدمرنب کما کی تحقیجو شائع ہو جبی ہے اور اس میں کھی بہت کچھ اور اس میں کھی بہت کے امناف کی گئوائش ہے۔

اس کے بعد وہ دور آیا جس میں اسلامی المری کی کو اردومیں فروع میں اسلامی المریکی کو اردومیں فروع میں اسلامی المریکی کوشٹن مشروع ہموئی۔ قرآن حیکم کا تزیمہ پہلے فارسی میں المحرسکیں ۔ یہ بہا گاکوام ہو عربی سے واقف نہ ہموں اس کے مطالب سے آگاہ ہوسکیں ۔ اسی طامح آسلامی علوم عقلی وفقلی ، حدریت، فقہ ، اسماء الرجال، مرف ونخو قواعد ، تاریخ وغیرہ کے موصنوعات پر انتا برا ذخیرہ جج مہوکیا ہے کہ لعیمی فواعد ، تاریخ وغیرہ کے موصنوعات پر انتا برا ذخیرہ جج مہوکیا ہے کہ لعیمی

انان کی جملے صفات بین اس کی انسانیت سے بطر دھ کر اور کوئی صفت بہیں ہوسکتی بین ذاتی واقفیت اور تجربہ کی بناء پر کہرسکتا ہوں کہاں جی اعلیٰ درجے کی انسانی صفات موجود نفیس لیکن اس کے معنی پر نہیں کہ وہ ایک کہ ورشخصیت تنفی ، وہ زندگی کی شخیتوں سے اشنا تھے۔ اوران کا مقابلہ کھنے کی ہرت اور صلاحیت بھی دکھنے تھے۔ ان کی وفات سے بین ذاتی طور پر بھی کہرت اور صلاحیت بھی دکھنے تھے۔ ان کی وفات سے بین ذاتی طور پر بھی ایک ایک اچھے شاگہ و ، ایک خلص دوست اور عزیز سے محروم ہو گیا۔ اگر جبد وہ مل کے مربین کے دون عطا کر سے۔ اولی اللہ تنا کی اور جنت الفردوس عطا کر ہے۔ اور جنت الفردوس عطا کر ہے۔ اس فی اللہ تنا کے اور جنت الفردوس عطا کر ہے۔

الوالليث صالفي

كراچي بزېولائي ۱<u>۹۳۳</u>

www.freepdfpost.blogspot.com

تديراور يغورك تاكيد خود قرآن حيكم ين موجود بعداور ظاهر بع كراس تعتم سے اکثر مختلف نتائج کھی اخذ کیے جاسکتے ہیں الشرطیکداس سے اسلام كى بنيادى ايمان ، عقائدًا ورساجى اساس يركونى غلط الثرمرتب متهور بهادر ميها للجف مسالك بين اختلاف في يم شدّت اختيار كمطامع رسرسيته كافكارالك مبيجن سع بهت سيعلماء كواختلاف مقار اور سے ۔ ویویتدی اور بریلوی مکتب فکر اور اس سے والست حصرات کی شدت بھی ہم سب مانتے ہیں۔ تقییری ادب کے جائزہ میں بھی ميم شكر كقاركيد مكرتسيم عثماني صارب كاواسطم اور تعلق ولوبزري مكتب تكرسے كقاراورلعِف تفيرنگاروں كابريلوى سے اليكن عمّانى صاحب تے ومانت واری کے ساتھ تجزیہ اور تبصرہ کیا ہے۔ ان کے ایک متحن ڈاکسٹر علام مطفى خان صاحب كفي جوخود اردوك يرونيس الحفق القادا يوتيورسى ك صدوتتعب س قطع إظراك عالم دين كى حيليت س ايك غير متتاذع تتخصيت بيرعلام مقطق خان صاحب اس زباتى امتحان كى على كے بھى ايك دكن مخفے جو اس مقالہ يرمنحن حضرات كى دائے كے ميش نظر مقاله يروكرى دينے كے ليے فيصل كرنے كے ليمتعقد مون ابني ديورك یں اس سلطیس فحاکظرماوب کارائے ان کے اپنے الفاظ میں یہ ہے۔ "مقالرنگارے اینساک کوہمیں چھوٹرا ہے اور دوسروں عالم كونهين يحيراب "

میں مجھتا ہوں اس سے بہتر تنقید اس مقالہ پر اور کیا ہوسکتی ہے۔ مرحوم ح**تا تی صاحب** کو اس مقالہ پر لیا ایکا جلسی کی ٹوگری آو مل گئی۔ ان کا الڈاوہ اس مسلسلہ سے بعض اور مومنوعات پر کام کہنے کا کھا، افسوس کہ ان کی اچاتک موت نے اسے ایک خواب ہی رہتے دیا۔ کمی تعصب سے کام بہب ایا۔ مقالہ دیجہ کم اندازہ ہواکہ اس کاعلی و تقبقی معیارا جامعیت و من البف و تدوین بی ایج و ی کے عام مقالوں مسے بہت مختلف اور بہا بہت بلندیے۔ ایسا محوس ہو تاہے کہ یہ مقالوں مسے بہت مختلف و گری کے حصول ایسا محوس ہو تاہے کہ یہ مقالہ کسی رہیرچ اسکا کم نے محف و گری کے حصول کے لیے نہیں لکھا بلکہ موضوع کی علی اسمیت کے بینی نظر خاص علی و و ق سے محقیق کے جدیدا صولوں کے مطابق کسی اکادی اوار المصنفیان یا تدروہ المقیق کی عبد بیا صولوں کے مطابق کسی اکادی اوار المصنفیان یا تدروہ المقیق کی عبد بیا صولوں کے مطابق کسی ایسا کی مخت شالگ تہا ہت جاں سوزی اور بہت جگر کاوی سے انکھا گیا ہے۔

۹۔ بید مقالد اردو کے دینی اوب بین ایک گران قدر اصافہ ہے۔

ا۔ اس مقالے کی تحقیق اور تالیف و تدوین میں وقت کے مابد نا ترعظیم محقق کا اس مقالے کی تحقیق اور تالیف و تدوین میں وقت کے مابد نا ترعظیم محقق اور استاذالا سا تذہ صفرت مخدومی ڈاکٹر ایواللیت صدیقی مدظلا کی دہنا گی دہنا گی معالی کے ماصل دہی تنی حضرت محدومی کے دوق علم و تحقیق اور خصوصی توجہ نے استحقیق کا مثاب کا رہنا ہے اس موصوع کے استخداد کا متاب میں جمرت محدودی رجہاں تک کھے علم ہے اس موصوع کے انتخاب میں جمرت محدودی رجہاں تک کھے علم ہے اس موصوع کا متاب میں حقرت محدودی و اکٹر طاحب مدیللا کے متورے کو دخل کھا۔ اس محقوق بر میں ڈاکٹر انسیم عثمانی صاحب کومیادکیا دیں تین ارتا ہوں۔

١١٠ يس يمتوره رينا كلى خروري مجفنا يول كه

الف: - اشاعت سے قبک اس بر تنظر تاتی کرلی جائے تاکہ اسپ کی تعلیاں اور مہوتلہ درست مع حابیں ۔

ب: - نبزيد كدمود و دى صاحب كقبيرالقرآن كه بارس بين ما منامه بينات كراجها ما منام البلاغ كراجي ، ما منامر الحق ا**كو**لره خشك ، ما منام طلوع اسلام لا جور بين شائع مهونے والے مقالات اور ديو يترس شائع مونے والى كمّاب تقيم القرآن كا

### الإيند

ادوومیں تفیسری ادب طاکھ نیسم عثمانی صاحب کا تحقیق مقالہ ہے۔ جس پراہتیں جامعہ کراچی نے ڈاکٹر پرط کی ڈگری عطائی ہے۔ پرمقالہ نہایت محنت اور فابلیت سے ملحقا گیاہے۔ اس کی کئی خوبیاں ہیں جن پرنظر بنی جائے۔ ا۔ یہ ایک جامع مقالہ ہے اور موصوع کے تمام پہلو اُں کا احاط کرتا ہے۔

٧ يه مقاله وفت كے اعلى بحقيقى معيال برايو را اتر تاہے۔

٣- مقالے كے تمام مطالب ومباحث كى تاليف و تدوين سائن فى فك انداز ميں كى تم يے ۔ انداز ميں كى تم يے ۔

م ۔ کسی محمت کومقائے میں جس حد تک مختفریا طویل ہو تا جاہیے تھا اسکا پورالحا تلاد کھا گیا ہے ۔ گویا کہ یہ مقالہ تالیف مطالب اور مہا ویت میں تحسن توازن کی بہترین مثال ہے ۔

۵۔ اس مقالے کی ایک بڑی خوبی مختلف تراجم سوائٹی اور تفاییر کے

بارسيس حسن اعتدال هـ

۱۱- نفامیرے جائزے سے قبل تراج قرآن مجید اور ایسے مخفر حوالتی رہیں کی تفصیل تفییر کے درجے کو نہیں پہنچتی نہایت عدگی کے ساتھ تبصرہ کیا گیا ۔ سے اور نقد وجرح کی نظر دالی گئے ہے۔

۔ اس کے باوجود کہ قاصل عمقق ویوب ہی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ انھوں نے دوسرے مکانب فکر شلاً بربلدی ، اہل حدیث اور دیگر مذاہب و فرق مشلاً شبعہ ، قادیانی ، جاعت اسلامی وغیرہ کے تراجم و تفاییر پر مجس خالص علی ، غرفر قد وارانہ اندازیں محت کی سے اوران خصالص کے بیان میں

# تفيرى اوب كالانجي ليمنظر

اصطلاحاً "تفییر" سے مرادکسی تخریر کے مطالب کو سامیین کے لئے تزیب الفہم "کر دیتا ہے لئے ظاہر ہے کہ اگر کوئی بات مجسلاً یا مختصراً بیان کی جائے تشبیبات و استعادات کو کام میں لا یا جائے ، تنبیجات اور تا دینی وافغات کو استعال کیا جائے، بیان و بلاغت کے اصولوں کو بر تا جائے تواس کا سجھنا برخوص کے لئے آسان نہیں ہو کا۔ لہٰذاکسی بات کوسب کے لئے قابل فہم بنانے کی غرض سے اس کی مختلف انداز سے تو مینے وکنٹری کرنی بڑے گی اسکے بربیلوکو واضح طور رہر بیان کیا جائے گا۔ اگر بات محتقہ طور بربیان گی گئی ہے توانس کی تفصیلات بیان کی جائیں گی مجانہ اور تشبیبهات واستعادات کو کام میں لایا گیا ہے تواس کے حقیقی معنی بیان کر سے بات کہنے دائے کے ماتی الصنیم

را مصباح اللغات صغی ۱۹۲۱ مرتب ابوالغضل عبدالحقیظ لمیادی کمکتب بهان اردوبازا داجایع سجدد بلی مطبوع عبدالحق پرلیس د ملی ۱ کتوبر ۱۹۵۸ و -۱ ملا سادیخ التغییر \_\_\_\_ ازمولانا عبدالعمد میا دم الازم بی صغی اا مکتبر معین الا دب ادد با داریخ التغییر سلطان پرلیس لا مور ۱۹۷۹ و مع فقیقی و تنقیدی جائزه ازمولانا خبل الرجن برته اب گطاعی بر ایک نظر الی جائے تو مجھ امید سے کمان میں بعض مفید اور نئے نکتے خرور ملیں گے تفہر الو آن میں بعض ماست اعلاط اور تنا وبلات باطلاب ۔ بی وجہ ہے کہ وزارت او فاف ملکت سعودی عربیہ نے اسے چھاپنا شروع کہا تھا ایک حب اس کے اعلاط علم بیں لائے گئے تو اس کی اشاعت مو توف کروی گئی اور ترجیر شیخ الهند ولانا محود سن مع تفیر عمانی شائع کرنے کا فیصلہ کی ایم وجہ سے کہ وی گئی اور ترجیر شیخ الهند ولانا محود سن مع تفیر عمانی شائع کرنے کا فیصلہ کی گیا جو اس تک کئی لاکھ کی تندا دہیں شائع کیا جا جا جا کہا ہے۔

ے: - اسی طرح مولوی محد علی لاہوری (قاویاتی) کے ترجے کے بارے بیں بحث ہر تطر تاتی حرود کرلی جلتے ۔

یه مائے میں نے واکو عنمانی صاحب کی زندگی میں کھی کتی اور الحقیس دکھا دی تھی۔
میرا خیال کھاکہ اس دائے ہیں ہیں لعفن مہاحت کے یاد سے بیں چیندا شادات کا احتاجہ
کرول گا۔ مرحوم سے میری آخری ملاقات ان کے انتقال سے تفریباً لیک ہفتہ یادس
دن قبل ہو گئی تنی لیکن اب وہ الٹرکو ہیاد سے ہوگئے ہیں اوریہ مقالہ مرحوم کی یادگا ر
کے طور پر شائے کیا جار ہاہے۔ مناسب معلوم تہیں ہو تاکہ کیت و نظر کا کوئی دروازہ
کھولا جائے۔

التّٰرتعالے سے دعاہے کہ وہ مرتوم کا اس فدرت علی و دینی کوتبول فرمائے ، ان کے مراتب کو ملند فرمائے اور انفیس اپنے جوار حمنت میں جگہ عطا فرمائے۔ آبین

ابوسسلمان شاہجہان پوری

کوپورے طور پرواضخ کیا جائے گا۔ تاکہ بات میں کوئی انبہام یا الجھا و یا تی نہ دہ جائے۔ اگر تلیجات کو بر تاگیاہے یا تاریخی وا فغات کا حوالہ دیا گیاہے تو مرودی ہو گاکر جن چیزوں کو بطور تلیج استعال کیا گیاہے ان کو واضح طور پر بنا دیا جائے اور جن تاریخی وا فغات کے مرف جوالے دیے گئے ہیں ان کو پوری تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا جائے تاکر جس بات کو بنانے کے لیے وہ تاریخی وا فغات بیان کر دیا جائے تاکر جس بات کو بنانے کے لیے وہ تاریخی وا فغات بیان کے دیے گئے ہیں اس سے ان تاریخی وا فغات کا تعلق وا فغ ہو جائے اور اس بات کی حقیقت وا ہمیت کا بھی پوری طرح اندازہ ہو جائے۔

جہاں تک کہ بیان وبلاغت کا لغان ہے بہ چیزیں کلام کا تہ اور ہوتی ہیں اور کلام میں حسن زور اور افرائز بیا کرنے کے لیے ان کا استعال نا گزیر ہو جا آہے۔
لیکن ان سے وہی حصرات نا مکہ المفا سکتے ہیں اور مخطوظ ہو سکتے ہیں جن کو قدرت نے او بی صلاحیتوں سے لوا ا استعال نا کو جو کے انسانوں کے لیے تو یہ چیز ہیں بسااو قات متمہ بن کر رہ جاتی ہیں ۔ لہندا ان کو جو انے کے لیے فروری ہوتا ہے کا نامنا گئے ، بدائے کی سا دہ الفاظ میں توضیح و تشریح کر دی جائے اور یہ بیا ہوگئی ہیں۔
یہ بیدا ہوگئی ہیں۔

غرض تشریج و تفییرسی بات کی بھی کی جائے وہ ہوفی کے لیے مفید ہوتی ہے ، سے عام انسانوں کو تواس بات کو بھیانے کے لیے اس کی هزورت بھی ہے ، خواص کے لیے بھی اس بیں افا دیت و تفییم کا بہت کچھ عنفر ہو تاہے ، حب عام انسانوں کے لیے مفرودی ہو تاہیے کہ دہ اپنی بات کو دوسروں کے دہون تنین کرانے کی غرض سے اس کی توضع و تشریج کریں تو قرآن جیم کے معاملہ ہے ، جوالسد کا کلام ہے اس کی کیسے هزودت نہیں ہوگی ۔ معاملہ ہے ، جوالسد کا کلام ہے اس کی کیسے هزودت نہیں ہوگی ۔ ویشا کے تمام وی قبم اور سلیم البلیع انسان اس بات پر متفق ہیں کہ ویشا کے دیا ہے اور سلیم البلیع انسان اس بات پر متفق ہیں کہ

قرآن مجدسے تعادہ جامع کوئی گماب بہیں ہے۔ اس کا ایجاز حقیقی معنوں ہیں اعجاز 
ہے۔ ایک ایسی مختقر کماب میں بولا نظام زندگی سمود بینا اور دبیری اوراخوی 
زندگی کے ترام حقائق کو پہان کر دینا اسی بہنی کا کام ہوسکتا ہے جب کوم قادر طلق 
کہتے ہیں ۔ اللّٰہ کی اس کماب میں کتنی طرح کے اسٹائل ہیں۔ ایک سے ایک 
حین و زمگین ۔ اس میں سادہ نشر اور تشریکین کے بھی اعلیٰ بوقے فروخود ہیں۔ 
مجتبع مقفق مبارتیں بھی ہیں یفظی اور معنوی خوبیاں بھی ہیں اور تشیبات واستعادات 
بھی ہیں ۔ تربیحات اور تاریخی واقعات کا بھی ایک برا اور خبرہ موجود ہے۔ روحائی لذین 
کے واقعات بھی ہیں اور حیات اخروی کی کیفیات کا بھی ذکر ہے۔ روحائی لذین 
بھی اور سائنسی حقالی بھی ۔ غرمن اس میں اتنی خوبیاں ہیں کہ کوئی ان ان بھی ان کا اس مصاع واحاط تہیں کرسکتا ۔ کسی شاعر کے اس مصرع کا صبح مصدات بہی کتاب ہے 
احصاء واحاط تہیں کرسکتا ۔ کسی شاعر کے اس مصرع کا صبح مصدات بہی کتاب ہے 
حامان نظر تنگ و گل حسن تولیدیا ہے

اتن لامحدود حوبیوں سے مالا مال نخر بری توقیع وتشریج کرتا اورتغیبر بیان
کرتا ہیں کسی انسان کے لیس کی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے غیر محدود کلم کی صرورت
ہے۔ اور وہ کسی انسان کو حاصل نہیں۔ تناہم اس پیغام کونیادہ سے زیادہ لوگوں
ک بین پیچانے اور سمجھ انے کے لیے عرودی ہے کہ جن لوگوں کو اس کی مجتنی فہم ہے
ماس کے مطابق وہ ووسروں کو بھی آگاہی بختیں۔ چنا نچر عہد رسالت سے یہ کام
موابق وہ عوام کو سمجھ انے کے لیے اس کی وہنا حت اور تشریح و تفییر بیان کی ہیں ہے
مطابق وہ عوام کو سمجھ انے کے لیے اس کی وہنا حت اور تشریح و تفییر بیان کی ہی کہیں خوق اور مبلان طبع کے بھوجب مختلف انداز سے تفییر بیں بیان کی ہی کہی نے اپنے
دوق اور مبلان طبع کے بھوجب مختلف انداز سے تفییر بیں بیان کی ہی کہیں نے اپنے
دوق اور مبلان طبع کے بھوجب مختلف انداز سے تفییر بیں بیان کی ہی کہی خوت اور منائی شرعبہ کو بنیا و بیا کی ہونیا و بیا کی ہیں ہے کہی نے تاریخی واقعات کی دوستی ہیں تشریح کی ہونیا و بیا کا کام کی ہونیا و بیا کی ہونیا کی

یہ نکات بتانے کے بعد فی اطرالسّماء استِ والا رُعِنِ نے پورے قرآن بیس ان نکات کی و صاحت کر دی ہے اور ہارے لیے تر ندگی ہا پورالا کی عمل مرتب کر دیاہے۔ اسی حتن بین ماضی کی داستا تس اور تاریخی واقعات بیان کرتے یہ بنا دیا ہے کہ جن لوگوں نے اس لا کُر عمل کوا پنایا وی الگی بین اُنڈنٹ عید بنیا ہم کے صحیح مصلات کے ۔ وہی اولیا واللّہ کیے جاتے ہیں اوران ہی کی جاعت کو مزب النّد سے نجیر کیا گیاہے۔ اس کے برخلاف جن لوگوں نے اللّٰہ کے بنائے ہوئے اس لا کُر عمل سے دو کر والی اُختیار کی وہ" مُغَفِّدُونِ" اور" صَنَا لِیدُن " کے ترمرہ بین سَنا مل ہیں۔ ان ہی کو اولیا والسنیطان "کہا گیا ہے اوران کی جاعت شخرب النتیطان ہے۔ اس کے ترموالی اُختیار کی دہ " مُغَفِّدُونِ" اور " صَنَا لِیدُن " اور اُختیار کی دہ " مُغَفِّدُن بِ" اور " صَنَا لِیدُن " اُختیار کی دہ " مُغَفِّدُ بِ" اور " صَنَا لِیدُن " اُختیار کی دہ " مُغَفِّدُ بِ" اور " صَنَا لِیدُن " اُختیار کی دہ " مُغَفِّدُ بِ" اور " صَنَا لِیدُن " اُختیار کی دہ " مُغَفِّدُ بِ" اور " صَنَا لِیدُن " اُختیار کی دہ " مُغَفِّدُ بِ" اور " صَنَا لِیدُن " اُختیار کی دہ " مُغَفِّدُ بِ" اور " صَنَا لِیدُن " اُختیار کی دہ " مُغَفِّدُ بِ" اور " صَنَا لِیدُن " اُختیار کی دہ " مُغَفِّدُ بِ" اور " صَنَا لِیدُن سُن سَنَا مِل ہیں۔ ان ہی کو اولیا والسنیطان " کہا گیا ہے اوران کی جاعت شخرب النتیطان ہے۔ "

یه سه وه مقفه حسب که لیع فلیم تدین بهستی کی یعقلیم تزمین کتاب انسان پرتازل کی گئی را که نامهترین توصیح و تشریخ ا ور تغیسروه بهوگی جواس مقتصد کو پیش نظر رکھ کرنگھی جائے اور دیگرمیا حدث کوهنی حیاتیت حاصل ہو۔

پونکہ قرآن کریم کے مخاطب اوّل مرب تخفاص لیے اس کور بی زبان میں تا ان کیا گیا اور فذر تی طور پر اس کی تفسیر بی بھی سب سے پہلے عربی تریان میں کی گئیس ۔ کھیزچو تکہ مہیط وجی وات رسالت مآب صلی السّرعلیہ وسلم تقی اس لیے قرآن کریم کی سب سے پہلی تفسیر بھی آٹ ہی کی زبان مبالک سے ہوئی ۔ اس مقد کے لیے آپ نے تیو تھے بیان قرمایا وہ احا دیت صیحے کے ججو مرکم کی میں ان جی موجو و سے بچو تک قرآن کریم کے فررایعہ السّر لفال نے بہیں رہمی بتا دیا ان جی موجو و سے بچو تک قرآن کریم کے فررایعہ السّد لفال نے بہیں رہمی بتا دیا سے کے

مَالِّنْ لُطِنَى عَنِ الْمَفَوَى الْمُفَوَى الْهُوَ اللَّهُ وَمُحَالِلَّهُ وَمُحَالِلَّهُ وَمُحَالِلًا وَمُحَا اینی مرضی اورخواسِش سے کچھ تہیں ہولئے رچو کچھ فرماتے ہیں وہ وحی کے وربیہ و آئیٹ کو بتنا یاجا تاسے۔ سمجھایا ہے۔ لبعد میں جب لبعض اور علوم وفنون بھی مسلمانوں کی توجہ کا مرکز ہے توان علوم وفنون میں مہارت حاصل کرنے والوں نے ان کومرکز ومح رہناکر تمام مسائل کوان کی نسبت سے جانچاہے۔ مثلاً لبعث حضرات نے علم کلام کو بہنباد بنایا ہے اور لبعض نے تفقون کو مرکزی جیٹریت دی ہے۔ موجودہ زمانہ میں سائنس کا دور ہے تو کچھ لوگوں نے اپنی تفییروں کا مداوسائنسی انکشافات وایجا وات کو بنایا ہے۔ ظاہر سے کہ اس تگ و دومیں لبعث حضرات نے افراط و تقریط سے بھی کام لیا ہمس کی وجہ سے نیزول قرآن کا اصل مقت کے سمنظر میں جلاگیا اور لوگ غرضروری اور لابعنی مجتوں میں انجھ کردہ گئے۔

اس بحث وتجھی میں اکثر صفرات یہ بھیول جانے ہیں کہ قرآن کریم کتا ہے ہالیت ہے اور اس کے ننرول کا مفصد یہ ہے کہ حق کے متلاشی انسان اس کو اسی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں اور إدھر اقدھ کھٹنگنے کی بجائے اس سے ہدایت حاصل کرکے صراطِ مستقیم پر گامنرن ہوں۔ بہی ہمارا وہ طلوب و مفھود ہے جس کے لیے ہم دن میں کم از کم پانچ مرتبہ بارگا ہ رب العزب بیں منہا بیت عاجزی سے ان القاظیں وعاکرتے ہیں۔

عاجزى سے ان الفاظيں دعاكرتے ہيں۔ اکھندن آالحِسِّرَاطِ المُسْتَقِيمُ حِيرًا طِالَّذِينَ ٱلْتَحْرُثُ عَلَيْهُمْ غَيْرِالْمُفَنَّدُ بِي عَيْهُمْ وَلَا الصَّالِينَ َ ۔ اور اس كے جواب ہيں مستجاب الدعوات نے بہيں ہے توبدستائی ہے۔

اَلَمَ أُلِكَ الكُنْ لِهُ لُدُنِ فِي هَدَى لِلْهُ اللَّهِ الْكَوْلُونَ بِالْفَيْفِ وَلِيُقِيمُونَ الصَّلَوٰ فَا وَمِمَّا رَزَقَ نَلْهُمْ لِيُنْفِقُونَ ﴿ البَوْدِ - اسْرِ مِن بِدَائِي اس مِيں بدايت كے ليے بنيا دى باينس يہ بنتاكى كم بيں تقوی ايمان بالغيب فيام صلوٰ آ أور انفاق فى سبيل السُّر حوكوئى بھى ان بنيا دى باتوں كوابچى ترتدگى كامحور بنائے گا اور بركام ان ہى كى روشنى مِيں كرے گا۔ وہ حراط مستقيم كو پاليكا اس

بوجب بيغ كے كام كوجارى ركھا اور جله صحابہ لےكسى ريكسى صريك قرآن كى تفييرهمى بيان فرما أى أس كام كوكسى قدر طرب بياتے پر دوصحابه حفزت عبدالله بن مباس اور حصرت الى بن كون الحال الحام ديا ورصحابيات يسام المؤنين حقرت عالت صديقة عن جارى دكها حصرت عبدالتدين عباس اورحصرت الى بن كعدا نے اپنی بیان کروہ تقبیرکو تخریری شکل کھی دی۔ تفییراین عباس کوتو آج کھی بطور حوال كثرت سے ملیش كيا جا اسے بعصرت الى بن كعب كى تغيير كے يار سے ميں كلدستة احا ديث بين سبادى التفسير يح حواله س كها كيام -" مصرت إلى بن كورم في الطور لفسيرايك مجوف مرتب كيا كفا اس مجوعه سے امام بر برطبری نے کثرت سے اخذ کیا سے جا کم نے متدرک ين اورامام احد بن حنبل تے بھی اس بیں سے ليا ہے ... خلافت الشره كالباعهارين الميدي كهى تفسيري المعى كيفي ليكن يه کام دوسر معلوم کی طرح زیادہ بڑے بیان پرتہیں ہوا لیعف خلفائے بغامية ني جوعلى مذاق ركفت كقه اينه دور كي بعض علما ووائرة سيجن بين سيحاكثريت تابعين اورنتبع تابعين كي كفي كجه كفيرين لكهوائين يشلَّاخليفه عيدالملك بن مروان في حس ك يتعلق مشهور ب كدا كمروه خلافت كي دمه دارك ين در كهنشانومد ببدكاسب سيد را فقيه موتا يحفرت معيدين جبرنا بعي سے قرآن کریم کی تغیبر لکھوا کی تھی۔ بہ خزار شاہی میں محفوظ رہی۔ کمچھ عرصہ لجد عطاء بن دینار کے ہا تفرا گئی اور ان ہی کے تام سے شہور ہولی کے ا والعين مين لفيرين لكھنے والول مين امام سن بھرى، ہمام ابن معتبها

 للفائم که سکتے ہیں کہ قرآن کریم کامنن اوراس کی جو تفسر آگی نے بیان فرمائی دونوں پر وجی کا اطلاق ہوتا ہے۔ دولوں میں امنیا ترکمر نے کے لیے قرآن کریم سے منن کو" وجی متلو" اور احا ویت کی شکل میں جو تفسیر آھی نے بیان فرمائی اس کو" وجی فیرمنلو" کہا جاتا ہے۔

گلدنگہ حدیث کا پر بیان حقیقت کا ترجان ہے کہ: خاتم النبین صفرت محم<u>ر صطف</u>ے صلی اللہ علیہ وسلم سے اقوال افعال اور تقریر رسکوت کو حدیث کہتے ہیں۔ حدمیث قرآن کریم کی تفسیر ہے جس کے بغیر قرآن کی تفہیم نامکن سے ۔ارشا دریانی سے :

وَانْوُلِنَا إِلَيْكَ النِّيْكُولِتُنَيِّقَ لِتُنَّاسِ مَا ثُنِّ لَمَ النِيكِمِ مُ دانوُلُولَانَا إِلَيْكَ النِّيكُولِتُنِي لِتُنَّاسِ مَا ثُنِّ لَمَ النَّكِمِ مُ

(ترجمه) اورآپ پرکھی ہم نے بیدیا و داشت تازل کی کیتو کھیے اتکی طرف اتار اگیاہے ۔آپ اس کو کھول کر لوگوں سوبیان کردیں ۔ احادیث، رسول النہ صلی النہ علیہ وسلم کے مقدس ادشا دات ہیں جس نے فرآن حکیم پڑھا ، ستایا اور سکھایا یعنی " اے تحد (صلی النہ علیہ وسلم ) ہم نے فرآن مجیم کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا تاکہ آپ کوگوں کو عذاب النی سے فرایش اور مومنوں کو خلد بریس کی بشارت ویٹ ۔

عبد رسالت کے لعد خلافت رات رہ کا دور تشرد ع ہوا۔ اس دور میں صعابہ کرام کی مقدس جاعت موجود کفی جس تے برا وراست رسول السّم علی السّعلیة میں سع اکت ابونیف کیا تھا۔ الفول نے رسول السّم صلی السّم علیہ وسلم کے ارشادات کے

مل حدرت العاديث صغر ٢٢، بروند موليم عنّاتى، شَاكَ كرده شَعْبُرتفنيف وتاليف، تزجه وقاتى كورنمذ ف اردوكالج ، كراجي ١٣٠٠ ه س كاب لفير مدبن على بن حسن يد قرآن كي حيدًا جزا يدمشمل ب-

۵ کتاب التفیراز دید بن اسلم فیط سکری.

ل كتاب تفير مالك بن انس .

م كتاب تغيرسدى

ک کتاب تغییراس عیل بن ای زیاد .

<u>م</u> ستاب تفیه داو دبن الی مند -

ا تہذیب الہذیب جلوم کے جوالے سے الفہرست سے اردو ترجہ بن حب ذیل وف دیا گیاہے۔ جاروریہ \_\_\_ پیدابوجارور تریاوین منذرسمدانی ایک روایت کے مطابق مہندی لقفی اکوفی کا بیبرو کفا۔ یہ شخص اس مشم کی حدیثیں وصنع كرتها تففاجن سير رسول الشرصلي الشعليدوسلم كصحاب كى مخالفت أورةم كاببلو نکاتا ہو۔ یہ ۱۵۰ مص ۱۲ ھ کے درمیا فی وصد میں فوت ہوا۔

جاروديه كاعقيده يدم كدرسول الشرصلى السعليدوسلم ف المرجداساً حضرت على كالمامت كالقرع بهين كاتابم وصفاً كردى فقى البذاتب كے ليدستحق المت حفرت علی می مقد بوگ بونک وصف کو مجھے سے قامر سے اس لیے مطلوب کونہ یا سکے ادراینی دونی سے ایو کبرکوخلیف مقرد کر دیا۔ ( الملا

#### (الملل والنحل شهرستاني)

ابواليارودك بارسيس اس ومناحت كابد مرشخف يرآسانى سے اتدازہ لگا سکتا ہے کہ اس کی تفید کس معیاری ہوگا۔ یہ بات بھی قابل عور سے کہ اس تخف نے بوك بحرت محدين على من حيدي الين الم محدياة راك نام سع بيش كى ب وه واقنى ان کی تھی ہوئی ہے یا اس تے خود لکھ کرا می کو معتبرینانے کے لیے ان سے منسوب کردیا يصريه معاملة تنبها الوالحارودي كالهبين بلكه اس طويل فهرست بين اكثريت اليه اى لوگول کی نظر آئی ہے۔

عكريد، قتناده ، ابن جريج ا ورسفيان توري كے نام نهايت الم بنيا -ابعين كى تخريركرده تفاميركا طرزيه كفاكرابيت أوراس كي تخت دريث اورافتوال صحابة وتابعين لقل كرته كفه نفهس اورعلمي نسكات برزياه ه توجه

اس كے بعد كيمتصل دوري علوم قرآن ، تفسير قرآن اورعلوم تقبير سيمتعلق تفتيف كاكام جارى ربااوران موعنوعات برساكم سے ترياده

كتابين للحديكين \_اس دور سي تفييريس على نكات بركهي بحث بوزكلي الم ابتدائی دور کی تفییر قرآن کے موعنوع سے متعلق من کتابوں کے نام ابن

فالفهرست بين دست وه درج ذيل بين الله

ل) كتاب الباقر محد بن على بن الحسين في يدكتاب با فرس ابوالجارود زياد بن منزردس مادوديه نے دوايت کی۔

(۲) كتاب ابن عباس اس كتاب كومجابد نے دوايت كيا اور مجابد سے تميد بن فنيس نے روايت كيا۔ ملاوه از يب ورقا نے ابو لجيع سے اور ابوجيع نے مجاہدے روایت کیا۔

(٣) كتاب التقبير لابن تُعلب - كنّاب المتغبير إلى حمزة التّالى - اس كاتام تابت بن دینار اور کنیت دینار ابوصفیه سے ابو حزة بیروا ن علی يس سے تفا۔اس كا شمار كنبا و تقات ميں مور تا كفا۔اس نے الوجعفر كى مصاحبت ورفاقت اختيار كرلى كفي . -

1- اديخ التغيير ص ٢٠ اليفاً ص ٢٨ سك ابيغاً ص ٢٨

٧ الفيرست؛ تالتيم مفات ٨٣ ٨٨ الفيرست (ادو) تفنيف كواسخان تيم اداره ثُعَافَت اسلاميد ركلب دولى . ذا إور مطبع دين فحديرين الابور سطبع أقل جون ٩٩٩ اعساليق الكلمنتيب)

44

ال مكتاب تفير الي بكر بن الي شيد.

٣٢ كاب تفير بشيم بن بيشر

سس كتاب تفيرابن إلى نعيم الغفيل بن وكين ـ

الم كتاب تفير الجامعيد الاشجار

م مناب تفيير الدى الذي نزل في اقوام باعيانهم از بهشام كليي .

المس كتاب ابوجعفرالطبرى

الم كتاب تقييرابن ابي داؤد السجتاني.

💯 كتاب تفيير بكربن ا بي الثلج.

وس كناب الى على تحربن عبد الوباب الجياقي.

يه كتاب الوالقاسم البلئ-

اس متاب الى مسلم محدين بحرالاصفهاتى \_

مع مح يمتاب الي بكربن الاختيد (اختصاريس)-

الله مناب الوجعة الطبرى-

مهم كتاب المدخل الى التفيير اذابن امام معرى .

<u> ۲۵</u> كتاب التفسير لابي بكر الاصم-

بنع تابین کا دور لفریباً دوسری صدی بخری کے اختتام کک نفتم ہوگیا۔ تبیسری صدی کے آغاز سے ہرشعبہ زندگی بین عجمیت کاغلبہ و نا

شروع ہوا۔ تفییر فرآن پر کھی عجببت کے اتمات پڑنے لگے۔ اس سلسامیں بعبی نظ قنون ایجا دم و کئے۔ جیسے علم افراد جمع ، علم اسباب نیزول ، علم اختشاف، ال كتاب تفيير الى دوق -

ال كناب لفير رسيدين داوُدٍ ـ

الل كتاب تغييرسعيد بن عينية -

الله اكتاب تفيرنهثل بروايت صحاك بن مزاح -

۱۳ کتاب تغیر قارمداین عباس -

10 كتاب تقير الحسن بن ابي الحسن البعري

اسكاشارالي بكرم الاصم \_\_اسكاشار منكليين مين موتا سع

الماب تفيرالي كريم كيني بن مهلب.

1 كقاب سياربن عبدالرهل التحوى -

14 كتاب سعيد بن بشيراز قتاده.

مل كتاب تفيير فحدين ثور از معمر بن قتاده -

الل كتاب تغييرالكلى محدين سائب.

٢٢ كتاب تفييرمقاتل بن سيامان

معيلا كتاب تغييرليغنوب الدودي.

مع كاب تفير الحن بن واقد - ان كى ايك تصنيف كتاب الناسخ والمنسوخ

- - 65

٢٥ بمتاب تفبيرمقاتل بن حيان -

۲۲ کتاب تغییر سعید بن جبیر (بقیر حالثیر انگاصفر پر)

٢٤ كتاب تقيير وكيع بن الجراح

A كتاب تغيير ابي رها و محدين سيف.

٢٩ كتاب تفير ليوسف القطان ر

يع كتاب تفير فحدين الي بكر المقدى .

كرليا اورلعين قفة تغييرول بين واخل مو كلف يسكن اس وقت يد زيا وه كفين بإصفيائي لبعدس عجيول كم باكتول يدبائيس مبالغ كتام حدود ياركرنى بولى اننية آكة نسكل منين كتفيسر كااصل مقصد بسي بيتيت حايط اوريبي جيزين اصل تفيهمجهى جانے لگيں۔ دفعة رفعة امرائيليات شان ننزول ناسخ ومنسوخ وغيرہ يراتنا زور دباجانے سكاكران باتوں برقد عن سكانے كے كيے تفيير كے صول وحن مرنے بطرے۔ اور اصولِ تفییر کے نام سے ایک نیا علم معرمنی وجود میں آگیا جیائی معقرت شاه ولى التُدرحمنة التُدعليه كي مخقرسي كتاب الفود الكبير في اصول التفيير اسى موضوع سے ستعلق سے اس ميں شاه صاحب نے ان امور يرجو تقير ميں براى امهيت اختياد كركئة كف بحث كركه ان كى حدي مقرد كى بين ماكفون فأمر أيليا موبیان کرنے سے منع کیا ہے۔ شان ننرول پر کھی خاصی محت کی سے اور بتایا ہے كهرسورة اورآيت كاشاب ننرول تلاش كرنا فغل عبث مع - قرآن حكم كناب ہدایت ہے۔اللّٰدلقالی نے اپنے بندوں کی بدایت کے لیے جس وقت جس حکم کی عرورت محجسى تازل فرمايا كيجى كبهى يدكعي واكداس حكم سع ملتا جلتاكولى وافتعه بيش آگياجس سے يتحجد ليا گيا كدوه حكم اس واقعه كى وجه سے تازل ہوا۔ ايسے بعف الفاقى وافعات كوينيا وباكرايك كلية قائم كرناا ورسرهكم كي ليعشان

نزول تلاش کرناکسی طرح بھی در دست بہیں ہے۔

تائع ومنسوخ کی تقداد بر بھتے بر بھتے ۔ ۵ تک جا پہنچ کھی شاہ صاحب
اس تقداد کو گھٹاکر پانچ تک لے آئے اور بنتا یا کہ وہ بھی دراصل تدریجی احکام
تقدیم \_\_\_\_\_ ضعیف انسان کی فطری کمتروری کی وجہ سے اس کی ایک خصلت
وعادت کو چیطرا کر دوسری منتفا دخصلت پر لانے کے لیے نازل کیے گئے تھے۔
مشلاً نشے کی عادت کو چیطرانے کے لیے فرکی حرمت کا حکم یتن مرحلوں ہیں تا زل

معاصف، علم ناسخ ومنسوخ وغره - اسى عهد سد اسرائيليات اور تاريخي قصص كاليمى وكرتفيريس آف لكا فنؤهات كساكة مساكة عراق اليعاده وومرى قومين بهي دائره اسلام بين داخل هونى جلى كئين ورب توخود ابل ربان بخة اس بيه وه عربي تربان كخصوصيات اوربار كيول كوكسى دكسى حذبك محمقة تقد علاوه ازين وه قطرتا كهى اختصار ليتد تقد المذاوه قرآن كي تقير كوچند لفظول مين بدكويش او قات امثارول مين سجحه ليته تقديكن دوسرى قوي جن برعجى كا اطلاق بهوتا بيمان و ونول توبيول سرم و ومرتقين وه رزبان كي باريكيول كومجمعتى كفيس اور زمخ قرتشر كي معمطمين بوتي تحقيل المذاان كومجهات باريكيول كومجمعتى كفيس اور زمخ قرارش كي معمطمين بوتي تحقيل المذاان كومجهات كي في وه ومناحت كي هزودت كفي جس مع وج معمطمين المذاان كومجهات كي في مناودت كي مناودت كي مناودت كفي جس مناوي وج معمل تفييس بيان

بخیبوں کو تفہیم قرآن کے مسلمیں اس چیزی عزورت کھی پیش آئی کہ تفہر
سے پہلے ان کو ان کی اپنی زبان ہیں ستن قرآن ہ ترجم جی کھیایا جائے اس بیے کہ
تام مجی عربی زبان ہمیں جانے تھے۔ جیسے جیسے زمان آگے بڑھ ما گیا ترجم کی عزورت
بڑھی گئی۔ اور اب پر توبت آگئی ہے کہ نرجہ مجھے لیفر تفیسر ما بجھ نا انفریباً نا مکن ہوگیا
ہے۔ اسی لیے موجودہ زمانہ میں فیرعرب قوموں میں قرآن فہی کے لیے ترجمہ اور
تفیر لازم و ملزوم سے ہوگئے ہیں اور اس غرض سے ہرزبان میں فرآن کے متحدد
ترجے دکھائی دینے لگے ہیں۔

تفییرقرآن کے سلسلہ میں اسرائیلی قفے اور اداری وا قفات کسی حد تک عہد صحابہ میں کھی بیان ہونے لگے تھے۔ کیونکہ لیمن صحابہ حود انکرہ اسلام بیں داخل ہونے سے پیملے بہودی تھے۔ اپنے وسلوں بیس بید داستانیں اور فقے کے کر آئے تھے۔ اکھوں نے بڑی ویانت واری سے تفییر قرآن کے سلسلہ میں یہ فقے عربوں کے سامتے بیان کیے اور سادہ مزاج عربوں نے ان کومجے مجھ کر قبول

عربی تفاسیری جوفهرست محدین اسحاق تدیم کی کتاب "الفهرست"
سے پیش کی گئی ہے وہ ۷۷ م ی سے مخدود ابن التدیم کی صراحت سے
بوجب مفیرین میں مختلف مکا تب فکر کے لوگ شامل ہیں۔ اس لیے ان کی
تفییریں بھی ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں۔ ان میں ابن جربرطبری کی
تقییر سے دیا دہ تفعیلی ہے۔ اس کوستہرت بھی بہت حاصل ہوئی۔

اس کے بعد کھی تفییریں تکھنے کاسلسلہ جاری رہااور مرف عرب میں ہاتی تفییریں تکھی گیک کدان کا شار مکن نہیں۔ تاہم برصغیرسے یا ہرجن عربی تقامیر کو سنہرت و مقبولت حاصل ہوئی وہ حسب ذیل ہیں۔

www.freepdfpost.blogspot.com

(۱) تفييرطبري

(۲) کشآف

(٣) مفاقح الغيب

(١) تفيربيفناوى (انوارالتنزيل واسرارالتاويل)

(۵) تفييرمحى الدين ابن عربي ـ

(۲) تفيرابن كَتَيْر

(٧) تفيرجلالين

(۱) تفییراُین جربرطبری کا ذکر پہلے کیا جاچیکا ہے۔ پہاں صرف امتنا بتا دینا کا فی ہےکہ ابن الندیم کی دائے ہیں : "اس سرمة کہ دُرم" ، رتفہ نہ رہتد کی گئیں کا کہ دہ

"اس سے بہترکوئی کتاب تقنیف ہیں گی گئے۔ ایک گروہ نے اس کا اختصاد کولیاہے جن میں ابو بکر بن اختید وغیرہ شامل ہیں ایسا۔

لین ابن الندیم کی اس رائے سے اتفاق کر تا طروری تہیں ہے۔ مکن ہے اسکے نہ مانہ نک اس کتا ب کو بیم حیثیت رہی ہولیکن بعد کے ایک ہزارسالہ دور سے لیے اس وعویٰ کو تیم تہیں کیا جاسکتا۔ طبری کی تاریخ کو بھی اس التواریخ "
کا درجہ دیا گیا تھا۔ مگر اب اس کو ایک وعوی لیے دلیل مجھا جا تاہیے۔ بہی بات تفیہ طبری سے بارے میں کی جاسکتی ہے۔

(۲) کشاف با تفبیرکشاف: اس کے مفتیف علامہ ابوالقاسم جاراللہ مجو وہن محرالہ مختری خوارز می (۲) علامہ ابوالقاسم جاراللہ محود وہن عمرالہ مختری خوارز می (۱۳۸۰) بیرے وہ معتبز لی فرف سے اکفول نے کلائ کشیں زیادہ کی ہیں اور بہت کچھ فرقہ معتبز لہ کے عقیدہ کے مطابق تفییر بیان کی ہے۔ مولا ناعبدالصمد صارب الاز ہری کی ت

واس تفیر میں بہت سی خوبیاں ہیں لیکن لعف نقالص بہت اہم ہیں۔ ایک یہ کہ جو آبت عقیدہ اعتزال کے خلاف ہے مفسر نے کلام طویل اور حاویلات رکبیکہ سے اس کواعتزال کے مطابق بنانے کی کوشش کی ہے ۔ ووسرے یہ کیمفسر نے اولیا واللہ بیرطعن کیا ہے۔ تیسرے یہ کہ اہلِ مذت کو سخت سست کہا ہے !!

(۱۳) مفاتح الغيب \_\_\_\_ يدامام فخرالدين رازى كى تفيير به اورتفييركي نام معمشهور بهدامام صاحب اس كوابنى زندگى مين محمل نهين كرسك كفة.

وه سورة انبياء تك دس جلدول مين تقيير كهفنه باك كفته كريساء الااء عليه الدين احدين كوالغهولى ١٣٥٤ في الدين احدين كوالغهولى ١٣٥٠ في الدين احدين كوالغهولى ١٣٠٠ في الدين احدين كوالغهولى ١٣٠ في كوالغهولى ١٣٠٠ في كوالغهولى ١٣٠ في كوالغهولى ١٣٠ في كوالغهولى ١٣٠٠ في كوالغهولى ١٣٠ في كوالغهولى ١٣٠

مراكي بي-"مافظ ابن كير (م معترب ) كي تفير صحيح ادرمعترب (>) تفییرجلالین \_\_\_\_اس تفییر کوجلال الدین نام کے دوعلاء کے مکمل كيا، اس ليه اس كانام تفييرجلالين (دوجلال والي) بلوكيا-اسس كو يشخ جلال الدين محدين احد فيلسى (متوفى المام عد المحام الترفع كيامقاليكن وه اينى ب وقت رحلت كى وجد سدمكل بيس كرسك كقر-اس ليه بعديب اس كوعلام جلال الدين سيوطى (متوفى – ١٩١١ هه ما) نے یوراکیا۔اس تفیری خصوصیت یہ ہے کہ یہ بے مدمختفر سے۔ کمیں تو قرآن كے منن يرسى دو جارلفظوں كا امنا فكر كے مطلب كووا صح كرديا كياس كهين كوئى مختقرسى عبارت برصادى كئى بديكن اس اختمار

مولاتاعبدالهمدصارم صاحب اس تفيير كيمتعلق ال الفاظير ابنى

رائے کا ظہار کرتے ہیں۔ د اس میں ..... علوم عقلیہ ونقلیہ کی بجنیں ہیں۔ عجیب و غرب مفيدتفيير في

ليكن نواب حديق حسن خال تنوجي تم كيويالي نے اس پر طري سخت تنقيد كي ہے اورية تك كد ديا بيدكد:

"يدتفيرك سواسب كجه يد!

اس ديادك برمولا تاعيدالعمدصارم صاحب تواب صديق حن صاحب كى بات كورد كرتے ہوئے لكھتے ہیں۔

ليرتفيرض زمان مين تصنيف مونى اكرتقنيف مدمونى موتى تومترارون مسلمان سلام کرچکے ہوئے 🖟

(س) تقيربيف وى - اس تقير كا اصل نام انوار التنزيل واسرار التاويل سه-اس كيمفتيف فاحتي الوسعيد ناهرالدين على بن عربيه فناوي بين \_ ليكن معتنف كے تام سے زيادہ اس تفيير كى شهرت ہے ۔ قامنى بيعنيادى شافعی المذہب تھے۔ وہ <u>۲۸۵ میں</u> میں فوت ہوئے ۔ان کی لفسیبر كے باد سے میں عبدالعمد صارم وقع طراز ہیں۔

" يه نهابت عمده اورمعتبر تغيره عمراس ميس ففنا كل سوره مين بعن احاديث فنعيف وموضوع كجى لاية بي علما ووقف لافكترت سعاس تفيير برنعلينفات اورحواشي كعيدين يعفن قالمخيص كالميد

ل تاريخ التقنير هن ١١٢

٢ - ايضاً ص ١١٧

بالديخ التقيير ص ١٠- ١١

المتاديخ التفسير ص ١١٤

کے باوجود اس کو بے حدمتہ ہرت ہوئی اور ریہ لقسیر درس نظامی میں ہمیشہ داخل رہی ۔ طلبہ جو لمبسی چوطری بجشوں میں بڑتا ہم ہیں چاہے اس گفیسر کولپند کرتے ہیں۔ اس تفسیر کے حروف سور ہ مزمل تک قرآن مجید کے حروف سے برابر ہیں ۔

اس تے اختصار کی وجہ سے اس پر کشرت سے حوالتی اورتشریب مکھی گئیں حوالتی میں قبس النیرین اقرنشنج شمس الدین محد بن علفی \_\_\_\_ جمالین از سنخ تورالدین \_\_\_ الفنوحات الا لہیننہ از شنخ سیلمان اور زلالین قابل ذکر بہب اورشروح بیں تریادہ سنہرت مجمع البحرین وطلع البدرین اور ہلالین کو حاصل ہے ۔

برصغيرس عرلى تفاسير

برصغ بین مسلمانوں کی آمد کے سلسلہ میں مورخین اور مفنفین مخلف الخیال ہیں۔ لیعن حصرات تویہ تک کہتے ہیں کہ برصغیر میں اسلام عہد رسالت ہی میں بہنچ گیا تھا۔ یعین صاحبان عہد فاروقی اور لعین عہد عثمانی کو اس کا نقط الم آغاز قرار دیتے ہیں۔ لیکن اگران آراء کو صبحے کبی تشکم کرلیاجائے تب بھی یہ مانتا حکن بہیں کہ اسی وقت سے یہاں سلطنت اسلامیہ کا قیام عمل میں آگران آراء کو شبح کی تقیم میں اس طلمت اسلامیہ کا قیام عمل میں آگران آراء کو شبح کر بات ہی جا تھا یا علمی اور ترقد نی سرگر میاں مشروع ہوگئی تھیں۔ وقوق سے جو بات بھی جا سام کی شغ روشن ہوگی ۔ اسی وقت سے تبلیغ کا کام مشروع ہوا اور بین اسلام کی شغ روشن ہوگی۔ اسی وقت سے تبلیغ کا کام مشروع ہوا اور بین اسلام کی شغر والی کا آغاز ہوا۔ لیکن اس زمان کے علمی کام اور بین اس کے بعد سے علمی کام اور کری کوئی تفید کھی گئی یا ہمیں رہے۔ اس لیے یہ کہنا مشکل ہے گراس دو دان قرآن کریم کی کوئی تفید کھی گئی یا ہمیں۔

برصغيريس اسلامى دودكىعلمى اودنتكرنى سركرسيول كاتفصيلى حال فنتج دہلی کے بعد سے معلوم ہو تا ہے۔اس و وزت کھی چوتکہ فرما نروا ڈن كاوران كے الربيعوام كارجحان تصوّف اخلاقيات اور فقدكى جانب زيا ده كتفاء اس ليركفيبرا ورحدبيت كى جانب بهبت كم توجز كالمئ فنخ وبلي سے تقریباً وصالی این صدی بعد تک تفییر قرآن کا کوئی قابل فرکر تورسامنے ہمیں آتا۔ اس کے لعد مجمی وارالحکومت سے دور گجرات اور دکن میں اس را میں كي ييش رفت وكها أى ديتي بهد جنا ني عربي زبان بين تكمى حاف والى سب يهلى قابلي وكرتفبيرس كاسراغ ملتاب وه كاشف الحفائق اورتاموس الدقائق ہاور برگرات کے ایک بزرگ قدین احد (م بسم مع ) کی تقنیف ہے لیکن اس میں کھی معنف نے تھتوف کی رنگ آئیبڑی کی ہے اور صوفیہ اور اولياءالتُدك حوامله ويتهي و وخوداس بات كاعتراف كم نفي بي كه: "..... اولياء الترصلحاء اوربرركول كرفض كعبى لجفن جَلُهوں بربیان کئے گئے ہیں .... اس لیے که صوفیان رتگ کی کوئی تغییر نظر نہیں آئی۔ اسی نقط کنظر کے بیٹی نظر میں نے اس کی مرورت مجھی ؟ چائ سوره قاتحه کی تفییراسی صوفیاند رنگ مین اس طرح تشروع کی گئے۔ "(الْحَمْثُ لِلَّهِ عَجِالْمُ) احْمُثُ اللَّهِ كَيْدَ لَوْاس مِن اداكُ لفظ کے وقت حصنور قلب صروری تفاورن کذب بیا فی ہوتی۔

ا بندوسانی مغیرین اوران کی عربی تغیری اواکر می سالم قدوالی ص ۲۵ مکتبه جامو ملیلم فی د نی د بلی مطبوعه کوه تو در پریندنگ پرایس رو بلی ۱۳ راگست ۱۹۷۳ م

بِعْراً حُمَدُ اللَّهِ" ( بين الدُّكل حدكمة نامول كيني بين عرف ابنى

معنف تثغ حاجى عبدالوباب (٤) تفييرالقرآن (م <u>سموه</u>) (۱۳) تفييرمحدي "حسن محدين ميا تجيوي ولادت (١٥١٥ (م) منبع عيون المعاني ومطلع تقوس المثاني "مشخ مبارك بن خفر ناگوري (a media) (٥) سواطع الالهام ابوالقيفي فنبيني ( 1040 () مشنخ عيبلى بن قاسم سندهى (٢) انوارالاسرار في حقالن القرآك (A AAA15) مشخ عين الدين بن خاوز محو لتميري (٤) زيدة التفاسير ( 14cm ) (٨) زبدة التفاسيرلقدماء المشاهير تشنخ الاسلام بن قاعنى عبدالوباب مُجِراتي (متوني <u>٩٠١١ هـ)</u> (٩) تواقب التنزيل في اتارة التاويل ملاعلى اصغرين عبدالصم قنوجي (متوفی ۱۲۸<u>۱۵</u>) مشخ كليم التدجيان آبادي (١٠) قرآن القرآن بالبيان ولادت <u>۱۲۰۱۵ و نات ۱۲۹۱۵</u> (۱۱) تغييرصغير اميرعبدالت محدين على اصغرقتوجي ( ) SICY ( ) (۱۲) تغییرمظیری تامني تثناء التنسياني يتي ( 51A1 - ()

حمد كا ذكر مو نا اور « الْحُيْثِ لَيْ اللَّهِ " ابني و غيرُ سب كي حمد بير حاوى سے " (مفہوم کخف)-عربى زبان مين تكهى حانے والى دوسرى قابل ذكر تغيير" تغيير لتقظ" يجريري المركبير وراز .... (م ١٨٨٥ ) سيمنسوب سے جعزت سيد فحد گیسودراز کاصوفیائے بهندیں جومتھام سے وہ کسی مصلیوسٹیدہ بنیں ۔ اس صورت مين اس تفير برصوفيان خيالات كارنگ جيمايا مواموناايك قدرتي امریع کھوڑاسا کورڈ ملاحظ ہو: سورة المجريس لطالف كاخت ايك جلَّه وَالْدَرَضَ مَدَ دُنْهَا فِيهُ هَا لَا وَاسِي الدينه " كَي تَفْسِرِ مِن لَكُفت بين : (زير) " لغوس عا بدين ارص عيادة قلوب عارفين ارص معرفت اورارواح مشتا فنن ارص محبت سے۔اميدويم بينا له ايب\_ كهاجا تاب اولياءاو تارداره بهب جن كے ذربعدالله مخلوق سے بلاؤں کو دور کر تاہے .... اس كے بعد عربي زبان بين برصغير ميں جو نقيرين كھي كيس ان بين چودہ بیندر ہ تفییریں زیادہ توجہ کے قابل ہیں۔ تاریخی ترتیب کے لحاظ سے ان تفاسیراوران کے مصنفین کے تام ذیل میں درج ہیں۔ (١) تبهيرالرهل وتنيسيرالمنان مصنف سننخ علا والدبين على بن احمد بععن مايشيرائي اعجازالقرآن ولاوت مع عملاء وقات عملاه

١٤ بندوستانى مفيرى اوراك كى عربى تغيرى صهه
 ١٤ ايضاً حد ٢٩

ہیں شافعی نقطۂ نظرتمایاں رہتا تھا۔ برصغیر کے سنتی مسلمان عموماً حتیق المذہب کھے۔ اس لیے طلبہ کو اس کے مطالعے ہیں بڑی المجھنیں بیش آفی تین اس وقت نو وشنواری کو دور کر نے کے لیے قاصی صاحب نے حفی مسلک کو سامنے رکھ کریہ تغییر کہی دی ہونے کی دجہ سے مذاؤ کہی ورس میں واضل کی گئی اور نہ طلبہ نے اس سے زیا وہ استفادہ کیا۔ تاہم اپنی جگہ پریہ ایک احجی کو شخص اور خیار کام سے ۔ بلکہ سے لوچھے تو برصغیر کے مسلک حنفی کے مانے والے سنتی مسلمانوں کے لیے یہ گم القدر کھفد سے ۔

" فتح البيان في مقاصد القرآن " لواب صديق تسن قنوجي تم كهويالي كى تفبير سے - وہ خو دابني اس تفبير كے بار سے ميں لكھتے ہيں :

« در باب خود بے مشل اور عدیم النظیرواقع ستندہ است.... .... تفییر قرآن چنان می باید ﷺ

لیکن به تواب صاحب کااپنالفقطهٔ نظرید وه خودا بلی می دین کی مسلک پر عامل کفته اس لیے ہر چزکو اسی کی روشنی بیں جانجیتے اورا پنی ہر کتر پر کو دوسروں بر فو فنیت و نینے کفتے

. " فتخ البيان في مقاصدالقرآن بس بعض خوبياں حرور بي بيك اسكو بيمثل وعديم النظير كهنا مبالغه سيے خالئ نہيں۔

برصغر بین بوتفاسیر عربی زبان بین تکھی گیٹن ان بین سب سے آخی تابی در کرتفییر بین بین سب سے آخی تابی در کرتفییر افزان نظر القرآن بکلام الرجمٰن ہے۔ یہ نفییر مولا ناشٹ عرالسّر المرتب کی خوری ہے۔ وہ بھی نواب صدلی مصن خاں صاحب کی طسرت المی حدمیت سے مسلک پر کاربند کھے۔ لیکن اکھوں نے تفییر کھے میں ایک منفر طریقہ اختیار کیا ہے۔ بینی یہ کوشش کی سے کہ قرآن کی آیتوں کی تقییر سے کہ تو النا کا تنفیر میں ۱۸

یوں توان میں سے ہرتفیہ کی کوئی دکوئی خوبی ہے لیکن کوگ الولفیفی فیفی
کی تغیر "سواطح الالہام" کواس دجہ سے بڑی اہمیت دینے ہیں کہ وہ صنعت
یرمنقوط میں تکھی گئے ہے جولوگ اس طرح کی کارگزا رپوں سے متنا تر ہوتے ہیں
وہ تو اس کوفیقی کا بہت بڑا کا رنامہ قرار دیتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کے قلوب
میں قرآن کریم کی عظت کے کچھ نفوش قائم ہیں۔ وہ تغیر قرآن کے سلسلہ میں فیضی
سے اس طرح کے کر تبوں کو لین دیدگی کی نظر سے نہیں دیجھتے ۔ جنائخ ملا علاقات
کے اس کے اس فعل کی مقدمت کی ہے۔ اگر ہم لیفر فن محال اس کو ملا بدا لیونی کی
مبالغہ آلائی پر کھی محمول کریں مزب بھی یہ کہنا غلط ند ہو گا کہ قیصی نے اپنی ذہات
ووکا وت کا ہے محل استعمال کیا ہے۔ اس لیے کرتفیہ کھفنے کا مقصد قرآنی تقیلیم
کولوگوں کے و ہن تئیں کر نما ہوتا ہے۔ اس لیے کرتفیہ کھفنے کا مقصد قرآنی تقیلیم
کولوگوں کے و ہن تئیں کر نما ہوتا ہے۔ اس لیے کرتفیہ کھفنے کا مقصد قرآنی تقیلیم

برصغری برزبان عربی مکھی جانے والی ایک قابل وکرتفیہ نفہری اللہ بان ہی کا بھی ہوئے ہے۔
ہر مرزاجان جا تال مظہر کے شاگر دقامنی تتنا واللہ بانی ہی کا بھی ہوئ ہے۔
«نفیہ مظہری « دس جلدوں بیں ہے۔ اس بین قاصی صاحب نے الفاظ کی تشریح اور معنی ومطالب کے ساتھ ساتھ مسائل کی تشریح بیں حنفیوں کے تقط و نظر کو مدال طور بر بیش کیا ہے۔ اس سے پہلے " بیفناوی «تفیہ کی کتابوں میں بڑی مقبول تفی اور اپنے دفیق اسلوب اور علمی ترکات کی وجہ سے درس میں بٹری مقبول تفی اور اپنے دفیق اسلوب اور علمی ترکات کی وجہ سے درس میں بٹری مقبول تفی اور اپنے دفیق اسلوب اور علمی ترکات کی وجہ سے درس میں بٹری مقبول تفی اور اپنے دفیق اسلوب اور علمی ترکات کی وجہ سے درس میں بٹا مل تھے اس لیے تفیہ بین

# فارسى تفاسير

حب عالم اسلامی کے ایک بطرے حصد میں فارسی زبان کا رواج بشرها تودى علوم سىمتعلق اس زبان بىرى كى كتابىرىكى كنيس يىكى بيكان تونك اس فت لوگوں کے ذبنوں برمسائلِ تفق ف كا عليه كقا اس لين زياده تريضا بنف اخلاقيا اور تفتوت برسويي - فارسى زبان بين صرف جِندَ فيريب برصغريه بالمرحى كيس اور چند برصغيري -ان بين سع محى إس وقت مرف چندوستياب ين

ماٹرعالگیری مصنف محدساتی منتعد خال کے حوالہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اورنگ زیب سے دور حکومت میں مملاصفی الدین اردبیلی فے شاہرادی زيب الناء كي حكم بين نفيركيركا فارسى زبان مين ترجم كيا جو زيب التفاميرك تام سے شہور ہے ہے۔

تاصى ممراعلى تفانوى صاحب كثاف اصطلاحات الفنون كرجي زاديعان محدمكرم خاں فاروقی نے کھی فارسی زبان میں ایک تفسیر کھی تنفی مگرچی تکاس قش رصيفريس برايس مّا لا تغييب موسرة كلة اس ليے اس كے طبع موسے كى توبت تين اكى ایک آور قلی نسخ تھا وہ عالباً ١٨٥٤ کی جنگ آزادی کے دوران تلف مو گیا۔ مصنف کے اخلات میں مولا ناکتے محد محدث تضافوی تلمینہ شاہ محداسیاق محد دلوی تے اپنی ایک کتاب " دافع وسواس فی انزابن عباس" بین اس تغییر کاف کر کیا ہے۔ اوراس كى ببت تعريف كى سے "

الدور) معتنف من المعتنف المعتن يندر رود كراجي (سال اشاعت دممير ١٩٩١) ص ٣٧٥ \_

يكسان مفهوم والى آيتون سركري وجنائي اسس كام مين الخيس برلسى محنت کرنی پڑی لیکن \_\_\_ وہ اپنی کوشش میں پوری طرح کامیاب رہے۔ يرتولور يرقرآن كي تفييرين تقبل -ان كے علاوہ بهت سي عبري الگ الگ سورتوں کی مکھی گیٹر میکن ان کی تعدا دانتی زیادہ سے کمان کے نام گنا تا کیم مکن تہیں۔

The state of the s

THE STATE OF THE S

## برصغیرباک مزین تبلیغ انتخار دین کے سلسلہ میں صوفیہ اورعلماء کا کسر دار بس منظل

اردوزبان کی استعاد اوراس کے ارتقاء کامسٹلہ مارےموصوع سے خارج ہے لیکن بر عزوری سے کر زبالوں کے کر دار کا مدمب سے رسست سے کھ وكركياجاك وسانى مطالوسسكرت يا يراكرتون كاموياع لي كايا لاطين كاءاس كى بناء تغییم دین ہے۔ مثلاً سنگرت جوابنے ویدک دورسی مرف ویدول کی زمان محقی اور بڑیم نوں کی زبانی روابیت مے ایک تسل سے دور بی نسل تک منتقل بوتی دہی تنی اور عام بول چال کی زبانوں یا بولیوں بعنی پراکرت کے بولنے والو<sup>ں</sup> سے لیے اقابل فہم ہو می تواس کی تفہیم سے لیے سسکرت کے قواعد لولیوں کو اس کے عرف و کوکی طرف توجہ کی عزورت ہوئی۔اسلام جب سرز بین عرب سے بالمركصيلاتونهي صرورت ايمان اورمهندوستنان يس مولى ملاجن حاك ميس مسلمان يمنج وبإل عربي كالعجم وتدرلس مقامى زبانو ل بين كبى ديني ادب كى تزويج و اشاعت کے لیے راہ موارسوئی۔ دور جدیدس میب عیا کی مشنرلوں نے برصفر ياك ومندي عيداسيت كالبليغ كالسلسلد شروع كيانو المفول في دليي زبانو اورلوليون كاسها راليا - اوركسلساب تك حارى س-

برصغير يأك ومنديس مسلمانون كأتمدك وقت جومتعاى زبانين ادرادالي

تفيرنع العنر يزمعوف بدّفيرعز ينرى \_يه ياره ع كى فارسى تفييرسے اورماه دى الجح ١٣١٩ ه مطابق مارچ ٢٠ ١٩ و مِس الجيع مو كى تتى ـ مالك مطبع محدعبدا لاحد فائمہ البطيع

يس نخرير فرمات بين:

ردر مراس بی این المستنطاب تفییر عزیزی مؤلفه راس المحدثین سندالمفرس مفرت شاه عبدالعزیز محدت و مفسره بلوی غفرالتلا تفییرے مست مجیب دکتا بعیبت بس غرب کے درایل ولطاکف و قد کات نظیرے متحدال دیں۔

خارسی کی ایک تفییر کا ذکرمولانا عبدالعمد صارب صاحب نے تاریخ التفیریس کیا سے کھفتے ہیں :

"غرائب الرحل : معبنّف مفتی محدسعید احد مدراسی (برّمان خارسی) مطبوعه <u>۱۲۷۱۵</u> یا <del>ا</del> مطبوعه ۱۸۳۵

ترآن کریم کی تفاسیر کا یہ وہ ذیتیرہ ہے جوہارے اسلاف عربی اور فارسی زبانوں میں گخر برقر ماکر مہارے لیے فراہم کر گئے ہیں۔ ایک اندازے کے مطالبق ان کی تغدادگیارہ سوسے زیادہ ہے ۔ اس ذیتیرہ کوسا منے رکھ کرگزشنہ دونین صدر یوں میں ہارے لعد سے علماء نے اردہ زبان میں تفییر یں کھیں جد اب ایک بڑے ذیری شکل اختیار کرگیا ہے اور اس میں دورًا فیزوں اضافہ ہور ہاہے۔

the first thank the sent the

The Drange and a sound

اريخ التفيير من ٨٥ \_

نٹری رسالول سے سنٹروع ہوتا ہے اور اس طرح شاعری اورنشر دولوں کی سرپرستی کاسہراان ہی بزرگوں کے سرہے۔

بلاذری کی شهادت کے بموجب سلانوں کی سب سے بہلی ہم حصرت ، فاروق اعظم کے دور خلافت میں ۵ اھر محقانہ (احاط بینی) ، گئی اور وہاں سے سب اوگ صبح سلامت والیس آگئے۔ بلاذری کے الفاظ ملاحظہ ہوں ۔

امهم سے علی بن تحرب عبدالله بن ابی سیف نے کہا محرب الخطاب رصی اللہ تعالیٰ عند نے سند ۱۵ دو بیں عثمان بن ابی العاص التفقی کو البحرین وعمان کی و لابیت برمقرد کیا۔ وہ خود توعمان آگئے اور بیے بھائی الحکم کو البحرین بھیجا !"

عن بہنچ کر اُکھوں نے ایک دریائی ہم تانہ (کھانہ) کی طرف کھیجی۔جب یہ لوگ چیج سلامت والیس آ گئے تو عمر (رضی النُّرعنہ) کواس کی اطلاع دی اکھوٹ لکھا۔ تُقیف سے کھائی تو نے کیٹرے کو ککڑی ہر چیٹے ھایا۔قسم ہے اگروہ لوگ منسائع ہوجا نے تو بیس نیری قوم سے انتہ ہی آ دمی ہے لیتا۔

" الحكم نے اپنے كھائى المنغيرہ كوخليج ديبل كى طوف روانہ كيا . اور خود بروس (بر و چ) پر حذكيا \_ وشمن سے مقابلہ ہوا اور اس پر غالب ہوئے " ل

دوسری مہم حضرت عثمان غنی (رصیٰ الندعن) کے دور میں بلوچیتان اور سندھ کے مشرق علاقۂ کی طرف بھیجی گئی مگر وہ اس علاقہ کا ھرف جائزہ لے کر والیس آگئی ۔اس کے سروار حکیم بن جبلہ العدومی حیب حضرت عثمان عنی رہ کی

انق البلدان جزودوم (اردونزجه) شالع كرده سرشند تاليف ونزجه جامد عَمَّامَة حِيدرآبا دركن ص ١٤٧-

موجود کھیں ان میں عرلی فارسی اور ترکی کے عنا عرکا اصافہ ہوا۔ آنے والوں کی زبان بیں اکٹربیت فارسی بولنے والوں کی کفی اس لیے آگے جل کرفارس ہی وفتری<sup>ا</sup> عدالتی اورتہ زیبی زبان قراریا تی اوراس کی برحقیقت انبہوس صدی تک یا فی رمی تاآنکداس کی جگدانگریزی تے سے لی عربی دین اورعلم کی زبان تی اورعالم ك لفظ كا اطلاق عموماً على زبان ك عالم برسوتا كفا اورع لي كونماب بين علوم قرآنى كے علاوہ مسلمانوں كے عمل علوم معقول ومنقول كا درس شامل كفا ليكن عوام بين اكتربيت كى زبان د فارسى منى درى عربي عربي مسلمانون في برعلاق كى زبان عوام كوعرف ايك تام سے يا ديكيا اور دہ لفظ متدوى اور "متدى " ہے۔ پدلولی خواہ فدیم بنجابی مو یا دملوی، تجراتی مویا دکھنی، ان کی ابتعالی تقالیہ مين بي يولفظ استعال كياكيام-مقامى الفاظ جوايك علاقدى لولى كودوتر علاقے کی بولی سے مختلف بناتے ہیں وہ بہت محدود ہیں۔ مُثلًا اگر دکھنی کا جائزه ليا حائے تو اس كا ايك لفظ « تكو» بمعنى « تهيين » السامل اي حين كا سراع اوركسى يولى يس بنيس ملتا عدو فيائے كرام اور برد كان دين جرت روستان میں مسلمانوں کے ساکھ آئے ان کانعلق در باروں سے بجائے عوام سے مقابلکہ حكمران توسياسي مصلحتون كى بناء يراسلام كى تبليغ بين زياده مستعدد نظرينين آنے اور اس کا ایک اوٹی بڑوت یہ ہے کہ دہلی میں جو کم وبیش آ کھ سوس الوں سک ملمانوں کے دور حکومت میں دارالخلاف رسی ۔ ان کی آیا دی سم اقیصلہ سے زیادہ رد کھی محصن ایک علط فہی کھی کا بعض حصرات نے اددوکوشا ہی لشکر اورثابی در بارسے والست کر کے اسے محف دربادی یالشکری نبان بنادیا ورت يلوايك مدت تك دريادون بين بارياب، بهوكي فتى اوراس كاحلقه مرف عوام كى بول جال اورصوفيات كرام كى مجلسون تك محدود كفا عيناني اردوك ابتدائى اورف ريم سرماييه وفيالح كرام اورميلفيان كم مختصر علون امتظم م اور

خدمت میں حاهر ہوئے تو اکھوں نے حصرت عثمان کے استقساد پر منہایت دلجیب

" (امیرالمومنین) پائی کم، کھل ردی پچورہے پاک ، لشکر کم ہو تو ضائع جائے گا۔ ہمہت ہو تو بھوکوں مرے گا:"

صفرت عمّان نے پرسُن کر کہا " خِردُ کے دہے ہو پاسچے کہد دہے ہو یا ہو لے ایسرالمومثین ! خِردے رہا ہوں۔ پرسن کراکھوں نے نشاکسٹی کا خیال ترک کر دیا۔ کھر ۱۳۸۸ ہ یا اوّل ۳۹ ہ میں حفرت علی ابن الی طالب دھٹی السّد عنہ سے اجازت کے کرحادث بن مرۃ العبدی نے مرحد مهند پرحمارکیا و فتی اب ہو کے کیٹر غیمت یا کفۃ آئی۔ حرف لو ٹڈی قلام ہی اشنے کھے کہ ایک دن میں ایکم ترار تقیم کے گئے ہے۔

اس کے بعد چوتھی مہم حفرت ایر معاور گئے کے و درخلافت پس آئی اور ہے جس المہد نب بن الی صفرہ ہے اس سرحد پر حملہ کیا اور بہت (بنوں) اور الا ہواز کا جا بہتے ۔ یہ دو توں شہر ملتان اور کا بل کے در دیان ہیں ہے ۔ یہ دو توں شہر ملتان اور کا بل کے در دیان ہیں ہے ۔ یہ دو توں شہر ملتان اور کا بل کے در دیان ہیں ہے ۔ یہ دو توں شہر ملتان اور کہ برید کوئی دور رس نتائج مرتب ہمیں ہوئے ۔ مسلما نوں کی اصل بلغار ولید بن عبد المالک کے ذیار ہ خلافت میں محد بن قاسم ثفتی کی زیر قیادت سندھ بر ہوئی جس کے نیچر میں بلوچ پتان اور سندھ کا علاقہ ملتان تک مسلمانوں کے قریم نگیس آگیار اوراس و قت سے برابر اسلامی برجم کے ذیر سایہ چلاآر ہاہے۔ قبح سندہ کے وقت جوسلمان برابر اسلامی برجم کے ذیر سایہ چلاآر ہاہیے۔ قبح سندہ کے وقت جوسلمان

توقع کی جاسکتی تھی۔ گیارہویں صدی عبسوی کے اوائل بیں غزلوی خاتدان کے فرماں ر واڈن سبکتگین اور محمود غزلوی کے کئی حملوں کے بعد بینجاب سلمانوں کے قبضہ بین آگیا۔ اور تفزیباً ڈرط ھ صدی تک غزلوی خاندان اس علاقہ میں حکمراں رہا۔ جب عوری خاندان اکھ اور علاق الدین جہاں سوز نے غزیین پر فیفنہ کرکے اس کو

برصفيريس آئے وہ سب اسلام كے جذب سے سرشار كھے علوم تشرعيد بران كى بورى توجه مركوز مقى حب كانيتج يه مواكربيت جلداس علاقه بين على سركرسيان مشروع ہوکیئں۔ چنا پی شروع دور میں جوجہا زراں اور سیاح، جیے برزگ بی شہریاز اصطخری این حوقل المسعودی اورمقدسی بشاری اس علافتر مین آکے۔ انھوں نے پهاں کی علی سرگرمیوں کا تذکرہ کیاہیے ۔ جوکٹی صدی پجری میں مقدسی بشادی منڈھ میں دارد مواراس وقت زیری سنده کا دارالحکومت منصوره کھا مقدسی ومان سے علماء اور کئی درس کا مول کا منهایت شا تدار الفاظ میں ذکر مناسم ظا برسم كداس صورت بين حديث، تفييرا فقد وغيره بركيا مجه نهيل لكهاكيا بوگا-لیکن امتداوز ماند سے وہ سب سرمایہ منالع مو گیاہے۔ ایسامعلوم موتاہے کرجیب قرامط؛ خليفه بغدا دى فوج سيرشكست كهاكر بلوحيتان اورستده ميس وارو مونے اور بہاں منصورہ اور ملتان کی مسلمان حکومتنوں کونیے ت و تالود کر حکے تواینے اقتدار کے قیام کے ساکھ ساکھ اکفوں نے اسلامی علوم کے تمام ورثیروں كوكين ضائع كردياراس كالعدمنهايت طويل عرصدتك تمام علوم يرايك عجو دكى كيفييت طارى رسى - كيرجب كمصَّعه مركز ملطنت بن كراكيرا أوده علوم وفنو ن كا مرترين كياروم ل بيستار علاء وفقلا ببيابو تحضول تددين علوم يركافي عكها ليكن وه زياده تزع لي اور فارسي بين كفاراس وقت تك د بلي بين كبي اردد يبي لفنيفي كام شروع نهيب موالخفاء ابسي صورت مين ان علاقوں ميں اس كى كيا

ا فَتَوْحَ البِلدِال جزو دوم (اردونزير) ص ١٨٠

٢ اليناً ص ١١٠

س الفياً صمدا

يكن جهال محدعوفي كهناسع:

د واوراً سه دبوان است \_ بلے به تازی ویکے بیاری ویکے بہتری: (الهاب الالباب فرینونی عن ۲۴۷ جلددوم)

عرفی کے ساتھ امیرخسروکھی فرماننے ہیں: " ببیش ازیں از شایان سخن کسے ماسد دیوان مذیو دمگرم اکیفسسرو حمالک کلامم چسعود سعدسلیان ما اگرچہ سمست اساں آل سد ویوان درعبارت عربی و فارسی وہندوی اسست ویا دسی مجرد کسے سخن داستیسم

ىدكرده جوس كدورين كارات موعاد لم

(ديباچ غرة الكمال ص ٢٩)

اس ليم بين لنيام كرناچا بيد كفواجه بندى بين متع كفة كلة

عز تو یوس کا دوال شروع ہوا تو عودی قا تدان کوعودی تھیب ہوا۔ چیلے
اس فا تدان نے غزنوی فرماں دواؤں کو پنجاب سے بے دخل کیا۔ پھی شہاب الدین فودی

نے ۱۹۹ و بی پر کھتوی داج کوشکست دے کہ دہلی اور اجمیر پر قبقت کر لیا۔ اس کے

بدی فتو حات کا سلسلہ جاری رہا ۔ ۱۹۹ ء بیں قنوج پر اور ۹۹ ااء میں بہاں اور

بنگال پر قبقہ ہوا۔ پھیرن دھ ، راجیوتان اور مالو سے کی فتو حات مکل ہوئی اور

۱۹۳۷ء کے جوالتحض کے دور حکومت کا آخری سال کھا۔ نقر بیاتا م شمالی بندوستا

مہالوں کے قبقہ بین آگیا۔ اس وسیع سلطنت کا دارائح فومت دہلی بنا۔ اسی نسبت

عدد میں طبی سرگرمیاں کا تی رہیں مگر علی زبان کا درج عربی کو اور و فتری تریان

موری کے کاموں میں سلمانوں نے مقای زبان کو ابنا تا شروع کی دواری میں ہوا۔ البتہ

موری طوریر الدور زبان کا بہولی تریاد و تیزی سے تیار مورت کا کہ دیاا و دائو کی دیاا و دائو کا کہ دیاا و دائو کا کہ دیاا و دائو کی کا۔

موری طوریر الدور زبان کا بہولی تریاد و تیزی سے تیار مورتے لگا۔

نة رَانَش كر ديانوخاندانِ عَنْرِنويه كا پائي نخت الامورين گيا وريها على مركميان جارى ديانوخاندانِ عَنْرِنويه كا پائي نخت الامورين گيا اوريها ناهى مريخا عادى ديان ده وي د القوي نفتون اخلاقيات كفى ديان يو تكريه لوگ نسلاً بخى تخفي اس ليجان كى زياده توجه نفتون اخلاقيات منع و دشاعرى ، قلسفه و غيره كى جانب بخفى د حكومت كه كام چلات كے ليے فعته كى طون بھى د چائي مهيئت كى گولفة د لفته كى على فقته كى على المون بھى د يجي كفى د چنائي مهيئت كى گولفة د لفتي بين مائون معودى غزلولوق ہى كى زير سري المحقى گئى رفقوف كى پهلى كتاب قانون معودى غزلولوق ہى كى زير سري المحقى گئى رفقوف كى پهلى كتاب كانون معودى غزلولوق ہى كى زير سري المحقى گئى رفقوف كى پهلى كتاب كشف المحجوب بھى اسى دور ميں منعد كريرى كام مهوا كھى تو وہ منعروشا عرى كى عند سے آگے مهيں برا دھا۔ اس يى كھى مسعود ، سعار سلمان كے مهندى كلام كام ف مد سے آگے مهيں برا دھا۔ اس يى كھى مسعود ، سعار سلمان كے مهندى كلام كام ف مد سے آگے مهيں برا دھا۔ اس يى كھى مسعود ، سعار سلمان كے مهندى كلام كام ف

خواجمسعووسعدسلمان کے بارے میں ہمارے مایہ نازمحقق پروفیرحاقظ

محود سنبراني رفغ طراز بي:

" لیکن به خواج مسعود سعد سلمان بین جن کے متعلق منقد مین و متباخرین متنفقاً کہتے ہیں کہ وہ سندی بین کھی صاحب ولوان کھتے کچھے کوان کی سندی سنعر گوئی کے متعلق سندہ کھا۔ کیو تکہ جہاں وہ اپنی فارسی و عربی زبان دانی پر اپنے قضائد میں فخر کرتے ہیں، وہاں ہندی کا ذکر نہیں محربے منتلاً

مرا بدا ل تؤکه ورپارسی و در تا زی

بنظم ونشر ندار دچومن کس استقلال دوسرے موقع پرگوبا ہیں : کس امریبیارسی و تازی امتحال ندمے مرامباد زمیداں امتحال شدمے

یمشترک زبان جس کو بعد میں ہندی ، ہندوی یا ادود کا نام دیاگیا۔ اسی
وقت سے معرف وجود میں آئی مشروع ہوگئی گفتی۔ حبب بہنجاب میں مسلما لؤں کی
سلطنت کا قبیام عمل بیں آیا۔ اس لیے کرسلما نوں کو پہاں کے مقامی باشندوں سے
میں جو ل اور لین دین میں ایک ایسی زبان کی سخت عزورت تفتی جس کو دونوں قران میں
سیم میکیس۔ اس مشترک زبان کی تشکیل کی۔ واستان ڈاکٹر محد عزید کی زبان قلم سے
سیم میکیس۔ اس مشترک زبان کی تشکیل کی۔ واستان ڈاکٹر محد عزید کی زبان قلم سے
سنیے۔ وہ اپنی گراں قدر سالیف "اسلام کے علاوہ مذام ہیں گی ترویج میں اردو کا مشاہ
میں محر پر کر سے ہیں۔

اس مشترک زبان کی تشکیل بین مسلمان در دلیشون اورصوفیون فیر احصد لیار ده مسلمان تاجرون اورسپا بهیون کے ساتھ مزروشان آقے تقداوران کی روحانی فتوحات کا دائر ہسلاطین کی ککی فتوحات سے کم وسیع مذرکتما اللہ

جيساكرسيدسيمان تدوى فرمانة إن :

"اگریه کہنا میں ہے کہند وستان کے ملک کو غزیبن اور عقد کے اور شان میں اور عقد کے اور شان میں اور عقد کے اور شان میں اور میں کا دور کا کی اور کا کو خاتوادہ میں سے دروحانی سلاطین نے نیج کیا ہے ۔ کی دورج کو خاتوادہ کی جیست کے دوحانی سلاطین نے نیج کیا ہے۔

جاں تک تھنیف و تالیف کا تغلق ہے اس بی زمانہ سے ساتھ ساتھ فالی زبان کا بلّہ مجا ری ہو تاجلاً گیا۔ یہاں تک کہ کچھ مدت گزر نے کے بعد خالص دبنی علوم کی گٹ بیس عربی بیس تکھی جاتی رہیں ۔ باتی علوم کے لیے عام طور پر قارسی زبان کو کام میں لایا جانے لیگا۔ منجے ردینی علوم میں بھی بیٹنٹر توجہ فقہ پر مرکو زموگئ ۔ نبان کو کام میں لایا جانے لیگا۔ منجے ردینی علوم میں بھی بیٹنٹر توجہ فقہ پر مرکو زموگئ ۔ اسلام کے علادہ مدا ہے کی ترویئ میں اردو کا حد او ڈاکٹر الحد عزیر ۔ مطبوع انجن ترتی اردو (مبند) علی گڑھ ، میں ۲۷

الم نَفَوَيْنُ بِلِمَا فِي اوْمُولَا مُا بِيسِلِيان مَدُوى مِطْعَ اعْفَر كُرُمُو فِي يَسِ

امراك كرانتظام سلطنت اورعدالتي كامولك ليعفقهى صرورت يرفي كفي اس لیے اس سائے منا مزوری تفا اور چوتکه اس کے لیے عربی زبان کو فقوص کرلیا گیا تھا۔ اس ليع على ك قواع وي اسى زيان بين سكها ئے جاتے تھے منطق اورفل قد كے ليے بھى على تربان كوترج دى جاتى كفى ولكر علوم جن كے ليم قادى كو تف كرلياكيا كفا ان بين زياده زور تاريخ اورتفتوف يركفا . اورج كُلفتوف كاداس اخلافيات س بندها كفااس ليصنفين كى توجداس طف يعيى بهت زياده كفى د كيروي تكدول كى الكيشى كوكرم ركحف لي شاعرى كى عزورت كفى داس لي فارسى ستواد كوكى زياده توجه ماكل تقوف بيان كرني بمركوز رسى محفزت الميرخروكي متنولول بي سايعن كاموصوع تاريخي واقتات إي جيد نقلق نامه اس كعلاوه عصامى كى طويل منتوى فتوح السلاطين بعى فى الحفيقت منظوم تاريخ بديج تكسوائ حمدلغلق كے نقريب ي م حكم الوطه كابحى رجمان لقلوت كي حانب كفالهذا فارسي مين بعي زياده كام تقلوف اوراس كيمتعلقات بين مهوا خالص ديني علوم ليني تفيير علوم تفيير وربيث اور اصول حديث مين رعري مين كوئى دفيع كام بوسكا اورد فارسى مين يسلاطين ترفيه کے زمانہ میں جونبور میں اس طرف توجہ ہوئی لیکن یہ دور بہت مختفر رہا۔اس لیے يه كام زياده د كيل سكار

سلطنت وہلی کے بعد مغلیہ دور ستردع ہواتو بعض علما مری توجہ حدیث و تقیری جانب ہوئی۔ان علما دہیں سرفہرست تام تنج عبدالحق محدث دملم ی کا ہے۔ مجراور تک زیب کے زمانہ میں حکمراں کی ذاتی توجہ سے اس ہیں زیادہ تیزی پریدا ہوئی اور متعدد علما و منظر عام پر آئے لیکن شاہ عبدالرحیم کا تام اور کام زیادہ تمایاں دہا۔ان علماء نے مل کرفتا وی عالمگری جیسی ضخیم کتاب مرتب کی ۔ پھواسی خلیہ دور میں شاہ عبدالرحیم کے معاجز اوے حصرت شاہ دلی التدمحدث دملوی اور ان کی اولاد واصفاد نے نہایت منظم طریقہ پر دینی علوم کی امثا عت کی ۔ ستردع میں تو اب تک اس محلوط زبان کے جینے قدیم فقرے سے ہیں یا جو فقدیم کت ابیں دستیاب ہوئی ہیں خواہ دکھتی زبان میں ہوں یا گجراتی میں ،سب حضرات صوفیاء سے ملقہ ظات یا ان ہی کی تقنیفات ہیں۔

صوفیاء کاتیم کے دونوع اسلام اور اخلافیات تھے۔ لہذا وہ جہاں کے اکھوں نے عوام کو نہایت تحیت اور نرمی کے سا کھ ان ہی دوجیز وں کی دعوت دی اور ترمی کے سا کھ ان ہی دوجیز وں کی دعوت دی اور ترمی کے بھران ہی کی اشا حت میں لگے دیہ ہے۔ ولیسے لو تمام صوفیہ کا پی طرلقہ اور طل رہا لیکن لیعن حصرات ان میں بہت تمایاں ہیں حصرت وا تا صاحب کی لو لو دی لیکن لیعن حصرات ان میں بہت تمایاں ہیں مصرت وا تا صاحب کی لو لو دی تعلیات «کشف المحبوب » کی مشکل میں ہما در سامنے موجود ہیں یہ کتاب اگر جب دہ عوامی میں ہے لیکن اس سے یہ امترازہ لیکا یا جاسکتا ہے کہ میں تعلیات جب وہ عوامی ۔ کے بہتی تنہوں کے لو وہ لیقین اس محلوط زبان میں ہوتی ہوتی ۔

"خوت شيخ بهاء الدين وكريسهروردى ملتانى كے بار سے بيس سيد مان الدين عيد الرحل اپنى تاليف " تذكرہ اوليا ئے كرام بيں لكھتے ہيں : " قرمائے ہيں كربندہ پر واجب ہے كرسچائى اور اخلاص مے الداخانی كی عیا دت كر سے اور اس كی عیا دات و افر كار میں غیر الندى نقی ہو اس كا ظريقہ ہے ہے كہ وہ احوال كو درست اور اقوال وافعال ہيں اپنے نقس كا محاسب كر سے مرورت كے سوا يہ كوئى بات ہے اور يہ كوئى كام انخام دے \_ برقول وفعل سے پہلے اللہ تنادك و تقالى سے النجا كم اور اس سے نيك على كى توفيقى مدد چاہے !!

ارودکی ابت رائی نست نیک می کوجی کی مارد چاہے !!
ادودکی ابت رائی نستو ونما بیں صوفیائے کرام کاکام مکھ کر بابائے اردومولوی عیدالحق نے ابت کی اردو سے لے کر کھیگئی تخریک کے زمانے تک کے بہت سے صوفیائے اسے من تذکرہ اولیائے کرام " سیدصاح الدین عبدالرجن - نامتراوبستان لاہور، طبع اول - میرم 194 م - ص >> ۔

دَرلِيدِ تَعَيْمُ ادْرَنْصَنْدِف و تاليف كاكام عربي اور فارسي مين ہوا۔ بعد ميں اردو ندبان كو كھى كام ميں لا يا جانے لگا۔ آجيكل برصغيريس ديني علوم سيمتعلق جو كچھ ہورہا ہے وہ زيادہ ترخالوادہ دلی اللئي كافيضان ہے۔

سلطنت وہلی کے زمانے میں شالی ہندوستان میں اردو زبان میں کوئی گریری
کام نہیں ہوا صوفیا کے ملفوظات میں چندفقرے ملنے ہیں یا حصرت امیر خمرو کی اپنی
بیان سے متسوب کچھ پہیدیاں سکھہ مگر نیاں ، ڈھکوسلے اور انہل مشتہ ورہیں ، ان کے
علاوہ خالق باری کو بھی ان ہی کی تصنیف بتایا جا تا ہے ۔ اگر چید حافظ کھو دستیر الی
نے اس کی تروید کی ہے ۔ اس سام اگر ان سب کو امیر خسرو کا کلام تسلیم بھی کر لیاجائے
نت بھی ان میں سے کسی چیز پر دینی علم کا اطلاق نہیں ہوتا۔

صوفیاوچونکداتسان کے باطن سے مروکاد رکھتے ہیں اور تزکید تقسس ہی ان کی سرگر میوں کا مقصود ہو تاہے۔ اس لیے ان کے دروازے کا فرومو من دونوں کے لیے بکسال طور پر کھلے ڈ ہتے ہیں۔ انسانی معدردی، قلوص اور حجبت ان کے اصلی جو ہر ہیں اور ہی چیزیں ان کی روحانی قتوحات کی مناس ہوتی ہیں۔ ان کے اصلی جو ہر ہیں اور ہی چیزیں ان کی روحانی قتوحات کی مناس ہوتی ہیں، ہندوستان میں جو درولیش آئے ان کا حلقہ انرکھی ایم ہیں چیزوں کی وجہ سے دونا بروز زیادہ وسیع ہوتاگیا۔ ان کا سابق چونکہ بیشتر عوام سے مقااس لیے دلوں کو بروز زیادہ وسیع ہوتاگیا۔ ان کا سابق چونکہ بیشتر عوام سے مقااس لیے دلوں کو باکھ میں لیے کہلے ہم زبانی فروری محقی۔ چو تک اپنے خیالات کی تلقین کے لیے وہ ملک سے جس صفے میں پہنچے وہاں گئی زبان اختیاد کر لی اور عوام کو ان ہی کی زبان میں تعلیم دی۔ کیسی جو تک لیون میں قدرتی طور پرشان میں ہوتی کھیں اس لیے عربی اور فارسی الفاظ میں ان بولیوں میں قدرتی طور پرشان میں ہوتی کھیں اس لیے عربی اور فارسی الفاظ میں ان بولیوں میں قدرتی طور پرشان

<sup>- &</sup>quot;بنجاب بين الدو" الدحافظ محود تشيرانى مرتب الداكر وجيد قريشى مناشركتاب تما لا مورطيع يجها رم ١٩٤٣ - ص ١٨٨ - ١٧١-

44

بابائے اردو نے صاحب فرہنگ کے حوالے سے اس ستعرکو کھی تلندر صاحب سے ہی نسبت دی ہے۔

مجن سكارے جائي كے اور تن تري كے روئے

بدهااليني رين كو كيمور كدهي منهوفي

پھرتی سراج الدب عثمان کے سلسلہ میں خواج تھیں آلدین چراغ دہلی کا یہ فقرہ نقل کیا ہے ‹‹ منم او بردہ ہ تا اس سے بعد سنزت الدین کی مغیری سے ایک کی مندوہ نقل کیا ہے ۔ بعدہ شناہ برہان الدین عزیب کے ذکر میں با یا فریدالدین شکر گنج کی ذاہدہ دعایدہ بی جا الشقہ کا یہ جملہ دہرایا ہے ۔ " اے برہان الدین ساؤی دہمیہ کہ کہ بیا نبیدا ہے " ؟ چونکہ بی بحا الشقہ کا انعلق بنجاب سے تقااس لیے اس فقرہ بیں بنجابی اشر غالب ہے ۔ کھینچ تان کر دوالقا ظ اردو کے کہے جاسکتے ہیں " اے "

سب سے زیادہ وقیع کام بابالیسودراز بندہ لواز کاہے۔ وہ نیخ لھے الدین الدین سب سے زیادہ وقیع کام بابالیسودراز بندہ لواز کاہے۔ وہ نیخ تھے۔دہاں الحفوں نے کلیرگر بین قیام کیاجواس وقت بہمنی مسلطنت کاصدرمقام کھا۔ وہاں فوت ہوئے اور وہایں مدفون ہیں۔ "معراج العاشقین" اگروافتی ان کی فینیف ہے تواس کو اشاعت وین کے سلسلہ میں سب سے پہلی الدونشر کی کریر فینیف ہے تواس کو اشاعت وین کے سلسلہ میں سب سے پہلی الدونشر کی کریر قرار دیاجا تا جا ہیے۔ بابائے اردونے اس کا مجھے متورد "اردوکی ابتدائی تشوونا میں صوفیائے کرام کا کام " بیں دیا ہے۔ وہ تکھتے ہیں:

ان کا ایک رسالہ" معزاج آلعائشین پین مرتب کر کے شاکتے کردکیا ہوں۔ اس کا سند کتابت ۲- ۹ ہجری (مطابق۔۔ ۱۵) ہے۔ اس کی زبان کا بخور یہ ہا گرچہ تعین حصرات کو اس کوت لیم کرنے میں تامل ہے۔ "اے عزیز! اللہ بندہ بنایہاں پہچان کوجا تا نیمن نوشر معجانا ہے۔ بعن اردونقرے اور استعاری کم دیے این ۔ اس کتاب میں اتھوں نے ہیں۔ قریدِ لدین شکر کئے جے ابتدا کی ہے۔ ان کے سلسلہ میں یا بائے اردو تے یہ روایت نقل کی ہے کہ وجب مادر مومنان نے مولا تا ہر بان الدین ہی جی خیال الدین ہا تسوی کو حصرت شیخ فرید الدین شکر کئے کی خدرت میں بیش کیا تو اتھوں نے مولا تا ہم بان الدین کوکافی نوازا۔ مادر مومنان نے مولا تا ہر بان الدین کی صفر سنی کو دیکھتے ہوئے عرض کیا «خوج ابالا ہے " انٹی ہر جھزت تے فرمایا کہ "بلونوں کا جا تدہمی بالا ہوتا ہے ۔ سے

ان دو فقروں کے علاوہ یا بائے اردو نے حضرت شیخ فربیالدین شکر کے کئی شعر کھی لفل کیے ہیں۔ان میں ایک شعریہ ہے :

اساكرى يهى سوربيت جاول تائح كرجاول ميت

ايك تظم كايبلاستعريه

نن دھوتے سے دل جوہ تا پوک پیش روا صفیا کے ہوتے عوک اس کے علاوہ اور کھی کئی تظہیں، ایک چھولنا اور ایک ووہرہ بھی بایا ضاحب کا تقل کیا ہے۔ سب کا زیادہ تربہی رنگ ہے۔ تاہم واثوق سے تہیں کہا جا سکتا کہ ان کی تسبیت با باصاحب سے بیجے ہے۔

اس کے بعد بابائے اردو نے سینی حمیدالدین ناگوری کے متعلق کھھاہے کم جب اکھوں نے فقرو فاقہ سے تنگ آگر اپنے والدسے اپنے لیے فراخی معامش کی وعاکمہ نے کوکہا تو اکھوں نے جواب میں ارد دکایہ فقرہ کہا۔ ہاں بابالچھ کچھے یہ ایک وافقہ شیخ مشرف الدین اوعلی قلندر اور امیرضرو کا بیان کیا ہے۔ کھھا ہے کہ حب علاقہ الدین نے امیرضرو کو قلندر صاحب کی خوشتودی حاصل

نے قرمایا « لرکا کچھ محمد واسے ا

ی و بی رحونه دری استینی بهاء الدین باجن استین عبدالقد وس گنگوی احضرت شاه تحد عوت گوالیاری استین علی مشقی استین رزق الدر استین وجیبهدالدین احمد علوی استین بهاء الدین بر زادی اسید شناه ما شم حسنی العلوی کے نام آتے ایس آخر میں کھا گئے کمیر کی لیمن خصوصیات بیان کر کے ان سمے کچھ دوے دیے ہیں۔

ان سب بزرگوں کے کلام کے منونوں کوسائے دکھ کر دیکھا جائے توہر ایک کی تحریر میں مقامی مذلک تایاں طور پر نظرائے گا

"نام ان سب پرارد و زبان کا اطلاق مو گا کبونکد زبان کے بعیض بنیادی اجزاً سب سے یہاں مشترک ہیں ۔

اس سلسله بين ايك بمونداس زمان كادبوى زبان كالهى ملاحظ مهد والكمطسو الواللبيث صديقي الني كران قدر تعنيف "اقبال اورسسك تفوّف" بين تخريم فرمات مين :
"سبرالا وليا ومين مع كه « حفزت مجوب الني نظام الدين اوليا في من المراد و النياف من المرد المر

حب مولاناحسام الدين ملتاني كوخلافت عطا فرماني توستنهادت كى السكلى الطفاكر دوم رمتيه فرمايا « ونيامترك كرو دينيامترك كريي

وکن میں ہمبی سلطنت آفرگر لکنظرے آدر بیجا پور کی حکومتوں کے زمان میں دفری کاموں اور شعروت آغری میں الدو زبان کو کافی عرصة تک اور بلرہے ہیا نہ ہم کام میں لا باجان اربا ۔ نیکن وہنی علوم کی طرف توجہ بہت کم ہم دئی اور اگر کمچھو کام ہوا ہمی تواس میں نفوف کا اثر غالب رہا ۔ جینا نجے ڈاکٹر حمید شطاری اپنی تقنیف "قرآن مجید کے اردو نزاج و تفایسر کا تنقیدی مطالعہ ۱۹۱۷ء تک بیں بجاطور ہے۔

ك البال او يسك نفتون ( واكثر الوالليث مديقي) طبح ادّل ١٩٧٨ م ص ١٣١٨

اول اپنی پیج بانت بعد از خدای پیم بانت کرتا - انسان کے پیتے کو ل
پانچ تن د ہرایک تن کو پانچ درداندے ہیں ۔ مور پانچ دربان ہیں ۔
پہلائن واجب الوجود امقام اس کا شیطانی ۔ نفس اس کا المآرہ
بینی داجب کی انک سوں غرنہ دیکھنا سو، حرص کے کان سوں غرنہ
سننا سؤ حدر تگ سوں بد بوئی دا لینا سو، بغفن کی زبان سون
بدگوئی مذکر تا سو، کتبا کی متبوت کوں غرجا گا منظر چنا سو۔ پیبر
بدگوئی مذکر تا سو، کتبا کی متبوت کوں غرجا گا منظر چنا سو۔ پیبر
طبیب کامل موتا، نبھن بہج پان کر دوا دینا او

کو بیا دکتی ار دو کا پہلا او بی بمتونہ ہے۔سید صیاح الدین عبدالرجن فراتے ہیں، "حضرت سیدگیبود دلاتہ نے اپنی تعلیمات کو عام لوگوں کے سجھائے۔ کے لیے لعیص رسالے دکتی ار دو میں بھی تصنیف کیے۔ان میں سے ایک رسالہ" معراج العاشفینن "کومولوی عبدالحق سکر طری ایکن ترقی اُردونے سالہ" معراج العاشفینن "کومولوی عبدالحق سکر طری ایکن ترقی اُردونے

الاسماه ، ۱۹۲۵ء میں اور نگ آباد سے شائع کیا تھائیہ اور دو تھا عالبًا با باکیسو درا زکے اثمہ سے ان کے سلسلہ کے کئی تزرگوں نے اردو تھا میں دہن کی اشاعت کی۔ با بائے اردو نے اس سلسلہ میں شمس العشاق سے میراں جی شاہ بر بان الدین جائم ، شاہ امین الدین اعلی ، عین الدین گنج العلم اور سیدمیران حسینی شاہ کے کسی قدر لقصیلی حالات اور کلام کا نموز بیش کیا ہے۔ اس کے بعد شمالی متداد رکج ان کے بہت سے بزرگوں کی خدمات کا ذکر کیا ہے۔ ان میں نزید یا وارشیخ احر کھٹو ، حصرت فطب عالم وحضرت شاہ عالم ، حضرت ان عالم ، حضرت

ا دوی ابتدائی نشوونایس صوفیائے کرام کا کام (بایائے ادوولولی عبدالی) مطوع اتف ترق ادوو ولوی عبدالی

ا تاریخ ادبیات سلمانان پاکشان و مهند مهم خی جلد (ارد وادب اول) - پنجاب یونیورسٹی، لاہور ۔ ص مهه سے تذکرہ اولیا یے کرام - ص ۱۸۸٪

٩-١٥٥/ ١٩٩٤ ين مكھى كئى اس ليدية ترجم وسويس صدى كے اواخر ياكيا رسويس صى كى اواتى كى تالىف ہے۔

لیکن به قبیاس در مست معلوم نهیس جو تا- با بائے اردو می کی تخفیق کی بدنیا دیر اس کوزیادہ سے زیادہ گیارہویں صدی بچری یاستر ہویں صدی کے وسط کی تفنیف تراد دیاجاسکتا ہے۔ اگرچ مشطاری صاحب کی دالے میں " تقیر کی توعیت مجمع فاص بنیں ہے بجزاس کے کر ترجم میں کمیں القاظ احتاف کر دے گئے ہیں! شطارى ها حب كافرما تا درست وبجاب . الحفول في فو ومشال بيس رُبِيَقِيمُونَ الصَّلَوْيُ "ماترجي "كُلْرى كري فرمن تمازكواس كے وقت مينا كركے مکھا ہے کر ترجیم میں تغیر کی خاطر « فرض » اور « اس کے وقت میں " کے الف ظ يرهادي كيم إلى اس كالفظائر جمرف اتناهم" اورلوك ماد قالم كرتيمية چونکہ قائم کرتے ہیں اشارہ فرحی شازوں کی جانب ہے اور شاز کا وقت پر ادا كرتاكي عزورى ب تاكر سخفى وقت كى يابندى كركے جا عت بيس شركت كريك اور إخار المتكوة كي تكيل بوسك اس ليه صاحب رجرة تغيري

حاتثيہ دينة كى بجائے ترجہ ہى ہيں ان الفاظ كااحثاف كردياہے۔

بهرحال تزجمه اورتفيه كاس ابتدائي تمورنك دريافت معيه بات تو كسى قدروتوى سيمعلوم بوكئ كدار دومي قرآن كريم كى تفير كلع حالے كا آعا ز كياد يوبي صدى بجرى كے افتقام سے ہوا۔ ليكن اسے اعجايا اطبينان كجش كينيں كهاجا سكارتهام آمنده جل كرترجمه اورتقير كاجوكام ارووزيان يرجوا وه اتناوقيع بهاكداب ترجمه كعمعامله مين تودييا كى تمام زيالون يراس كوفوقيت حاصل ہے۔جہاں تک تفیر کا تعلق ہے مرت عربی تدیان الیج ہے اس کے مقابل

- اقرآن مجيد كم الدو تزاج و تقاسر ( و اكر حيد يشطاري ) ص و به

"السامعلوم بو تاب كالفوف كمقابله بس دين كيشرعى بساوير كم لكها كباب مينا كخ لقوف كم مقابله من تغيير حديث اورفقه بر كام كم بعد اس كى وجريد معلوم بوقى ب كرصوفيا وفي اس كو ابيت موصورع مقدم بناليا كقا- اوروه عوام كوسمحاف كي ليعوامي نهان ين تفوف كيمومنوع بي ركامة كفي" كي على كرستطارى صاحب كر يرفرمات إي.

م فقديرتشريس يورسائل دسنتياب جوت بي ال كاسلد باربوي صدى ہجرى سے ملتا ہے۔البنة قرآن كائز جركرنے اور كھوارى ببت تقيرى وصناحيتن فلم بندكر في كارجان وسوي عدى بجرى يس بوكيا مقا اورعلاء كا أيك مخفركر وه برزماتين قرآن كالزجركرة اور تقير كيفي معروف رباراس طرح يدكام محدور بعان يربى سهى ليكن مسلسل بوتاريارا وريدملسله آج تك جارى ب

بابات اددومولوى عبدالحق كى كخفيق كى بموحب قديم اردوتراج ميسموره يوسف كالجراني اردومين ترجه مسب سعة قديم بريض كتاب كى بتياويالفون فم يدانكشاف كياس اس كواول واخرس نافض قرار دباب اوركهه دياس كاس معنق اورسة نقنبف كاية جلانا فرمكن بدري روسف زليفا كازيان سع مقابلة مركيد بتايام كرير ويساح معلم بوتام اورجونكرومف زليخا

العدد العدد العدم وتفاير كاتفيدى مطالع ١٩١٨ وتك في اعات الي ١٤٠ لي-وى تظامى اددو فرمدف حايت نگردو في جيدرآباد دكن ستير ١٩٨١ و -ص ١١ اردونزاج وتفامير ( فاكر جميد شفاري) ام

تو کیے دوسرے علوم کی جانب اعتباکیا جائے اور دیگرعلوم کے اصولوں کو ان بى دوما خدول كى روشنى مين محصنے كى كوشش كى جائے ليعنى يه ويكهماجا كے كم مرآن اور حديث كااس سلسله مين كياموقف ب- مثلاً علوم « صرف اك ايك معدلی سے اصول کو لے لیجے عرفی میں ماضی مثبت سے ماحتی منفی بنانے لے لیے اس سے شروع میں " فا " کا اصّافہ کر دیاجا تاہے جیسے فَعَلَ سے مَافَعِلَ اور "مَنْوَبً" سے"ما متوب اور مقارع مثبت كومفارع منفى بين تبديل كرنے كركيي "ك "كوكام س لاياجاتام مصيد" يُقْعَلْ "سد" كُدُلِفْعَلْ " اور " كَيْفَكُونِ بْ " مِعِيمِ " كُذُ كَيْفُونِ بْ الْبَيْن كَبِين كَبِين كَبِين كَسِي بات بِر زور دينج كے ليے ماصى متنت كوما حى منفى بين نتيديل كرتے كے ليم الد الكھى استعمال كرليا جاتا ہے. جس كى مثال قرآن جكم بين موجود ہے ۔ " ف كلا صُدَّدٌ فَى وَلا صلَّى "يها ل دونوں جلَّه ما "كى جلَّه لا "كوكام مين لا يألّبا ہے - اس ليے علم الصرف كاير أصول متحكم ہوگیا کیعین موفعوں پر ماعنی مثبت کو ماعنی منفی میں تبدیل کرنے کے لیے "ما" كى جكه الد "كا استنعال جائز ہے يہي حال دوسرےعلوم اسلامى كاہے۔

لائی جاسکتی ہے۔ یمکن ہے عربی کا پذیجا ری رہے لیکن لیقین ہے کہ یہ قرق بہا بت خفیف ہوگا۔ اوروز بان کو بیہ فو قیبت اس کی برصغیری تمام ذیا نوں میں سب ہے تیادہ مقبولیت کی وجہ سے ہے۔ برصغیری دوسری نہا لوں کا تغلق محدود عبلا قول سے ہے جبکہ اوروز بان مہند وستان اور پاکستان دونوں ملکوں سے تعلق رکھتی سے ہے۔ اس لیے ہرطرح سے علی وادبی کام کی طرح اورو بین قرآن کریم کے ترجے کرتے اور تغیری تکھنے کا کام بھی دونوں ملکوں میں ہو تا رہا ہے۔ اور اب بھی ہور با اور تغیری تکھنے کا کام بھی دونوں ملکوں میں ہو تا رہا ہے۔ اور اب بھی ہور با سے دبا برصغیرے کی مالک کی میکن آبادی کا تناسب بہت کم ہے اس لیے وہاں کی تربانوں میں بیہ مسلمانوں کی آبادی کا تناسب بہت کم ہے اس لیے وہاں کی تربانوں میں بیہ کام ذیادہ بڑے ہی ہور با کام ذیادہ بڑے ہے۔ کا دور سے دبات کی کے سر سے دبات کی کو سر شخصہ میں کا دور سے دبات کا دور سے دبات کا دور سے دبات کی دبات کی کے سر سے دبات کی دبات کی دبات کا دور سے دبات کی دبات کی دبات کا دور سے دبات کا دور سے دبات کا دور سے دبات کا دبات کی دبات کی دبات کی کے سر سے دبات کی دبات کی دبات کی دبات کی کے سر سے دبات کی دبات کی کا کا دور سے دبات کی دبات کی کے سر سے دبات کی کو سر سے دبات کی کا کا دور سے دبات کی کو سر سے دبات کو دبات کی کو سر سے دبات کی کا کا کا دور سے دبات کی کو سر سے دبات کی کا کا کا دی کا کا کا دور سے کا کی کی کی کی کی کر سے دبات کی کا کا کا کی کا کا کا کا کا کی کی کی کی کی کی کی کی کر سے دبات کی کی کی کر سے دور سے کا کا کا کا کی کی کی کر سے دبات کی کی کی کی کی کر سے دبات کی کا کا کا کا کی کر سے کا کا کا کی کر سے کا کا کا کی کر سے کر کی کر سے کا کا کا کی کر سے کا کا کا کی کر سے کا کا کی کر سے کا کی کا کی کر سے کر کی کر سے کا کی کر سے کا کی کر کی کر سے کر کی کر سے کر کی کر کی کر کی کر کر کر

سے پوچھے توعلوم اسلای کی بنیا دقر آن جیم پردھی گئے ہے اور جو تکہ
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طبقہ قرآن کی علی تقبیر کھی تیم احادیث
بنوی آپ کے اموال وا فعال کا آ بینہ ہیں۔ لہذا حادیث کو قرآن جیم کی تقبیر کی
حیثیت حاصل ہے۔ اس و مناحت کی روشنی میں یہ کہنا علیط نہ ہوگا کہ قرآن
حکیم اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلاعلوم اسلام کا مرحیت و معاتی سب
دیگر علوم بیونی عرف و نحو بریان و بدیع ، قرآت و نجو بدا در لفت و معاتی سب
ان ہی دولوں سے ماخو و ہیں۔ اس لیے اسلام اور اسلامی تعبلمات کو مجھنے کی
عرف سے حروری ہوا کہ قرآن کی لفیم موراحادیث بنوی کے مطالعہ پر مرب سے
تریادہ ترور دیا جائے۔ اور قرآن جیم سے مقہوم کو بماء راست یا ترجم اور تھیر
کے قرارت کے اور جن احادیث سے ان کی تقییم میں مدویان کی پوری
جھان ہیں کر سے ان کی مدوسے یہ معلوم کیا جائے کہ بنی کریم طی اللہ علیہ وسلم
تے قرآن چکم کو امت کے سامنے کیسے بیش فرمایا ہے جب یہ بنیاد کچھ ہو جائے

حكمت كا كارم اخلاق كوتمام كرنا اور قلائق كى بهايت كزنا — جس وفت كرير العور لوج احق تمام هو ئے توخلا كے لغالى تے اپنے رسول صلعم بريري آيت تا ول كيا : إِذَا جَاءَ نُصُسُ اللهِ وَالْفَتْحُ وَرَّا يُثِتَ النَّاسَ بِينَ خُلُونَ كَ فَيُ وِيُنِ اللَّهِ اَخُوا جَافَسَ مِنْ يَحْكُورَ بِلِثَ وَلَاسْتَغُفَيْ كَالِنَّهُ كَانَ لَوَ اللَّهِ اَخُوا جَافَسَ مِنْ يَحْكُورَ بِلِثَ وَلَاسْتَغُفَيْ كَالِنَّهُ وَاللَّهُ الْعَلَى مَالِكَ اللَّهِ الْعَلَى اللَّهِ اللَّهِ الْعَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِل

«جس وقنت كديرسوره تازل بهواتوحفرت عباس دهنی التدعیس كه دوئے رحفزت علی التدعلیہ والہ وصحبہ وسلم نے بوجھا كہ اسے عباس التركس واسطے دوئے ہو رحفزت عباس النظاع عن كى كہ يا دسول التد اس كے تازل ہونے سے معلوم ہوتا ہے كہ آپ كے تيكس و متياسے مسقر كرنے كاحكم ہواسے ::

س مرح ما مهم ، روس می می است می می می می الد خدائے تعالی اس کو " اور جو تخف کے معالی در تمام مشکلات اس کے حل ہوئیں گئے ۔ اور مین کہتے ہیں کہتے ہیں کہ میڈواب ولالت کرتا ہے موت کے نزدیک ہوئے ہیں گئے۔

جهان کک بز جمد قرآن کانفلق ہے اس کے بارے بین کہا جا تاہے ، شمالی مند بین میں سب سے بہلا اردو ترجم حدرت شاہ عبد القا ور کدت و بلوی نے کیا کھا۔ لیکن مولانا محد عبد الذائر مجھیرا الذر مجھیرا الذر مجھیرا الذر مجھیرا الذر مجھیرا الذر مجھیرا الذر مجھیرا کھیں مولانا فیصل الرجن مراد آبادی کا ایک قول لفتل کیا ہے۔ محسن و مانے میں مهند وستان میں محصا شازبان میاری کھی اس وقت محسن و مانے میں مهند وستان میں محصا شازبان میاری کھی اس وقت

ا وکن میں اردو فیسیرالدین باشتی رجومحتی بار - پاکستنان (لاجوم) ۱۹۵۲ و ۱۹ (طابق ۲۷سواجد) حق ۲۹۵ - ۲۹۷ اردو زبان میں ہوئے ہیں، فارسی تراج کی قعدادان کی چو تھا کی سے بھی کم ہے۔ جہاں تک تقییر کا تعلق ہے جو تکہ فارسی زبان میں بدکام کا فی ع صد پہلے سے ہور ہا ہے اس لیے بچیلی صدی تک اردو کے مقابلہ میں فارسی میں تغییری ادب تریادہ کقا۔ لیکن چو دھویں صدی ہجری یا بعیبویں صدی عیسوی میں اردومیں بہت کام ہوا ہے۔ اور دیگر اسلامی علوم کی طرح تقییر میں بھی اس زبان میں اتنا سرمایہ مجمع ہوگیاہے کہ عربی کے بعد سب سے زیادہ سرمایہ اردور زبان ہی میں ہے۔

ولیے تُوجِدُ وی طور پرار دومِیں قرآن جکیم کی تغییر برگیار ہوہی صدی سے ہی بیان کی چاتے لگی تخییں۔ لیکن شاعری کی طرح ار دومیں مکمل تفییر بر لکھتے کا سلسلہ بھی محد شاہ فردوس آرام گاہ کے عہد سے دکھائی دیتا ہے۔ چیا تج تھیرالدین ہاشمی نے اپنی مشہور تالیف اوکن میں ار دو" میں لکھا ہے:

تغیرسورة إذا کائے: افوس ہے کہ اس کے معتف کانام معلوم نہ ہے گا ڈاکٹر تورصاحب کی صراحت کے موجب ۱۵۰ عدد (مطابق ۱۳۱۶) کے قبل اس کی تفییف ہوئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب تے جو عراحت فرائی ہے وہ حب ڈیل ہے۔ «رسالہ کے مطالعہ سے بیت چلتا ہے کہ یہ بجائے خود ایک کتاب ہے اور اس کا معتف کوئی دکھنی عالم ہے جس نے قرآن اور حدیث کا گہرامطالعہ کیا ہے اور جس کو لکھنے کی بھی اچھی مہارت عاصل ہے۔ معتف کا تام معلوم نہ ہوسکا لیکن یہ رسالہ وکھنی کہ اوں بین اس اہمیت دکھنا ہے۔ اور اس سے بہت چلتا ہے کہ وکھنی مفسروں نے قرآن شریف کی تغیریں کس شرح وبسط کے ساتھ کھی کھیں ۔ قرآن شریف کی تغیریں کس شرح وبسط کے ساتھ کھی کھیں۔

الورد عبارت:

مبيغمطى الشعليه والدوصحبه والم كصيح مين خدالة تعالى كى يد

زیان قدیم کوئیں الفاظ واسالیب اور معانی ومضامین کے لحاظ سے مالا مال کمہ دیا اللہ

آخر بی بدبتا دینا مجھی ہے محل میں محاکداندو زبان کو پرصیفر پاک کی دومری زبانوں پر یہ نو قبت و پر تربی حاصل سے کہ وہ عور حدید بیس روح اسلام کے اظہار کا اہم تربیت والعیہ ہے۔ ہمارے اس او عاء کی تاشید تاریخ اوبیات مسلمانا ن پاکستان وہت کے مقالہ نسگار خورش احمد صاحب کے بیان سے ہوتی ہے۔ وہ اپنے بھیرت افروز مقالے " دینی اوب دسویں صدی بیں تکھتے ہیں ہ

"ادوواگرایک طف برصغ بیاک و مند کے ان اور تفاقی فرخیرہ پرسلما اقوں کے تکراوران کی تہذیب و تدرّن کے علی اور تفایل کی پیدا وار بھے تو دوسری طرف یہ تربان اوراس کا اوب عمر چربیر ہیں دوج اسلام کے اظہار کا اہم حرین فرانید ہے عربی کے بعد اسلام کے و بی اوب کا سب سے بڑا خزان اسی زبان ہیں ہے ۔

انیسویں حدی کے وسط سے ملیا تان پاکستان و مبتلہ کے افکار و تظریات کا اصل اظہار اوروہی کے وربی ہوا ہے گواس تر مان بین خات اورانگریزی کو کھی ایک خاص ایمیت حاصل رہی ہے ۔ اول الذکر کو آہمتہ آہنتہ سرکا ری اور تقافی وار تو بی میں متروک ہوئے والی تربان کی حید بیت سے اور انگریزی کو تی ایجرتی ہوئی اسانی قوت کے طور پر الیکن اسلامی قران کے حقیقتی عکامی اور وادب ہی میں مہوئی سے فرق کے طور پر الیکن اسلامی قران کے حقیقتی عکامی اور وادب ہی میں مہوئی سے فرق کے طور پر الیکن اسلامی قران

بعاشا بین بھی قرآن مترلیف کا ترجہ ہوا کھا۔ مولوی محد علی صاحب
کا تیوری حال مقامی مونگیر مولف دسالہ ارشا ورجانی و ففنسل
ستردانی تُذکره مولانا فضل الرجل صاحب مراوآ بادی دھمۃ الدعلیہ
بین تکھتے ہیں کہ ایک دوز عفر کے و فنت کمترین کو بلاکرارشا دفرہا یا کیمولوگا
عیدالقا درصاحب کے ترجے سے دوسو برس بیشتر بھیا کا ہیں بہت
عیدہ ترجمہ قرآن مترلیف کا بہوا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے !!

ویگرعلوم اسلای کو دکتی اور اردو زبان کے ذریعہ برصغیریں پھیلانے کے مسلسه میں صوفیا کے کمام نے جوکام اتجام ویاسے وہ بھی ان کا بڑا کارتامہ ہے چنا کچہ تاریخ اوبیات مسلما نان پاکستان وہد کے مقالہ نسکا رٹھاکٹر الف ر سیم کا یہ قرما تا غلط ہمیں :

قربی اور قارسی کی بعق کتابوں کے دکئ نظریس ترجے اور تنزییں اور مختلف دسائل نظم دنئریس آیات واحادیث کے ترجے اور تشریس صوفیا کے کرام کا ایک اور ایساوی اور لسائی کار نامہ سے جو تاریخ اوب اردوییں یا در کھنے کے قابل سے صوفیہ نے اد دو زبان کواسکے بچین ہی ہیں اظہار کے لیے الیسے سائخے اور اسلوب مہیا کر دئے جو اتن کھوں نے جہاں عربی کسی ذبان سے متوقع کئیس ہوئے ۔ اس طسرح اتنی کھوں نے جہاں عربی اور قارسی نہ جانتے والے ملائوں اور قبیر مسلموں کے لیے عربی اور قارسی کتابوں میں موجود دینی ، حوفیات مسلموں کے لیے عربی اور قارسی کتابوں میں موجود دینی ، حوفیات اور اخلاقی باتوں سی میں موجود دینی ، حوفیات ترجی کے آئینے میں دیکھونے کے قابل بنادیا اور اس کے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ

ا تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و بهند رچیشی جلد (اردوادب اول) من ۱۵۰

ع تاریخ اوبیات مسلمانان پاکستنان و مهندر دسوی فیلد (اردوادیه پنجم) ص ۲۷۱ – ۲۷۲

ا - اريخ ادبيات ملها تان يكتاك ومند ميلي جلد (الدووادب اول) ص ١٥٠

# مَّنْكِ وَادْعُوْاسُكُوكَ آعَدُهُ مِنْ وُوْنِ اللهِ إِنْ كُنْدُمُ كَالْكُوكُوكُ وَاللهِ اِنْ كُنْدُمُ كُوكُوكُ النَّالِيَّ وَقُودُ كُلُاللَّا الْكَالِيَةِ وَقُودُ كُلُاللَّا الْكَالْكُوكُوكُ اللَّاللَّا الْكَالْمُ وَالْجُلُاكُوكُوكُوكُ اللَّاللَّةِ وَالْكَالْكُوكُوكُوكُ اللَّاللَّةِ وَالْمُعَلِينَ اللَّهِ وَالْمَعْلِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

بہرحال قرآن جگہ کی زبان عربوں کی تومادری زبان ہی المبتدان کو
اس کے مطلب و معانی جمعانے کے لیے سی دوسری زبان جس ترجہ کرنے کی
عزودت پیش بنیں آئی۔ البندلیون تفیری تکات عمد سرالت ہی ہے بتاویے
گئے کفے دیسے اسلام عرب کی حدود سے تکل کردوسرے ملکوں بیں پھیلا تو
فرقوس نے بھی قرآن اور اسلام کوان کی اصلی روح کے ساتھ سمجھنے کے لیے
بوری لگن اور ولی کے ساتھ عربی زبان سیمی اور رزمرف ان علاقوں میں جہا
اسلام پھیلاعربی کوسیکھنا عزوری ہے ماگیر بلک بعض انصاف لیندلیور فی مورضین
کے لفول پانچ سوء چھ سوسال تک یورپ کے اکثر مالک کی فی ان عربی دین ہے
اس لیے عرصہ دراز بک کسی کو بھی قرآن حکم کوہرا و راست عربی ڈبان سے سمجھنے
بی جندال دقت بیش بنیں آئی۔ ایسی صورت میں کسی دوسری ڈبان میں اس کا

#### باب سوم قرآن حکیم کے اردونزاجم اوران کے حواشی شاہ عبدالقادر کے ترجے سے دور حاض کے حواشی کا جائزہ

چونکة آن حکم كے مخاطب اول عرب عقر اس ليے اس كاعربى تربان ميں نازل بهوناایک قدرتی امر بفقار بچیرچونکه عربون کواپنی زبان دانی پر تاز کھیا۔ وہ اپنے سواسب کو تھی یا گونگا قرار دیتے تھے۔ وہ اظہا رخیال کے لیے نے منے انداز اختیار کرتے اور فضاحت وبلاغت اور لفظی اورمعنوی خوبیوں پر اپورا زور دیتے تھے۔ اوراسی میدان میں ان کے مابین مقابلے ہوتے تھے۔ اور يوجتنا ففيح وبليغ كلام يبيش كرتا مخفااس كى اتنى ہى عزت ہوتى كفى ـ بكالى خوبی کی بناء پر خاندالوں کی عزت بر عافی بھی۔اس جیز کوالٹر تعالیٰ سے بہترکون جان سکت تھا۔ لہذا جب اس نے اس توم کومخاطب کیا تواپنے کلام ببران سب باتون كو داخل كيا اور رز حرف فضاحت وبلاغت اورلفظى و معنوی خوبیوں کو اپنے کلام کا طرق امتباز بنایا بلکہ ابلاغ کے لیے وہ وہ طرز اختیار کیے کدعرب بھی جن کو اپنی زبان دانی پر تاز کھا، دم بخود رہ گئے۔ جو لوگ اس كو خدا كاكلام مانغ كے ليے تيارينب كتے وہ بھی اس كے سامتے اپنے عجز كا اعتراف كرف برمجور مولي يهين بنين بكيب قرآن حكم كايتيلن الاك

وان كتنتم في رئيب مِن المُن كُن على عَيْدِ مَا عَالَهُ السُورَةِ مِنْ

بیان کرنے کی حزورت ہمیں ہے۔

جہاں تک کہ برصغیر کا تعلق ہے اس سلسلہ میں مختلف آلامیش کی جاتی ہیں۔ اور معققیتان آلومہا بہت مبالغہ سے کام لیتے ہیں ۔ جیٹا کچے قرآن مجید کے اردومتراجم موُلغ جیل تعتوی میں ایک روایت نقل کی گئے ہے ۔ وہ تکھتے ہیں ،

مولانا محد عبد الشرجي برادى نيه "البيان التراجم القرآن" (مطبوعه الدوير البين كلكته) من المساهد بين حصرت مولانا فضل الرجم صاحب (كفي) مراد آبادى كاليك قول نقل كبياسيه :

المحس ذمانے میں ہندوستان میں بھاستا نبان جاری تھی اس وقت العاشا میں بھی ترآن شرلف کا ترجم ہوا تھا۔ مولوی محد علی صاحب کا نبوری حال مقامی مو مگیر مولف دسالدار مثنا ورحمانی وفضل بزدانی مذکرہ مولا تا فضل الرحن صاحب مراد آبادی رحمت الدی طیب سکھتے میں کہ ایک روز عمر کے وقت کمتر بن کو بلا کر ارشا و قرمایا کہ مولوی عبدالقا ورصاحب کے ترجم سے دوسو برس بیسیشتر کھا کا بیں بہت مدہ ترجمہ قرآن مشرلف کا ہواہے یا۔

اسی کتاب بینی قرآن مجید سے اردو تراجم بیں ما یائے اردومولوی عبدالحق کے حوالہ سے پہلی مرقوم ہے:

" اددونه بان بین عام طور پر قرآن سر لیف کا ترجر بولانار فیج الدبن کا اورود سرات او عبدالقاد دکاخیال کیاجا تاسے رید دونوں سر جے بر مویں صدی ہجری کے ہیں دلین اس بات کی بہت کم لوگوں تزجد کو نے کی کیا حترورت تھی۔ حرف ایک تزجمہ کا حوالہ ملٹ ہے جوستد وہ کے قدیم شہر الود کے را جرک فرمائش پر جمہ کا حوالہ ملٹ ہے جوستد وہ کے قدیم شہر الود کے را جرک فرمائش پر جمہ کو میں مقامی ڈبان میں گیا۔ لیکن پر معلوم نہیں مہوسکا کہ یہ تزجمہ بو دے قرآن کا کھا بااس کے سی جزوکا۔ الیکے بیمن معدوم الزجمہ بطرس طرا بلسی نے ۱۹۵۰ میں ملاطبنی ڈبان میں کیا۔ اس تزجمہ کے سوسال بعد و مرا تزجمہ بین ایک تزجمہ بریری ڈبان میں کیا۔ اس تزجمہ کے سوسال بعد ۱۹۷۹ ہیں ایک تزجمہ بریری ڈبان میں کیا۔

یرتین نزیجے قدیم نزین ہیں جن کا انجی تک سراغ ملاہے۔ ایک بچے کھے تزیجے کے اندیجے کے ترجے کے اندیجے کے ترجے کے اسے میں بعدی سے بات کی ان جو کا ان بیں ہے ایک میں اندی زبان ہیں ہے ان کہا جاتا ہے کہ وہ تین محدی سے اس کی نسبت میں جم کہیں معلوم ہوتی۔ اس لیے کہ ان کے حالات میں کہیں بعدی سے اس کی نسبت میں ملتا۔ لہذا اس جو بھتے ترجے کے بیارے ہیں دلوق سے کہیں کہا جا اسک کہ وہ کب ہوا اور مترج کون کھا۔

چونکہ پندر صوبی صدی کے آخاز سے لاطبنی زبان پورے پودپ کی عسلمی فیان بن گئی اس لیے وہاں رفنہ رفتہ سائنسی علوم کی طرح مذہبی علوم کھی تیزی سے لاطبنی ہیں ہونے گئے ، چنا بچہ قرآن کریم کے کھی متعدد تراجم لاطبنی زبان بسی ہوئے۔ ایک تزجمہ ۲۰۹ ء میں ہا لینبط کے تنہرا کیسٹر وہم سے شائع ہوا پھر بسی ہوئے۔ ایک تزجمہ ۲۰۹ ء میں مراکشی نے الملی کے تنہر پدوا سے شائع کیا۔ اسی صدی اور اس کے بعد والی صدیوں مراکشی نے الملی کے تنہر پدوا سے شائع کیا۔ اسی صدی اور اس کے بعد والی صدیوں بیس فرانسیسی ، برمن ہ انگریزی اور دورسری دبانوں بیں کھی یہ کام پر می تیزی سے ہونے لگا۔ سکی اس سب کی تفقیل بیاں تربانوں بیں کھی یہ کام پر می تیزی سے ہونے لگا۔

ا تان محدى اردور إجراجيل نقوى ص يه

٢ الفيَّ ص ١٢

ש וلفة ص ع

الم فرآن مجيد ك الدوتراج مع مختر تاريخ القرآن وتراجم القرآن - تابيف جيل نفوى : نا شراوب تا من ٣٨

" یہ قرآن مجید کا ایک بھایت مختصر ترجمہ ہے جوایک عجیب دلچیپ پیرائے میں لکمعا گیاہے .... بڑے بڑے محرکت الارامانا میں اور بھا بہت اہم اور درتیق مطلب چند مختصرا ورگنتی کے الفاظ میں اس خوبصورتی اور جامعیت کے ساتھ اوا کیے ہیں۔ انہیں ایسا صاف اور پانی کر دیاہے جس تعدد صرف تعجب بلک سخت جرت ہوتی ہے ہیں۔

شاہ صاحب نے تقدیف و تالیف کا کام مکر معظمہ سے ۱۹۳۹ ہے ہیں والیں اسے کے بعد شروع کیا۔ اس سے بہلے آپ کا کسی تقدیف کا بیتہ نہیں چلتا خودا کیا بیان ہے کہ ان فارغ التحقیل ہو کہنے کے بعد ہیں نے بارہ سال درس و تدریس میں بیان ہے کہ اس کے بعد بہ خیال پہلے الہوا کہ علم نبوی کی تحقیل و تکمیل میں ترقی مرمین محتربین کی تریارت کا کھی متنوق و امتیگر بہوا کر تا چاہیے۔ اس کے ساتھ می حرمین محتربین کی تریارت کا کھی متنوق و امتیگر بہوا جنانچ میں نے ساتا ان سمق می تریار کی عظمہ کی جانب و والد ہوگیا۔

ان حقالُق سے با وجود لَعِف ققد گوؤں نے مولو ایوں کوبد نام کم نے کے لیے برواستان و فتح کی کہ

" دب دلمی کے مولولیوں کوجناب شاہ ولی السّد صاحب سے رحمش بڑھی۔
اور دہ آپ کے خون کے پیا بیسے ہو گئے کو آپ نے ان کی اس رنج و حقدہ کی آگ کو فروکمہ نے اور اس رنج بٹن کو دبانے کی غرص سے سفر عرب اختیار کیا گئے ہے۔
حیات ولی کے مقنم ف مولانا فردرجیم مجش دبلوی اس رخبی کا سیب
ایک فاضل مجتم کے الفاظ ہیں بہ بتاتے ہیں : کوفرے کاس دماتے میں نیزاس سے قبل ہندوستان کے مختلف مقامات میں متعددتفیری اور ترجمد لکھے گئے۔ ان بین ذیادہ نتہ تغیری بایں۔ درحقیقت قرآن کے لفتی ترجے بیں کہیں کہیں ایک آدھ لفظ یا ایک آدھ معظ مراحت کے لئے بڑھادی گئے ہے۔ ... بالحقوص دسویں صدی بجری کے لئے بڑھادی گئے ہے۔ ... بالحقوص دسویں صدی بجری کے لئے بڑھادی گئے ہے۔ ... بالحقوص دسویں صدی بجری کے لئے بڑھادی گئے ہے۔ ... بالحقوص دسویں صدی بجری کے لئے بڑھادی گئے ہے۔ ... بالحقوص دسویں صدی بجری کے لئے بڑھادی گئے ہے۔ ... بالحقوص دسویں صدی بجری کے لئے دکھی ترجم قرآن جید کا بھی ذکر کہا ہے ہے۔

لیکن ان میں سے اکثر تراجم یا تغییریں جو کھی ہیں جزوی ہیں۔ مکمل ترجمہ ان میں کوئی نہیں۔

پہلے اقتباس میں مولا تا فضل الرحن گئے مراد آبادی کے حوالہ سے بھا کا تبان کے جس ترجمہ کا ذکر کیا گیا وہ اگر شاہ عبد القادر کدت وطوی کے ترجم سے دوسوسال پہلے کا تقال گیا رہویں صدی بجری کے بالکل ادائل کا ہوا۔
اس لیے کہ شاہ صاحب کے ترجمہ کی تکبیل جہ ۱۱ء ہیں ہوئی تقنی لیکن ہو تک جو اور ایا تھا وہ کہ تقالی لیکن ہو تاہے کہ اس زمان میں بھی بے ترجم مفقود کھا۔ لہٰذا اس کے بالہ سے میں دائون سے مجھ کہا بایس جاسکتا جن ترجموں کا بایا نے ادرو مولوی عبد الحق نے ذکر کیا ہے وہ ان ہی کے قول کے مطابق تفیری ترجمے ہیں۔ لہٰذا ان کو تفییری ادب بیں شامل کر ثاذیا دہ مناسب سے۔

پورے پھروسے کے ساکھ جوبات کی جاسکتی ہے دہ بہ ہے کہ اس سرزمین میں سب سے پہلا اور مکمل ترجی حصرت شاہ ولی الٹرمی دے دہوی نے بارموی صدی مجری کے وصط میں فارسی زبان میں کیا تھا جس کے بارے میں تحیات ولی ا کے مصنف مولانا محمد رصیم بخش دہادی رقم طراز ہیں:

ا حیات ولی مولانا تحدر صیر بخش و لموی ما شرا المکتبرالسلفینتد لا به ور ۱۹۵۵ء ص۵۸۵ اوم عیات ولی از مولانا تحدر میریخیش و بلوی ما ۱۹۵۹

قرآن تحید کے اورو تراج مع مختفر تاویغ القرآن و تراج القرآن رالیف جیل نقوی ناشرادب نما ص ۲۲

"ایک فاصل بمعصرچاب شاہ صاحب کے سفر عرب کایہ سبب بیان کرتے ہیں کرجب شاہ صاحب نے قادسی جن قرآن سٹرلف کا ترجم کیا اور اس کی اشاء صاحب نے قادسی جن قرآن سٹرلف کا ترجم کیا اور اس کی اشاعت ہوئی تو ایک بہلا عظیم کرفے ملاؤں کے گروہ میں بریا ہوگیا۔ اور یہ مجمد گئے کہ ہاری روزی کی عارت طوحا دی گئی۔۔۔۔۔۔اس خیال نے ان کے دل میں ایک آگ کھڑ کا دی۔ اور علادہ کفر کے فتو سے دینے کے شاہ دلی النہ صاحب کی جان سے وشمن ہو گئے۔۔۔۔۔ تھد مختصریہ کے شاہ دلی الشرصاحب

تے سفر عرب اختیار کیا اور منافقان اسلام کو دانت پیستا ہوا اور احقہ سے ماحقہ ملتے ہوئے چھوڑا ا

ظاہرہ کرجہ سفر عرب سے پہلے قرآن سٹرلف کا ترجمہ ہواہی ہنیں کھالو اس پوری داستان کی حیثیت افسارہ دانسوں سے زیادہ کچھ نہیں رہتی جھیفت یہ ہے کہ دیار عرب سے واپسی کے لبعد مسلما توںا کی اکتریت کو مصابین قرآن سے آگاہ کرنے کے لیے شاہ صاحب نے ۱۹۲۸ء تعین فارسی زبان ہیں جواس قت عام طور پر مجھی جاتی تھی قرآن سٹرلیف کا ترجمہ کہا۔ چو تکریہ ایک ٹی ہات تھی اسلیے مکن ہے اجمن علیاء کے دل میں یہ خیال بیدا ہوا ہو کہ "اللہ کے کلام کولودی روح کے ساحۃ کسی دوسری زبان ہیں منتقل کر تا تامکن ہے اس لیے فارس سے اس ترجمہ کو بڑھے والوں کے دلوں میں وہ اتر پہدا ہیں ہو گاجوہ و تا جا ہے۔ دوسرے یہ

کروب اہمیں فارسی میں ترجمہ مل جائے گا تو قرآن کے اصل متن کی طرف سے ان کی توجہ مف حائے گی ال اپنے اس خار مثلہ کو انہوں تے شاہ صاحبے سامنے پیش کیا ہو سکر جب شاہ صاحب نے اپنا مدعا ان کے گومش گر ار کر دیا ہو تو وہ خاموش ہو گئے ہوں۔

بهرمان شاه ولى التدعا عب كريكركار نامول بين سے قرآن مترلف كا اس وقت كى مرق جه تربان فارسى بين ترجم بھى ايك براكا د نامه ہے اوراس كو سى طرح بھى نظراندا ترجم بين كياجاسكتا - منورة اس كايد ہے بسوره فائحہ \* يستيم الله الله الله الله الله الله على الله عبد موط

اَلْحُكُ كُلُكُ لِللَّهِ مَن بِالْعَالَمِينَ الْكَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَالِكُ يُومُ اللَّي بِنَ الْحَكُ لِن مَا تَشْ خُواراست بِودركارعاليها بخشايندهُ مهربان خدا و ند دوزجزا إِيَّاكَ لَعُبُنُ مُ وَإِيَّا كَ نَتُنكِ بِي الْهُو نَا الصَّاا الْمَالُكُ تَتَقَيْمُ

ترای پریتیم وازتومد دی طلبیم، بمارا را و راست ر عِسَرا طَالَّنَ بُنِیَ اَلْهُکَ عَلَیْهُم عَیْمُولِدُ فُنُوْبِ عَلَیْسِ مُرَّدُ لاَ العَسَّالِینَ آنان که اتعام کرده بر البتان مجراً تکیشتم گرفته شدیراً نها و مجبز گرایان

المعات ولى المولانا محدر حيم بخش دلوي عن ١٥٨٨ ٢٢٣٨

ا دوکوٹر سٹیخ محداکرام (اشاعیت سوم ۔۔ ۱۹۵۸) ا انٹرو طابع فیروزسسٹر، لاہور ص ۱۹۵۔

الما ترآن مجيد الترجمينين والنفيرلعب بن عباس قد لمع محد بالتم على في المعليع الها تثمي المعلمة الها تثمي الما تثمي الما المعلى الما تثمي المعلمة الموتبين و ديوم بغنج الرحل ترجه نذالقرآن الآعيد عاص مدعول في الموتبيخ المرحل ترجم نادو الترجم الدود واعتى الموضح القرآن الموتبيخ القرآن

تشروع بين اردو زبان بين يه جار ترجيم وكراس كے بدينے جيے اردوكيسيلتى اورمقبوليت ماصل كرتى ككى ديكرعلوم كى طرح قرآن حكيم ك اددوتماجم كى تقدادىين كبى اصافى و تاكيا ليكن انبيوين عدى كے مقابلىن بييوين صدى عيسوى مين يه كام بهب تيزى سع موا- اسى كانتج سے كد تعداد كے ليا ظاسے اردو زبان كودسياكى تمام زبالون بين اولىيت كادرجه حاصل ب جبيل نقوى نے اس وت عك كے اردوتراج كى تقداد ٢٢٧ بتالكے ليروفيسرعيدالرؤف توسمروي ف اپنی تالیف" اسلام ستنقبل کامذمب " بیں ایک محقق کے حوالے سے اددولقیوں اورتز جوں کی افعد اد مکمل ۲۵ اور نامکمل ۳۷۷ بتالی سے وہ تکھتے ہیں : " إي محقق في ١٩٢٩ ع كم الك معنون من مرف ياك ومندمين يهيى موئى ارد وتفييرون اور ترجون كى تعداد مكمل ٢٥٠ اورنامكل ۲۷۷ بتالی ہے۔ خدار حمت کنندایں عاشقان باک طینت راہ ا اس کثیر تغداد میں سے اکثریت ان علماء کی سے جن کے بارے میں بابائے ارود مولو<sup>ی</sup> عيدالحق صاحب كاكبنام كه:

"آسانی صحیفوں کے ترجے کی مخالفت تقریباً ہرملک اور ہرتو ہیں کی گئی ہے۔ اور یہ مخالفت ہمیت علمائے دین کی طرف سے ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے کوعلوم دینید کاخاص ماہراور اسرار اللی کا وارت حیال کرتے ہیں اور نہیں جاستے کریہ بایتن عام ہوجائیں۔ بعن او قات اس لیے بھی مخالفت کی تکی کہ ترجے اور تفسری ایک

\_\_ قرآن مجید کے اردو مترجم ص ، م کے اسلام تنقیل کامذ م اور دومرے مضامین - پروفیسرعیدالروُف نوستم وی ناشر آل پاکستان ایجوکشینل کا نفرش کرچی طبع اول ۱۹۵۹ء ص ۹۷

نوت ہوئے ، اردوز بان نہا بیت تیزی سے ترقی کر رہی تھی۔ بلکدیہ دور اردو شاعرى كاعهد زدين كهلا تع كالمستحق كقاراس لياس مدى بى بن قرآن كريم ك اددونيان بس بھي ترجي ہوتے نشروع ہو گئے ۔اس معامل ميں بھي اوليت کا رش ملى اللبي خاندان مى كوحاصل سے يسب سے بيلا مامحاور ٥ اردونز جمه شاه ولى الله صاحب کے فرزند شاہ عبدالقادرمدت دمہوی نے ۲۰۷۹ میں کیا۔اس کے لکھا شاه صاصب كے دوسر صفر زندشاه رفيع الدين في ايك لفظى تزجمه كياريد وولا ترجي أج بھي منها بيت مقبول بين اور قدركي نظريد ويكھے جاتے ہيں۔ جيساك مدري بتايا حاجيكاب يجيل نقوى فيمولانا فقتل الرجن صاصب كمحواله سع بتاياب كما بنوك في بعاكار بالكابك ترجمه ومكيما عقاجوشاه عبدالقادر کے ترجمہ سے دوسوسال بیلے جو انتفاء اسی طرح با بائے اردو کا یہ فول بھی نقل کیا گیا سے کہ شاہ رفیع الدین اور شاہ عبدالقادر کے نزجوں سے قبل اردومی بہت سے ترجے لکھے گئے کتے لیکن جو تکریہ ترجے اب کہیں وکھائی نہیں وبنے اس لیے ان کی توعیب کی وضاحت مکن نبیس ۔ اور یہ کہنا غلط نہ ہو گاکہ اردو زبان میں شاه رفيع الدين اورشاه عبدالقا درصاحبان سے تراج كونقدم كافخر حاصل ہے. اسى صدى مين ايك مزجر شاه عالم ثانى كے حكم سے حكم سنرليف خال ت كياء اس كے بعد اليسوب صدى كے اوائل بين ايك ترجم فورف وليم كا في كالكية مين كيا كيار اس ترجمه كاكام كاقط على جوان، بيريها درعلى سبن اوردولوي إمان الين في مل كريشروع كيا كفا ـ بعدس مولوى امانت التدكى حكرما قيظ خوت على كورك لیالیا عقاراس کے لگ بھگ مولوی فضل التّدکومی منز کی کر لیالیا- زیان کی اصلاح کا کام شروع سے کاظم علی جوال کے میروکھا۔ پر ترجمہ ۹ دمعنان المبارک ١٢١٩ كوجمعرات كي دن مكن موا-

المسترج شاه عالم ضيمه لوتشته مترجم ص ٣٥٣

منشاء کے خلاف کھیں ا

يوتك ابل يورب يادريون ادراي مذبى يبشوا وككربار عين ايسى بانين كمنة كف اس ليه ان كى تقليدين الكريزى تقيلم يافت مسا الول في اپن علماء كيمتعلق وبى يايس دمرانى مشروع كرديس ليكن يدعلماء برسراسراتهام سے-النوں نے کھی بھی قرآن کے ترجے کی مخالفت اس لیے بہیں کی کدوہ اپنے کو علوم دينييك عاضاص ماهراوراسرايا الأكاوادت خيال كرت بي اورينب جابت كميد بانتى عام موجائين الربيه بات موتى توشاه عبدالقا در صاحب اورساه رفیع الدین صاحب اس کام کی ابتدا کیوں کرتے۔ آخریہ وولوں حقرات خود بھی عالم دين كف اوراس خالواد عص تعلق ركفت كف حق مقريق فيرس علوم دين كى دوشتى كيميلا فى اوراج كيى اس سرزين بي علوم تفريد كاجوج رياس وه اسى خانوا دے کا فیضا ن ہے۔اصل میں اگر کسی عالم نے قرآن کریم کے تزجمے کی محالفت كى كى ران سى حيال سے ككسى أيك زبان سے دوسرى زبان ميں تزجمه كرنا وليے بى مشكل ہے۔ جِرجائيكه قرآن جيكم كانزجمہ جواللد كاكلام ہے اس كانزهم توانسان کے لیے تامکن ہے۔ خِالِجہ آج کھی اکثر علماء قرآن کے کسی ترجی کو ترجمہ بنهيل مانية بلكداس كونزجاني بس تبيركرنة ببيراودان كايه خيال حقيقات بر

بہرحال اردوس قرآن حکم کے جونزاج ہوئے ہیں ان میں طری دنگارنگی اور بے حد تنفوع سے ربعن مخت اللفظ بیں اور بعض یا محاورہ ربعن میں سادگی سے اور بعض میں اوبریت کی جاتشی ہے۔ اکٹر نٹر میں ہیں لیکن کئی منظوم سرجے ہوئے ہیں۔ اور اس معاملہ میں اور دو قربان کو دومری تمام تریاتوں پر برتری اور

ا قرآن مجد كم الدور تراج و قفامير كا تنقيد مطالد مها ١٩١٥ و تك ص ٢٥

فونت حاصل ہے۔ ایک ترجمہ ایسانھی ہوا ہے جوخالص وہلی کی مستورات کی ذیا تھے۔

زیل ہیں مکمل قرآن مجید کے جیند تراجم کاکسی قدرتفصیلی تعادف بین کیبا
جاتا ہے۔ اس ہیں بھی دہ ترجے شامل ہمیں ہیں جوجامع تفاییر کے ساتھ شامل

کے گئے ہیں۔ جیسے تفہیم القرآن میان القرآن ، معادف القرآن وغیرہ۔ البتہ اس

باب ہیں حرف ان ترجموں کولیا گیا ہے جن کے ساتھ مختقر تفییری حواتتی دیے گئے

ہیں۔ چونکہ مقابلہ کا اصل موضوع " ادوو ہیں تفییری ادب " ہے اس لیے ان ترجمول

ماجو فائع تفاسیر کے ساتھ دیے گئے ہیں۔ وکر آستی مہاب ہیں ہو گا۔ آخا نہ

شاہ رفیح الدین صاحب محدث دماوی کے ترجمہ سے کیا جاتا ہے۔

شاہ رفیح الدین صاحب محدث دماوی کے ترجمہ سے کیا جاتا ہے۔

#### (١) شاه رفيع الدين محدث داوي

اب معزت شاه ولى الله كے دوسر مصاحراد مے تھے۔ زیادہ وقت عبادات اور درس و تدرلیس میں عرف ہوتا تھا۔ اس لیے تعنیف و تالیف کی جانب کم آوجہ دے سکے۔ چند تضائیف آب کی یادگار ہیں۔ ان میں ترجم قرآن طیم کو بڑی اہمیت ماصل ہے ، اس لیے کہ اس وقت الدو زیان کے جو ترجے موجود ہیں ان جن اس ترجم کوا و لیت کا فخرحاصل ہے۔ یہ ترجمہ ۱۲۱ عدمطال اللہ ۱۷۸۵ ویس کیا گیا کھا اور ۲۵ ۱۲۵ عدمطال میں میں کی یادکلکۃ اسلام براس سے شائع ہوا تھا۔ یہ ترجمہ لفظی ہے تاہم قابل ہم ہے اور قرآن جکم کے متن کے ساتھ جھیتار ہتا ہے۔ مونة کے ساتھ جھیتار ہتا ہے۔ مونة میں دوسر سے ترجمہ کے ساتھ جھیتار ہتا ہے۔ مونة میں دوسر سے ترجمہ کے ساتھ جھیتار ہتا ہے۔ مونة میں دوسر سے ترجمہ کے ساتھ جھیتار ہتا ہے۔ مونة میں دوسر سے ترجمہ کے ساتھ جھیتار ہتا ہے۔ مونة میں دوسر سے ترجمہ کے ساتھ جھیتار ہتا ہے۔ مونة میں دوسر سے ترجمہ کے ساتھ جھیتار ہتا ہے۔ مونة میں دوسر سے ترجمہ کے ساتھ جھیتار ہتا ہے۔ مونة میں دوسر سے ترجمہ کے ساتھ جھیتار ہتا ہے۔ مونة میں دوسر سے ترجمہ کے ساتھ جھیتار ہتا ہے۔ مونة میں دوسر سے ترجمہ کے ساتھ جھیتار ہتا ہے۔ مونة میں دوسر سے ترجمہ کے ساتھ جھیتار ہتا ہے۔ مونة میں دوسر سے ترجمہ کے ساتھ جھیتار ہتا ہے۔ مونة میں دوسر سے ترجمہ کے ساتھ جھیتار ہتا ہے۔ میں دوسر سے ترجمہ کے ساتھ جھیتار ہتا ہے۔ مونة میں دوسر سے ترجمہ کے ساتھ جھیتار ہتا ہے۔ مونہ میں دوسر سے ترجمہ کے ساتھ جھیتار ہوں دوسر سے ترجمہ کے ساتھ جھیتار ہوں کے دوسر سے ترجمہ کے ساتھ جھیتار ہوں کی دوسر سے ترجمہ کے ساتھ جھیتار ہوں کی دوسر سے ترجمہ کے ساتھ جھیتار ہوں کے دوسر سے ترجمہ کے ساتھ جھیتار ہوں کے دوسر سے ترجمہ کے ساتھ جو تھی کے دوسر سے ترجمہ کے دوسر سے ترجمہ کے ساتھ کے دوسر سے ترجمہ کے دوسر سے ترجمہ کے دوسر سے تربی ہوں کے دوسر سے تربی کے دوسر سے تربی کے دوسر سے ترجمہ کے دوسر سے تربی کی کے دوسر سے تربی کی کے دوسر سے تربی کی کے دوسر سے تربی کے دوسر سے تربی کی کے دوسر سے تربی کی کے دوسر سے تربی کے دوسر سے تربی کی کے دوسر سے تربی کی کے دوسر سے تربی کے دوسر سے

درج ذیں ہے۔ اِھِکِدِنَاالصِّوَاطَالْمُسُکَقِیْمُ صِرَاطَالَکِیْنُواَلْمُتُ عَلَیْہِ مُ غَیْرُالْمُذُمْنُوْنِ عَلَیْمُوھُ کَلَاالصَّاکِیْنُوہ (الفاتح ۱۳۱۱) (ترجہ) دکھام کوراہ میدھی۔ راہ ان لوگوں کی کہ تھے تو لے اُوہر عظیم کارنامہ ہے۔ یہ ترجمہ بامحا ورہ ہے اور زبان وبیان کے کھا ظاسے اتنا اچھاہے کد ہر زمان میں متداول ومقبول دبار اور برطرے برط سے مترجین بطور تندند اس کو استعمال کرتے دہے۔ اس کے ساتھ انہوں تے بعض حصول کی تقییر بھی کی ہے ، جو موضع القرآن کے تام سے متہود اور قدر کی تظریبے دیکھی جاتی ہے۔ لیکن یہ اتنی مختفر ہے کہ اس کو تقیری حانثیہ کہنا ذیا وہ مناسب ہے بھولے کے لیے دوا قت باسات شامل ہیں۔

(ازجه) سب تعرف النذكوب جوصاحب سادے جهان كا يهبت مهريان اور بنايت رحم والا ممالک انصاف کے دن كا مجنى كوم بندگی كم ميں اور بخص كوم مدوچاہيں . چلام كولاه سيدهی ، داه ان لوگول كی جن پر لؤنے فعنل كيا - در وہ جن پر عفد موا - اور در بهك والے ۔ اور اِنگافت حُتَالَکَ فَتُکُمُ اللّٰهُ مُما اَنْفَکْرَ وَلِيُ بِرَحْمَ اللّٰهُ مُما اَنْفَکْرَم مِن وَ مُكُولِكَ وَ مُمَا اِنَّكَ خَرَ كَر لِيُ بِرَحْمَ لَوْمَ اللّٰهُ مُما اَنْفَکْرَم مِن وَ مُكُولِكَ وَ مُمَا اِنَّ اَنْ مُمَا اللّٰهُ مُما اللّٰهُ مُما اللّٰهُ مُما اللّٰهُ مُما اللّٰهُ مُما اللّٰهُ مُما اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَاللّٰهُ مَا اللّٰهُ مُما اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهِ الله الله الله الله مُما اللّٰه مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللهُ مَالِيَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ

وتزيمها بم في فيصِل كمدويا يتري والسطى مريح فيصله تامعاف كمر يجدكوالسرع

ان کے ۔ سواان کے جوقفہ کیا گیا ہے اوپران کے اور نہ گراہوں کی۔ ۔ اکڈ ننج عُکلِ اُلَّدُ دُیْنَ مِدِهٰ اَ وَالْجِبَالُ اَ وُتَنَادًا وَخَلَقُ لُکُمُ اَذْ کُولَجَا وَجَعَلُنَا لَوْمَ کُمُدُ سُسَاتًا وَجَعَلُنَا النَّیْنُ لِبَاسِدًا وَ جَعَلُنَا النَّیْنُ لِبَاسِدًا وَ جَعَلُنَا النَّیْنَ الدَّبِاءِ ٢ تا ١١) جَعَلُنَا النَّهَا رَمَعَاشًا ہِ رَسُورۃ النَّاءِ ٢ تا ١١)

(ترجم) کیا نہیں کیا ہم تے زمین کو کچھو تا اور پہال وں کو مینیں ، اور پراکیا ہم تے جو الدے تم کو اور کیا ہم تے تیت دیتہاری کوسیب آزام کا اور کیا ہم نے مات کو پر وہ اور کیا ہم تے دن کو وقت معاش ہے

تحقرت شاه صاصب بھی حصرت شاه ولی الدّ کے لائن هاجر ادبے تھے۔
عمر میں حصرت شاه عبد العزیز براور حصرت شاه دفیح الدین معے جھوٹے تھے۔
حب شاه ولی الدّ کا انتقال ہوا اس وقت سفاه عبد القادر صاحب کی عمر مرت وسال بھی۔ لہذا آپ ان سے استفاده علی نہ کرسکے بلکہ جو کچھ حاصل کی مدانیج بڑے کھا تی ان سے استفاده علی نہ کرسکے بلکہ جو کچھ حاصل کی ده النج بڑے ہوئے ای شاہ عبد العزیز سے کیا۔ فقد، حدیث اور تقیریس برا الله عبد العزیز سے کیا۔ فقد، حدیث اور تقیریس برا الله عبد العقریز سے کیا۔ فقد، حدیث اور تقیریس برا الله عبد العقریز سے کیا۔ فقد، حدیث اور تقیریس برا الله عبد العقریز میں بھی بلند ورج برقائم تی کے طبیعت کاد جان گوسٹہ آئے تی کی جا نب بھا اس لیے تحصیل علم کے بعد زندگی بھر اکبری مسجد میں قیام دیا اور وہاں درس و تدولیوں کا مسلد جادی دکھا تھینی و حالیوں کی جانب زیا دہ توجہ بہیں کرسکے ۔ تاہم قرآن مجید کا اردو تروجہ آپ کا الله علی عارف کی عاملہ کے الدین و بلوی ومولانا الدون علی صاحب الله کا میں تاہم ترآن مجید شاہ دفع الدین و بلوی ومولانا الدون علی صاحب

ا على قرآن حكيم من ترجم شناه رفيع الدين دبلوى ومولانا الترف على صاحب كقانوى تراجكي كم المعلى على صاحب كقانوى تراجكينى كميل كم المسل للهود وكراجي (١٩٩٧ء) ص ٢

۲ عکسی قرآن الحیکم مع نز جرست د نیع الدین و بلوی تاج پین لمیریر لابور کراچی ص ۱۰۲۹

ا مکسی قرآن مجید مع ترجیه و تقییر موضع الفرّآن از شاه عبدالقا و رصاحب محدث دیلوی به تارچ کمینی قرآن منزل ، لابور به ص ۲

## (٣) فوط وليم كالج كلكت كانترجم

یرترجه جان باریخه و کلکرسف کی نگرانی بین فورط وایم کا کی کلت

میریرمنت پیریمها درعلی حبینی اورمنشی ا مانت النوشید افعه ۱۳۱۵ همطابی

۱۸۰۷ء بین مشروع کیا کچه ع مد بعدمولوی فضل النومنشی پی اس کام بین شریب

پوگئے کی رجب بولوی امانت النوکسی نامعلوم وجہ سے سبکدوش ہوئے تو

مافظ محر غورت کا تقریدان کی جگہ ہوگیا ۔ ان سب نے مل کریر ترجم ۱۲۱۵ همطابی

میر میں مکمل کیا ۔ اس تمام ع صد میں مرزد اکا فلم علی جوان ترجم کی زبان درست

مرخ پرمتغین رہے بچو تکہ بیسب حقرات ہی اردو تشریکھتے پربوری فقد رہت

رکھنے کتے اس لیے اس زمان کے لی فل سے ترجم کی زبان بھابیت صاف اسادہ اسلیس اور بامی اورہ ہے ۔ منون ملاحظ ہو۔

الدَّهُ ذَ لِكَ الْكِنَابُ لا مَدِيبُ فِيهِ هُلَّ كَالِمُتَّ قَانُ الْكَنَابُ لا مَدِيبُ فِيهِ هُلَّ كَالْمُتَّ قَانُ الْكَنَابُ لا مَدِيبُ فِيهِ هُلَّ كَالْمُتَّ قَانُ الْكَنَابُ الْكَنَابُ لَا مَدِيبُ فِيهِ هُلَّ كَالْمُتَّ وَلِكَ الْكَنَافُ الْكَنْفُ الْكَنْفُ الْمُنْفُونُ وَالْكَنْفُ الْمُنْفُونُ وَالْكَنْفُ وَالَّذِي مُنَ لِكُومِ الْمُنْفُونُ الْمُنْفِقُ وَالْمُنْفُونُ الْمُنْفِقُ وَمُنَادُ اللَّهِ وَمِنَا الْأَخِرُةِ هُمُ مُنْ الْمُنْفِقُ وَمُنْفُونُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقُ اللَّهُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقُ اللَّهُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُنْفُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الل

البقره آية اتاه)

ارتد) یہ وہ کتاب ہے کداس بین کچھ شک نہیں۔ راہ دکھاتے والی ان پرمبز گاروں کی سے جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں اور مماز کیا کہتے ہیں۔ اور جو کچھ روزی ہم نے ان کو دی اس بین سے خیرات کرتے ہیں اور جو کچھ ایمان لائے ہیں اس چیز پر حو تجھے بھیجی گئی اور اس پر بین اور جو کچھ ایمان لائے ہیں اس چیز پر حو تجھے بھیجی گئی اور اس پر آگے ہوئے تیرے گناہ اور حوبچھے رہے۔ اور بودا کرے تجھ بر اپنا اصال اور جو گھے دہے۔ اور بودا کرے تجھ بر اپنا اصال ا اور چلا و سے بچہ کو سیدھی راہ اور مدد کرے مجھ کو الند زبر دست مدد۔ سورہ قائخہ پر تھیسری حاشیہ ہر ہے۔ " یہ سورت النارصاحب نے بتدوں کی زیان سے فرمائی کہ اس طرح کہا کہ ہیں ۔ "

إِنَّا فَتَنَكُنَّ الكَّ كَ سَانِ مَرْ ول كَ صَلَلَه مِن بِهِ حَالَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عِلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

إِنَّا فَتُحُنَّالِكَ فَتُحَامُيِثِيَّاه لِيغُفِرَ لَكَ اللَّهُ مُمَالَّقَكُ مَر مِنْ ذَنْ لِكَ وَمَا تَاَخَرَ وَ يُستِمَّ لَعُمْتَهُ عَلَيْكَ وَيَهُ لِكَ مِسْ لَطًا مُسْتَنَقِيْمَاه وَلَيُنْفَرَئِكَ اللَّهُ لَصَّرًا عَرِدِيْهُ مِسْلِطًا مُسْتَنَقِيْمَاه وَلَيْنَصَرِكَ اللَّهُ لَصَّرًا عَرِدِيْهُ والفَّعَ آية اتا م ون نیامت کے کا، لغرلف کرتے والا، اس ون جوجاہے گا کرے گا۔خاض مجھی کو بندگی کرتے ہیں ہم اور خاص مجھی فیصدد بانگتے ہیں اور بندگی تیزی کے .... .

(۵) شمس العلماء مولوى تذرير مد مهماء ما مهماء العلماء مولوى تذرير مد مهماء ما مهماء الم

نذيرا حدموصع « ريهط» صلع بجنور مين پيدا سوئے۔ابتدائی تعليم اینے مولد و وطن میں حاصل کی \_ محصران کے والد مولوی سعادت علی تے دلی بے حاکر اپنے ایک اساد عبرالخالق کی درس کا ہ واقع اور تگ آبادی مسجدمين واخل ممرويا ويجحه عرصه بعدولي كالج بين داخل مو كلف اسكاميم نوبرس تعايم حاصل كى وقارغ التحصيل بوتے كے بعدملا تمت كرلى مخلف عهدول برقائمزر هفي كے بعد حيدر آيا و دكن سے و كليف لے كمد د بلي جلے آئے سرمید کی کتر یک سے والبت ہو گئے اور علی گرط حد کالے کی خددت کی ممالکقری تقنيف وتاليف كاكام كيم جادى ركها قرآن حكيم كابامحاوره اددويين برجمہ کیا۔ جیل نقوی کی مخفیق کے مطابق یہ ترجمہ پہلی باد اسامی میں حواتی شاك موالقا- باردوم ۱۱-۱۹ مطع الصارى - دملى بين جها الع ليكن فواكم الم فرفی صاحب تکفتے ہیں کہ مولدی ندیر احد نے مد 19 دمیں قرآن مجد کا ترجمہ كالمولوى تذميراحداددوربان كايك صاحب طرزاديب بوئ اس لي ان كاية ترجم منفرد حيثيت ركمتاب رتبان كاعتبار سع مهايت سكفنة اور بامحاوره سے بیکن چو نکد دیگر کما بول کی طرح ترجمہ قرآن میں محاوروں کی

ا ترآن مجدر مراد وتراج وتقاير كانتقيدى مطالعد از واكثر ميدجميد شطادى كار قرآن مجيد كارد وتراج ص ٢٩

وے اپنے پرورد گاد کے نقل سے سید ہی راہ پر ہیں اور وے ایک مطلب کو چہیں گے !!

m) حكيم محد شرلف خال د بلوى (ف ١٠١١ ما ١ ما ١٥١٥)

حکیصاب شاہ عالم تانی کے زمانہ میں وتی کے نامور طبیب تھے۔ان کے والد حکیم محمدالكل خال بعى اينے زمارة كے نامى كرامى طبيب كف ليكن حيكم فريشرلف حال علم وفقل اورستمرت میں باب سے سبقت نے گئے۔ شاہ عالم کے زمانہ میں شاہی طبیب رہے۔ اہمیں بادشاہ کی طرف سے استرف الحکماء کا خطاب ملائقا-اك كى كئى اعلىٰ يايدكى تقانيف ہيں۔شاہ عالم كے حكم سے اہنوں نے قرآن جيكم كانز جمه كيا كفا ليكن يه ترجمه كمحى شالع تهين بهوا اور فحطوط كي تشكل بين حكم محداحمرها ن صاحب ككتب فاندين موجود رباروين بابالة اردد لاس كوديكها واورجو تدحيكم محداحمد خال كي قول كيد مطابق حكيم محد شراف خال کا ستہ وقات اسماء قرار پا تاہے۔ اس لیے بابائے اروو نے بہتیجہ تكالاكريدشاه دفيع الدين أورشاه عبدالقا درسع يبلي تكفاكيا بوكا-ابنول في ترجمه كو ويكه كمريه كليم كماكه اس ترجمه كى زبان شاه عبدالقا ورمرحوم كے ترجم كمعقليلي مين ترياده صاف سے سوره قاحم كاتر جم ملاحظ مور " جونغرلیف کے اوّل ہے آخرتک موجود نے ۔ لائن ہے واسطے السُّدُ كَ كُر يالي والأب تمام عالمول كا - الخينة والا وجو دكا آخرت ہیں، مہریان واخل کرنے بہشت کے ہے۔ مالک

اردد نزاجم وتف سیر کا تنقیدی مطالو ۱۹۱۸ وتف سیر کا تنقیدی مطالو ۱۹۱۸ وتک (واکو همید شطاری) می ۱۹۴

ہنونے کے لیے قرآن جکیم کی ایک آبیت اوراس کا ترجید ملاحظ ہو: وَلِيَّهُ الْدَ شُمَا ءُالْحُسُنَیٰ مَا اُرْعُوکُ بِهَامِی وَ وَرُواالَّذِیْنَ مِلْجِدُونَ فِنْ اَسُمَا مِیْہِ مَنْیُسِجُنز وُنَ مَا کَا لُوْ ایَغْلُونَ ٥ (اعراف) ۲۲۴(آیت ۸۱) (ازجہ) اوراللّد کے (سبعی) تام اچھے ہیں تو (لوگو) اس کے تام لے کر اس کو (جس تام سے چاہو) پیکا اور اورجو لوگ اس کے تام رہیں کفرکر تے ہیں ان کو (ان ہی کے حال پر) چھوٹ دو کو کی دن جا تا سے کہ وہ اپنے کیے کا بدلہ پالیس کے اُل

اس پرتفیسری حانثیه دیا ہے۔ "ناموں میں کفر کے بہت پہیرائے ہیں۔ اذاں جملہ جو بدنقیبی سے مسلما تول میں بھی مکٹرت شائع ہے۔ یہ کہ خدا کے سواکسی اور کو ان صفافذ ں سے بیکا را جائے جو خدا کے ساکھ محقوص ہیں۔ جیے مشکل کشا، دستگیرہ ان دا آیا، شہشاہ وغیرہ اور شاہد غریب پرود کھی۔

#### (۲) مولوی فتح قر جالندهری (ولادت ۱۸۲۸)

ان کامولدووطن فما نمڈہ عناج ہوستیاد پورکھا۔ جالتدھر میں سکونت اختیار کم لی تھی اس لیے جالندھری مشہور ہوئے تیکمیل علوم دین کے لیعد لفنیف و تالیف کے جانب متوجہ ہوئے۔ علوم شرعیہ پرئٹی کتابیں لکھیں لیکن ان کی شہرت منزج قرآن کی حیثیت سے ہوئی۔ ان کا ترجم قرآن مجید با محاور ہونے کے ساکھ ساکھ منت داور معتبر مجیاجا تاہیے۔ اور امت سلم کے متام فرقول کے لیے قابلِ قبول ہے۔ زام ملک صاحب اپنی گرانف درمر تی کتاب سمعتامین قرآن حکیم سین اس نرجم کے بارے میں محصے ہیں:

الم ارعين غرآن م ١٠

كرَّت ہے۔ اس ليے لِقول جيل نقوى "علماء نے اس كى زبان كوترجم قرآن زہان کے معیار نفاست سے گرا ہوایا یا اور اس بر ترتقید کی۔ اس کے بادہ يرتز جركا في مقبول موا- اوراس كے متعدد ايدليش مثالع موتے-اس ترجمه کے بارے میں" اوعیت القرآن " کے مولف اور مقدمہ کا واكواهم فرفى كى والت يجين كروينامناسب موكاروه كخرير فرمات اي: " ۱۹۰۲ د میں مولوی تذہبراحمد نے قرآن مجید کاسلس ا و ر بامحاوره زبان مين تزجم كياران كي تزجي سي يبلي شأه عيدالقادر اورشاه رفيع الدين كے ترجے شائع ہو عيكے كقريد دونوں تزاج قرآن نهی کے اعتبار سے عدیم النظیر میں لیکن چونکدان دو لو ں بزركون كے عبد ميں الدوونشر تشكيلي دور سے كزررس مخى للازا ان نزجوں میں زبان وبیان کا پیرایه مشکل مفارمولوی نذبراحمد كوعربي اورار دو دولوں يربكيسان كمال حاصل كقا- كيےريہ كه ان کے عبد میں ادوونٹریس ہرفسم کے خیالات کجوبی ا واکرنے كى دسعت بريدا بوجى تقى حِيّاليِّدان كانز جريمتن بيان توهيّج و تشرع اور دلنيس انداز سے مالامال نظر آتا ہے۔ اس نزیمے پر ابنوں نے غِرْمِعُولی محتت کی تھی۔ان کا کہنا کفاکٹی نے اپنی سب کتابیں دوسروں کے لیے تکھی ہیں۔ لیکن یہ ترجمہ اینے لیے کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ آج کبی زبان وبیان کی سلامست اورسا دگی کے اعتبارسے مولوی صاحب کا تزجمہ مثالی چیپیت دکھتاہے وسط

(تزجم) سب طرح کی تعرلیف خدا ہی کو (سزا واد) سے جوتمام مخلوقات کاپر ور دگار ہے۔ بڑا مہر بان نہایت دحم والا۔الفیات کے دن کا حاکم۔ (اے پرور دگار) ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور بختی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم کوسیدھے دستے چلا۔ان لوگوں کے دستے جن پرتو اپنا ففنل و کرم کم تاہید ۔ دنان کے جن پر عقبے ہوتا دہاہے۔ اور در گراہوں ہے۔

ف ۲ برتفیری حانثیه مندرجه دیل ہے۔

(حانثيه) يدسورت خداف بندول في زبان بين تا زل قرائ بم مفقود اس بات كاسكها نام كدوه اس طرح خداس دعاكيا كمري حديث مترفيف بن آيا م كسب سے افضل ذكر لذاللهٔ الدَّ اللهُ اورسب سے افضل دعا الحدث لينه الخ ا

(ع) مولانا احدرصاخال بريوى ( ١٥٥٥ تا ١٩٣١ ع الماء)

مولانا احدرها خال صاحب بوپی کے ایک برط سے تنہر بریلی میں بریدا ہوئے۔ قدرت نے ذہن دسا عطا قرمایا کھا۔ لہذا کھوٹ ی عربی علی علوم کر کے مندرسٹر و بدابت بر فائز ہو گئے۔ تقنیف و تالیف کا ملکہ بھی قدرتی کھا اس لیے مدت العمر قلم چلتا رہا ۔ مختاف علوم میں بے شادکتا ہیں تقنیف کی ساعرار قدوق بھی بہا بیت ستھرا کھا ایکن ندیا دہ توج تعت گوئی کی جا تب ہتی ۔ شاعرار قدوق بھی بہا یہ سی سے میں ہوئیں ۔ یہ ساھ میں قرآن کریم اس لیے بے شار نعیس کھیں جو بہایت مقبول ہوئیں ۔ یہ ساھ میں قرآن کریم کا تزجمہ کیا ۔ الکنز الایمان فی ترجمت القرآن " اس کا تاریخی نام میں جس سے میں ا

91

"مولانافع محدجالندهرى كاتوجرد في المحيد"كة تام سيمتهور اورسب سيريك -- 19ء مين امرتسرسي شالع مواكفا لعدين " لور مدابیت" کے نام سے جالتدھرسے بھی شائع ہوا۔ پاکستان بیں اس کی اشاعت کے حقوق تاج کینی کے پاس میں جس تے اس ترقے کوبڑے خوبھورت انداز میں شائع کیاہے۔ مکن ہے تہ بان اور محاودے کے تغیر کے سبب مولانا فئے کھر جالندھری کے ترجيس بعفن الفاظ اورتركيبات عوجوده زماتيس قدرك نامانوس محسوس موں اوراس طرح ترجھے کی دواتی متابر ہوتی نظرائے سکن میں نے اس ترجے کوترجی دو وجو ہات سے دی ہے۔ پہلی یہ کدیہ تزجم متنداور معتبرہے اور دوسری یہ کہ ب نزجمه اوراس كے مرتجان و مرائج مترجم المت إمسلمه كے تمام فرقوں اورطبقول كے نز دېك ايك غيرمتنا دع شخصيت بيي مولانا فتح محمد جالتدهرى ايك سترلف النفس النان كفع - وه ايك سيد سع سا دے مسلمان کھے کیس طرح کرہم سب کوہو تاجیا ہیں۔ ان ہر كولى خاص حيماك الكانى بنيين جاسكتى ال

تموية ملاحظ مو:

ٱلْحُسُّلُ لِيَّةُ دُبِّ الْحَا لَمُنِنَ الرَّحُنِ الرَّحِنِ الرَّحِيثِمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُ ثُنَ وَإِيَّا لِسُكَنْسَتَعِينَ إِهْدِ مَا العِسْرَاطَ الْمُسْتَنَبِقِيمُ صِرًا طَ الَّذِينَ ٱلْعَمْثَ عَلَيْهِمْ عَبُرُ الْمُخْفِئُوْبِ عَلَيْهِمُ وَلَهُ العَثَّ آكِينَ وَالْعَامَ الْعَالَ

المناه الكيم مع ترتيه نظ الحميد تاج كيني ليديد من ٢ ا

## (٨) يض الهنديولان المحود الحسن ( ١٨٥١ من المهام المام المام

مولانا مجود الحن كاجدى وطن وليوبرند كفار آب كے والد بانی دار العلوم زبوبندكے رفيق كار اور وارالعلوم ويوبندكى مجلس متورى كےمنتقل دكن مولانا ووالفقارعلى عقد مولا تامحووالحس كويه فخركهي حاصل بےكراپ وارالعلوم كے سب سے بہلے طالب علم اور بانی وارالعلوم مولانا قاسم نالوتوی کے ارت تامامته یس سے تھے۔ تاسمی علوم کا عالم اسلام میں سب سے زیادہ فیفنان آپ کے ةربع بنبيا-آب كے درس سے بے شارطلبه فيصنياب مو مجے -آب كے ارشاد وتلفين تے بہت سے لوگوں کو راہ ہدایت دکھائی۔ آپ نے اپنے جذر باجہا د کے وزلید است مسلم کی جو خدمت انجام دی وه رہتی دنیا تک یاد گارد ہے گئے۔ آپ کی تقانيف كى نقداد أكرج كم ب ليكن جدرتمانيف در وجوابريس لولة ك تابل ہیں۔ان ہی میں آپ کا ترجہ قرآن کریم ہے۔ مرفر جمعولانا نے لوگوں کے بهصراهراديركيام ييل تواكثر متندنزاج كامطالعكيار كهراس مطالعه كے بعديہ تنتج تسكالاك كت اللفظ اور يامحاوره ترجموں ميں عوام كے ليے بامحاور تزجمه زياده مفيد ثابت موكارجينا كخ حود فرمات رسهر حيد تزجر مخت لفظى میں بعض خاص فائد سے ہیں مگر تزجم سے جواصلی فائدہ اور برای عرض میں وہ يدكر مبندوستانيون كالمجمعنا آسان موجلك يدغرص قدريا محاوره تزجمه سے حاصل ہوسکتی سے کخت لفظی ترجمہ سے کسی طرح ممکن مہیں ۔ جینا نجے سٹاہ عبدالقادر رحة التلج بامحاوره تزجمه كي باني إورامام يي الهو ل في مامحاور تزهم کو اختیار فرمانے کی بھی وجہ بیان کی ہے !!

الم مغذر تزجر قرآن مجيد بينج الهندمولاتا محود الحسن - وارالتفنييف لميشير شابراو يانت مدر كرامي \_ ص ۱ بر مدموت بير - يه تزهم اردوك الحج تزاج بين شادكياجا تاب . بلكه بعن المقامات برنوس بير ترجيح دى جائى ب يها المقامات برنواس كے مطلب كو دومرے تزجموں بر ترجيح دى جائى ہے . بها مرتب يہ ترجم سراد آبا و مطبح لغيمى - ابل سنت سے ١٩١١ و بين شائع بوائعا - مرتب يه ترجم سراد آبا و مطبح لغيمى - ابل سنت سے ١٩١١ و بين شائع بوائعا مرتب السر باد بات بوئ كما يَقِعُ وَمُ اللّهِ بَعْلَى اللّهِ بِهِ الدَّيْقُ وَمُونَ الدَّي مَا اللّهِ وَمُ مُنَا اللّهِ بِهِ اللّهُ بِهُ وَمَ مُنَا وَ اللّهِ بِهِ اللّهِ بِهِ مَا اللّهِ بِهِ اللّهُ مِنْ اللّهِ اللّهُ بِهُ وَمِ عَلَى اللّهِ اللّهُ مِنْ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

(البقره ۲۲۳ م

(تزیمه) وه جوسود کھاتے ہیں قیامت کے دن رہ کھ طرے ہوں کے مگر جیسے
کھ طرابہ و تاہے وہ جسے آسیب نے چیو کر مخبوط بنادیا ہو۔ یہ اس لیے
کہ انہوں نے کہا بیج بھی توسود ہی کے بانن ہے ، اور اللہ نے حلال
کیا بیج کو اور حرام کیا سود ۔ توجیے اس کے رب کے پاس سے نفیجت آئی
اور وہ باز رہا تو اسے حلال ہے جو پہلے لے چیکا اور اس کا کام خدا
کے میرد ہے " اور اب بوایسی حرکت کرے گاتو وہ دوز خی ہے .
دہ اس بیں مدتوں رہیں گے یا

ترجمه کی جو عبادت داوین بیس دی گئی ہے اس پرمفنی احمد پیار خان نے تغییر حاشیہ بیس بتایا ہے کہ :

اگرسودکوحلال جائ کمرلیا تو کافی کوا اور ده دو ذخیس بمیت رہے گا۔ اوراگرجیم جان کمرلیا نوفسق مواربہت وعد دوزخیس سے گازیا۔ آپیس سرالا کان موقور وزار قان ، موقعی قصبه تفاد کیون منلع منطفر نگر کے مشہور فاروقی خاتدان کے میم فیراغ

عقر وارلعلوم ویوبند میں تعلیم حاصل کی۔ ۱۰۳۱ عوبی فارغ التحصیل ہوئے
اوراپنے والداور اسا تذہ سے اجازت لے کمہ اسی سال یعہد ہ صدر مدرسی
مدرسہ فیفن عام کا بیور چلے گئے کے ورواس میں کام کیا لیکن الاکسن مدرسہ سے
اختلاف کی وجہ سے سنعفی ہو گئے۔ اس کے بعد ایک نئے قائم شدہ مدرسہ
عامج العلوم میں صدر مدرس مقر کہے گئے۔ اس طرح چودہ سال کا بیور میں
گزار کم ہے ۱۹۵۹ء میں اپنے مرشد حاجی امدا واللہ صاحب ہمایر تی گئے کہ مسلم ملازمت تزک کرکے وطن والیس آگئے اور باقی فرندگی خالقاہ امداویہ اشرفیہ
ملازمت تزک کرکے وطن والیس آگئے اور باقی فرندگی خالقاہ امداویہ اشرفیہ
بیں قیام فراکر رستہ و ہدایت اور تھنیف و تا لیف کے فرایوملت سلم ہوگو فیم بہنچا دیا۔ مردوں )
بیں سے بھے۔ اپنی تقانیف کے ذریجہ دینی علوم کو گھر گھر بہنچا دیا۔ مردوں )

یہ فیصلہ کرتے کے بعد مولا نانے یا محاور ہ ترجمہ کرنے کا الادہ کیا اور حصرت شاہ عبدالقادر کے ترجمہ کو معیاد بناکر اس کی دوشنی میں ترجمہ کیا ۔

لیکن حصرت شاہ صاحب کے ذمانہ کے جوالفا ظامتروک ہو چکے کھے ان کی جگہ الفاظ متعملہ لیے لیے اور جہاں حصرت شاہ صاحب نے اختصارہ اجالا سے کام لیا تھا وہا لکسی قد رصاحت فرما دی۔ اس طرح نزجمہ نہا بیت عام نہا ہوگیا۔ اور منہ صولا ناکے قرمارہ میں لیندکیا گیا بلکہ آج بھی مقبول عام ہوگیا۔ اور منہ حوال ناکے قرمارہ میں لیندکیا گیا بلکہ آج بھی مقبول عام مدینہ پر نہیں مجبود الحسن صاحب کا بہ ترجمہ مہلی بار مہ ۱۳ اھر مطابق ۲۵ اور اور میں میں تعربی ہوا تھا۔ اس کے بعد متورد ایڈ لیٹن تکھے۔ اس قت مدینہ پر نہیں جنور سے متالئے ہوا تھا۔ اس کے بعد متورد ایڈ لیٹن تکھے۔ اس قت عاد سے بیش تنظر و داد التقنیف کمی شیا ہے۔ منام اور احتیاط سے شائع کیا گیا ہے بہون نہ ملاحظ مو :

الَّذِينَ بَا حُكُونَ الرِّبِ والاَيَقُومُونَ إِلدُّكُمَ الْهَوُءُ الَّذِي ثُنَ يَتَخَبَّطُ الشَّيِظنُ مِنَ الْمَشْ ذَالِكَ مِا كَنَّهُ مُ قَالُوْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبِ لِواصَاحَلَ اللهُ الْبَيْعُ وَإِلَا مَا اللهُ الْبَيْعُ وَإِلَا مَا اللهُ الْبَيْعُ وَإِلَا اللهُ اللهُ الْبَيْعُ وَإِلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ البَيْعُ وَإِلَا اللهُ الل

ا بَلُ هُوَ الْخُوالُ جَهِيْ كَا مُؤْفِرَ مُحُفُونٍ امْرَجَ ، كُثْنَ وارالتقنيف لميثيرُ الله مُعَالِمُ اللهُ الله

ُشْرِیتِعیسوی کی مخالفت، ف ۹۔ بعِنی زیا دنتیاں کروگے۔ پس کَشُفسیدُ کُنَّ ہِں حقوق العَمْرِ سے اور کَشَعُکُنَّ ہیں حقوق العبا دکے مشاکع کرنے کی طرف انشادہ ہے

#### (۱۰) مولانا اجمد على لا بورى (متوفى ٢٨٠١<u>٥)</u>

مولانا احم على لا مورى عالم وبن ، مفرقرآن اور عالم باعمل يقد وه ملت السلم سيحاس دور الخطاط مين سلف صالحين كا ايك اججائة ونذ اور ما و گاكا بيكر كفير البول في كافئ عود تك مولانا عبيد التلاسندهي كه درس و آن بين رخرك كي اور و بال سے علم آيات وسور كے باہم ربط و لعلق كا دين اور نازك علم سيكھا اور اس علم مين انتي مهارت حاصل كى كر مجھ ع عد بعد فيمن بنها في الله على بين آيا مولانا و بين بنها في الله على بين آيا مولانا ورست ربا ہے اور اشاعت كى التي القول الجن كا مقد داستاعت كا ب وست ربا ہے اور اشاعت كى التي سقول التي كا مقد داستاعت كا ب وست ربا ہے اور اشاعت كى التي سقول التي كا مقد داستاعت كا ب

(١) درس عام جوبر روز ميح كوبو تا كفا-

(۲) نوجوان لغیلم یافته طبقه کادرس جو بهرروز لبعدا زنماز مغرب
 موتا کفا۔

(۱۳) نارغ التحصيل علماء كو قرآن جكيم كى تفييراكِ خاص اندا تسسے پارهائي جاتي تقل \_

(۱۶) دورهٔ تقبیر رمینان مشوال اور ذی تعده کے بتین مهینوں بین ختم کیا ما تا کھا۔

ا على لة آن الحكيم (تاج كميني) ١٩٥٢ و - ص ١١٧

1 ..

عورتون ، بوطرهون اور کون سب فيض حاصل کي اوراب مي يه منبعن پاکستان اورمبندوستان میں جاری ہے آپ کا ترجمہ فرآن فجید کھی ہمت مقبول ہوا۔ اس ترجم کی خصوصیبت بہ ہے کالفظی مذہونے کے با وجود بہات مختصر بان نهايت صاف استسنة اور روال بي جهال كهين جلول یں ربط پیداکر نے کے لیے کوئی زائد لفظ استعال کیا ہے اس کو توسین ين كله ديا -- اس طرح رز قرآن كي عبارت سي تجاوز موتاب اوررة فارتب کوفرآن فہی میں کوئی دقت بیش آنی ہے۔عام تلاوت کے لیے ابیان القرآن سے علیحدہ جومنن شائع کیاجا تاہے اس کے ساتھ مختقر تفییری حوات دے دیے گئے ہیں۔جن کی وجہ سے کم استعداولوگوں کو بھی قرآن کرکم كے منشاء ومفہوم كوسمجھنے ميں كافئ سہولت ہوجانی سے ستنج الهندمولانا مجمود الحسن صاحب نے کھی اس ترجمہ کی تغریف کی ہے۔ اپنی گوناگوں خوبیوں کی وجہ سے بہ نزجمہ برصغریس بے صفقول ہوا۔ اوراب تک اس كے متعدوالديشن نكل حكيم بين يمورنه ملاحظ مور

ذُرِيَّةَ مَنْ حَمَّلُنَا مَعَ تَنُوْجِ اللَّهُ هَانَ عَبُلُ الشَّكُورُا وقضيئناً إلى بَنَيَّ السُوَّائِيُّلُ فِي الكِتْبِ لَتَعْسُرُنُ تَنَّ فِي الدَّرُمِنِ مُسَوَّتَيْنُ وَلَتَعْلَنُ عَلَى عَلَيْهِ الكِتْبِ لَتَعْسُرُنُ قَ فِي الدَّرُمِنِ مُسَوَّتَيْنُ وَلَتَعْلَنُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْكِيرِاء

(بني ارائيل بويا به)

(ترجمه) اے ان لوگوں کی نسل جن کوہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا تفا۔ وہ نوح بڑے شکر گزار بندہ کفنے۔ اورہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں یہ بات بطور بیتن گوئی بتلا دی تھی کرنے سرزمین مثام میں دو بارخرا لی کرو گئے۔ ف ۵ اور بڑا زور جلائے گوگئے ت ۲۔

1-1-

يس بولى - اس ك بعد كئ مرتبه جها اس كى ترتب يدركم كئ.

(۱) علما کی تقاریظ

(۲) فهرست مفاین قرآنیه

دس) فقع القرآن

(٧) حقوق العياد

(۵) قرآن کامتن انزجم

معاستَّيه موضح القرآن ، خودمولانا احد على كيه حواستَّى اوربط آيات ا دراً خر يس بقايا حواشي موضح القرآن . ا

قرآن کریم کے اس لینے کو ہرطراح مفیدا ور قابل فہم بنانے کی کوسٹش کی گئے ہے۔ یفین ہے کہ اس لینے کو بغور مطالعہ کرنے سے عوام بھی لینے کسی کی مدد کے قرآن حکیم کی تعلیمات کو بخوبی مجھ سکتے ہیں۔

چوتکونرجدا وربیشتر حواستی شاه عبدالقا ورمحدت دبلوی کے دیے گئے
ہیں اس لیے ان کے کموٹے دینے کی عرورت ہنیں۔ اس کی جگرایک صفح بردری
ہیں اس لیے ان کے کموٹے دینے کی عرورت ہنیں۔ اس کی جگرایک صفح بردری
آیات کو پیش کیا جا تاہے۔ اس لیے کہ وہ ایک نئی چیز بھی ہے اور لیے حدمفید کی
ملاحظ ہو۔ سورة احزاب بارہ وَمن کی فیڈنٹ کی آیات اس تا ہ سیں
النڈلقالے فرما تاہے۔ " (اس) اگر نتم نیکی کر وگی تواس کا اجر بھی ہمیں وگئا
ملے گا۔ (۲۲) اسے از واج مطہرات بمتها ما ورجہ دوسری عورتوں کا سائیس
ہے۔ اگر کوئی جی اب کے اندر سے بھی بات بچ چھے تو ذیرا درشتی سے بات کرو
ماکسی کے دل میں وسواس شیطائی مذا نے پائے (۳۲) اطبینان سے گھریں
بیجھی رہو۔ زمار جا بلیت کی طرح باہرمت بھراکروا و ریا داہی میں مووف
بیجھی رہو۔ زمار جا بلیت کی طرح باہرمت بھراکروا و ریا داہی میں مووف

ا إِنَّكَ لَقُنُ آنَ كُمِ لِيهِ مِنْ مِ وَمُنْ ١٣٥٣ه (الكِاهِ و يَكُوارش) ص ا

اس نظام کے مخت مولاتا احمد علی عرصہ وراز تک تہایت با قاعدگی سے خلق خداکو فیفن پہنچاتے رہے اور دور دراز سے آکرنشنگانِ علم آپ کے درس بیں شریک ہوتے تھے اور علوم قرآنی کی ہے بہاد ولت سمید طے کراپنے گھروں کو والیس ہوتے نکھے۔

الجنی خدّام الدین تے اس امر کی حرّ ورت محدوس کی کم مولاتا احمدعلی تے جو اہم معتب مین اپنے ورسوں میں بیان کیے کہ ای شکل میں یکجا کرمے اس کی امتاعت علم کی حائے۔ انہوں نے کلام پاک کے معنا بین کوحسب ڈیل طرافیڈ ہے مرتب کیا :

(۱) برسودة كاعنوال

(۲) برركوع كاخلاصه

رس) اس خلاصه کا ماخذ

(بم) برسوره کی تمام آیات کاربط

(٥) مناسب موقعول پر واقعات جزيه سے قواعد كليه كااستناط

تربیب دینے کے بعد مولا تالے یہ مودہ مہندوستان کھرکے ہوئی کے علماء کے سامنے بیش کیا تاکہ دہ اسے کٹاب وسندت کی روشنی میں جانچ کر دیکھیں کہ کوئی چیز خلاف مسلک اسلام تو نہیں ۔ان علماء بیں سولا تا افورشاہ صاحب کشیری ، مولا تا تعین احمد مدنی ، مولا تا مفتی کھا بیت اللہ اور مولا نامسید سبلمان ندوی جیسے جید علماء کے اسما دگرامی بھی مشامل ہیں۔ ان مرب علماء نے قرآن حکیم کے مطالب ومصابین کی اس ننظم و تزینیب کو بے حدلین دکیا۔ اور بہایت اجھی تقریباں لکھ کر بھی جیں ۔ان مراحل سے گزر نے کے لعد قرآن کرے کوشاہ عبدالقادر محدت دملوی کے ترج کی ساکھ جھا بنے کا اہتمام کیا گیا۔ اور مولا نااحد علی کے مرتبہ مطالب ومصابین اور فوا مگرمون القرآن کو حاشیہ اور مولا نااحد علی کے مرتبہ مطالب ومصابین اور فوا مگرمون القرآن کو حاشیہ بیں دکھاگیا۔ کام مجد کے اس نسخے کی اشاعت اوّل ۳۵ مواد حطالِق ۲۹ سے ۱۹ مطالِق ۲۰ سے ۱۹ میں دکھاگیا۔ کام مجد کے اس نسخے کی اشاعت اوّل ۳۵ میں اعداد مطالِق ۲۰ سے ۱۹ میں دکھاگیا۔ کام مجد کے اس نسخے کی اشاعت اوّل ۳۵ میں اعداد کی مطالِق ۲۰ سے ۱۹ میں دکھاگیا۔ کام مجد کے اس نسخے کی اشاعت اوّل ۳۵ میں اور کو کام میں کھر کے اس نسخے کی اشاعت اوّل ۳۵ میں اور کو کام میں کھر کے اس کی حصوبے کی کھر کے اس کی کھر کے اس کی کھر کی سے اس کی کھر کو کام کام کی کھر کے اس کی کھر کی کھر کی کھر کو کی کھر کے کو کھر کی کھر کے کہر کی کھر کو کی کھر کے کہر کھر کے اس کی کھر کے کہر کے کھر کو کھر کے کو کھر کی کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کہر کھر کے کیا کہر کے کہر کیا کہر کے کہر کی کھر کے کہر کھر کے کہر کی کھر کے کھر کو کھر کے کھر کھر کے کہر کھر کے کھر کھر کے کہر کھر کے کہر کھر کے کھر کھر کے کھر کھر کے کھر کے کھر کے کھر کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کھر کے کھر کے

مولاتامودودي كے خيالات و تظريات سے بہت سول كواختلات ربا ادراب کیمی سے لیکن ان کی اعلیٰ صلاحیت و تحابلیت اوران کے خلوص و لكن يسيموا تقريط وحرم السالول كمسى كوافكا ربنين بوسكتا وه اسلا ماقیح نفورد کھنے مخفے - اورایک اعلیٰ نایر کے مصنف، مفکر اور مقرم محفی انکی مخرير وتفرير ميں بڑى بكسا منيت تفنى \_ دونوں ميں كوئى الجھاؤ اور ژولسيدگى بنيس يا كي حالى وجيدا بولغ محقد ويدابي لكفة محقد ده ايني كخرير وتقريره سامعين اور فاريين كوليورى طرح مطيئ كرويت كلقه دان كى نفسائيف بہابیت کراں قدرس لیکن جس چیزسے ان کوسٹرت عام اور لقائے دوام حاصل موني وه ان كى تفيير قرآن مع جوتفييم القرآن كم تام سع جي حلدون میں مثالت ہولی ہے۔ اس لفیر کے لیے جو ترجم تفہیم القرآن میں شالع کیا گیا ہے اس كومولا نانے ١٩٧٨ و ميں عليده متن قرآن كے ساكھ ايك جلدين شائع كرديا ـ اورساكة بي مخقرح اشى ديے جواليے لوگوں كے ليے بنهايت مفيد ب حولفيم القرآن كامطالع كرتے كے ليے وقت بنيس تكال سكتے۔اس سنح میں ترتب یہ رکھی لکی ہے کہ وایش صفحہ پر قرآن کامتن سے اور بائی صفح برترجمه اورحواشي رجي تكرمولا تأكى تخرير نهابيت بلجهي بوئي بالمكفتة أور ولنتين موتى ب - اور قرآن كريم ك تزهم بي مي وسى الدائد افتياركياكيا

۱۰۴۰ رسو - (۲۴) قرآن حکیم کی تلاوت گھروں میں بیٹھ کرکیا کرویا -(۱۱) مو**لانا ابوالاعلیٰ مودودی** (<u>۱۳۲۱ میں ۱۹۷۹ )</u>

مولانا سيد إبوالاعلى مو دودى عصرحا حركے بلند پاير مفكر تخے۔ ان کا وطن دبلی کفاا ورمولد اور نگ آیا د دکن جهال وه ۲۵ دسمبر ٧- ١٩ وكوريدا بهوئے ولى ميں تعليم حاصل كى مجيد عرصه مولا ناعبداللام بنیازی سے منیق حاصل کیا . خدا دا و و مات کی بدولت بہت کھٹوڑی عربیں مختلف علوم میں تبحرحاصل کرلیا۔ان کی قابلیت وصلاحیت کا اندازہ اس بات سے سکایا جاسکتاہے کہ الحقوں نے ۱۵ اسال کی عربین صحافت کا آغازیا مختلف اخبالات سے والست دہے۔ان میں مدسیة بجینور، تاج جیلیور، ہدر اورا جمعیت وہلی کے تام قابل ذکر ہیں۔ مجھ ون کھویال میں رہ کر سیات فتجبورى كي ساكف بهى كام كيا- كيرحيد رآياد وكن مع تزجان الفرآت حارى كيا-جس كو كجمد عرصد لعدعلامه افيال كمشوده سعية اب الع آل اوريجاب میں سکونت اختیار کرلی ۔ ۱۹ ۱۹ میں لاہوریں جماعت اسلامی کی تشکیل . كى اور ٧٧ ١٩ عين اس كام كزلا بور مصيفهان كوط منتقل كياكيا جاءت اسلامى كا اثرببت جلد ملك كے طول وعرض بيں قائم ہوگيا۔ ياكستان بنينم ك بعد جاعت اسلاى اور ترجان القرآن كو كيرلا بومنتقل كرنابرا اوراجهم متنقل طوديران دونول كامركز بن كيا- پاكستدان بننے كے چندسال بعد جاعت اسلامی نے سیارت میں بھی حصد لینا شروع کیاجس کی وجرسے مولاتا مودودى كوقيدو بندى صعوبات بردائشت كرتا يطي ميهان تك كه

اللُّهُ اللُّهُ اللَّهُ كُمِ يُبِعُدُ ص ١٨٨

توایناندورلگاکه دیکھالو۔

(۱۲) خواجه ناصرندبر قرآق دموی (۱۲۵۰ م ۲۵۳۱ه م ۱۹۳۳

دلمی کے رہنے والے اور خواجہ میر در دکی اولاد میں تھے۔ اسسی لیے ان کومیر ورد کی یادگاد کماجا تاہے۔ ان کا قیام میرورد کی بادہ وزی میں تقالیکن اس بارہ دری کے بارے میں شاہدا حمد دہلوی تکھتے ہیں یو خواجہ میردردکی یاره دری کسی د مانے میں یاره دری مولو ہو، ہم نے توجیب سے ہوش سنبھالا ہے اس بارہ وری بیں چند فرانے گھرو تدمے ی دیکھے۔ ان ہی گهرد ندول مین سے ایک میں خواجہ ناصر ندیر قراق والوی رہتے تھے "بہرحال اسی گھروندے میں ١٨٧٥ ميں خواجه ناصرندير فرآق بيداموتے اور زندگی ك ١٨ بهارين ويكوكر ١٩١٠ وين ربكرائ عالم بقام وكف و وتتمس العلماء مولا تا محرصین اقد او کے شاکر و تقے۔ ابنیں دملی کی عور توں کی زبان اور محاورہ ررط اعبور رکفار بطری بیاری زبان لکھنے کے مختران کے ابتدائی دور کے لکھنے والون بيس كق حيب مخزن بندم وكيا توالهون تے لكھا چھوار ديا۔ كيمرحيب شابداحدوملوی نے -۱۹۳۰ ویس ماستامرساتی جاری کیاتواس کے لیے تھھتے لگے۔ اور دم آخر تک لکھنے سے۔

ابنوں نے خاندان کی کچھ عور آؤں کے اصرار پرستہ رد بلی کی بیگوں اور سرلیف زاد لیوں کی احجھ وتی لولی میں قرآن کریم کا ترجہ کیا اور اس کا نام عروس رکھا۔ قرآن صاحب نے ترجم کرنے کی وجہ خود بتائی ہے۔ وہ فرمانے ہیں کہ ۱۹۲۳ مطابق ۲۲ ساھ میں ان کا حجھ وٹا نواسا ڈھائی سال کی عربی قوت ہوگیا۔ اس دوز اس لیے اس ترجمہ کو پٹر ھکر قرآن ٹبی کے ساتھ ساتھ انسان کے دل و دماغ بر بہمایت اچھا تا ترکبی قائم ہو تاہے۔ بمؤنے کے لیے دو تین آیات قرآ ق مع تزجمہ اور حوانتی بیش ہیں۔ ملاحظ ہو۔

لِمَعُنشَرَ الْجِنِّ وَالْهِ نُسِ إِنِ الْسَبَطَ فَتُكُمُ اَنُ تَنفُنُ وُا مِنْ اَتَظُارِ السَّمُوتِ وَالْهُ رَضِ ضَانَفُ لُ وَالاَ تَنفُلُ وُن الدَّيِسُلُظِنِ فَهِ اَتِي وَالْهُ رَضِ ضَانَفُ لُ وَالاَ تَنفُلُ أَوْلاَ تَنفُلُ اللَّهُ عَلَيْهُا مَثْنُو اظُمِّنَ تَنادِره قَرْخُ اللَّهِ عَلَيْهُا لِمَنْ اللهِ عَهِمَ النِ فَهِاتِي اللهُ عَلَيْهُا رُبِّكُمُ الثُّكُ ذَيْ بِلِنِ هِ (الرَّمِنُ ٢٢ تَا ٢٢)

(مزجمه) السي كروه جن والس الريم ترمين أورأ سمالون كى سرحدون سے تکل کر کھاگ سکتے ہو تو کھاگ دیکھو بنیں کھاگ سکتے۔ اس كميلي بطراز ورجاسي ايني رب كى كن كن قدرتون كوئمة جمعتلا وكر (عماكة كي كوستش كرو كي تو) تم يرآك كاستخله اور وصوال جھور وياجائے كاجس كائتم مقابله تهين كرسكو كے\_ ا عصب والس ممة اين دب كى كن كن قدرتون كالتكاركم و كيا (حاشية) ربين اور آسان سے مراد سے كائتات يا بالفاظ ولكر خداكى خدائ -آیت کامطلب یہ ہے کہ خدائی گرفت سے نے تکانا مہار بس میں ہنیں ہے جس بازیریں کی تہنیں جردی جارہی ہے اس کا وقت آتے پریم خواہ کسی جگہ کھی ہوبسرحال بکر اللے جا دُگے۔ اس سے بھنے کے لیے بہبس خدائی خدائی سے بھاگ تعلنا ہوگا۔ اور اس كابل يوتائم بين بنيس ہے۔ اگرايسا گھمنڈيم اپنے ول بين رکھنے ہو

ترجمة فرآن مجيدت مختفر حواشي اواره ترجان القرآن لاببور ص ١٣٥٩

ادھ تفتیف و تالیف کی جانب کھی بجین ہی سے دیجان کھا۔ لہذا نیزو نظم کی کتابیں بطرے بیمائے پر تکھنے کا آغاز کر دیا۔ انہوں نے مختلف موضوعات برصد با کتابیں تکھیں۔ شاعری بیما اگر جبد ان کا میلان طبیعت نظم کی جانب کھا۔ لیکن ووسری اصناف میں کھی انہوں نے بھی بہت کچھ لکھا ہے۔ اللّٰد نقائل نے انہیں یہ سرحا دت بھی عطافر ما گی کہ ار دوجیں بورے قرآن کا منظوم ترجمہ "وی منظوم" کے نام سے کیا۔ اس کو ان کے لائق صاحبزادے منظر صد لینی نے سیماب اکیڈی کی جانب سے کہ جانب سے امر 19 میں شائع کیا جو بے حد تقول ہوا۔ اس ترجمہ کی خوبی یہ ہے کہ زبان بہابیت سادہ ، سلیس اور عام فہم سے اور مفہوم بھی قرآن کریم کے منتاء کے مطابق سے یہ سورہ قائحہ کا ترجمہ ملاحظ ہو۔

یست النظم ا

ج ومي الفياف كے دن كا مالك لهے كمان)
اليّاكَ لَعُرْبُدُ لَا تُسَدُّلُ الْعَرْبُ الْعَلَىٰ الْعَرْبُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِ

رامة ان كانبيل جن ير أغب كي الكاه)

ك وقرا تطوم بيما ما الوفي وكريي

اورد الت كاراسته جوبو مي ديم كرده راه داندان كاراسته جوبو خاندان برادری اور عجم برادری کی بهبت سی عور نیس بید کے برسے کے لیے
آئیں۔ تدفیق دن کے ایک بجے موجبی مختی لیکن اکثر عور تیں دات گئے تک رہیں
انہوں نے قرآق صاحب کے صاحبزاد سے ناھ جینی فیگار کے قراید انکوٹری موجی
میں بلاکر بڑے ہے ا صراد سے کہاکہ "آپ ہماری فربان بیس قرآن کریم کا تزیر کروی
عاکم ہم جی احکام خدا و تدی سے واقف ہوسکیں یا بڑی دو و کدکے لید قرآق
صاحب نے آمادگی ظاہر کی۔ اس کے بعد انہوں نے محسلف نزاج کا مطالو کرکے
یہ نتیجہ تکالاکہ واقعی ایک ایسے نزجہ کی لیے حداثہ ورت سے جوعور تو ں کے لیے
عابل فہم ہو۔ انہوں نے نزجہ کا کام ستروع کی با اور ۸ جادی الاول میں ہم مطابق ۲۷ رقوبر ۱۹۲۵ و کوجرات کے دن یہ نزجہ کمل کردیا انہوں نے بتایا ہے
مطابق ۲۷ رقوبر ۱۹۲۵ و کوجرات کے دن یہ نزجہ کمل کردیا انہوں نے بتایا ہے
کہ اس تزجہ میں میں نے عربی فارس کے الفاظ نزک کرکے وہ الفاظ اور می وگا بیکل"
استعمال کیے ہیں جو و ل کی منز لیف ترادیاں بولئی ہیں۔ مثلاً "کرب" کی جگہ "بیکل"
استعمال کیے ہیں جو و ل کی منز لیف ترادیاں بولئی ہیں۔ مثلاً "کرب" کی جگہ "بیکل"

غرض بیرتز جمه اپنی توعیت کامنفرد ہے اس لیے بڑی اہمیت کاحامل ہے۔ (۱۳) میری کی سرآبادی (۱۲۹۷ تا ۱۹۵۰ ع)

ان کا اصلی نام عاشق حبین اور تخلص سیمآب ہے۔ وطن ومولد آگرہ کھا۔ وہیں وہ ۱۸۸۰ء میں بہدا ہوئے کسی مقامی اسکول سے میٹرک پاس کرنے کے بعد کانے میں داخلہ لیا۔ لیکن اکبی ایف اے دان طرم بلے بیٹ) میں بھے کہ والدسما انتقال ہوگیا جس کی وجہ سے سلسلۂ تعلیم ختم کر کے ملا زمت کرتی پڑی۔ ۱۸۹۹ میں دائع کے حلقہ تلامذہ میں واخل ہوئے اور متحدوث عری کی جانب اہماک بڑھا۔

ا\_ عروس القرآن ميفيوند مجوب المطابع اليكوك يرليس وبلي ص ع تا >

(۱۲) مجیدالدین احمدانتر زبیری کھنوی

الترزييري هاوب كاحدى وطن لكحفتوكقار ياكستان نبني كم بعد كراجي حطے آئے اور ملیر کلینے میں رہائش اختیار کرلی۔ متنع کوئی کا آغاز مندوستان یس ہی ہوگیا بھقا۔ اگرچہ شاعری کی ابتدا غزل سے ہوئی لیکن افٹر صاحب کا میلان طبع متروع بى سے تنظرى جانب كقاراتين كعي خصوص تؤجه حد، ندت اور مثاق سلف صالحين كى طرف تقى . اسى سلسله بي ايك طويل نظم «متربي يستم " حفرت عثمان غنى رصى السُّدنغالي عند كى مظلوماندستها دت بريكهي أس نظر كيحهد" حمد" كوسوره وجن كيمفهوم سعمرلو وكياكيا كقاراس چزنے انترصا حب ك دين كواس جائ منتقل كياك بورے قرآن كريم كانزجم نظمين كيا جائے -ان كے ایک دوست ولانامرا درنس نے ان کے اس خیال کی تا سیک ید وافد جنوری مهم واء كاسم حيب الرَّصاحب كاعاريني قيام كانيود مين كقار ولا تا اورلين صاحب مے احراد میرا ہنوں نے اسی سٹب سے اس میک کام کا آغا ڈکر ویا لیکن جلدى يرسلسله منقطع ہوگياا ور کراچ پہنچنے کے بعد مارچ ۸۸ ۱۹۴۸ میں پھر شروع موا ۔ مگر دمگر مرموفیات کے باعث کام کی دفتار سست رہی۔ اور آخر کار سهر فروری ۱۹۲۲ و واس کے مکمل ہونے کی توبت آئی۔ طباعت واساعت کا مرحله اس كے معنى ١٧ سال بعد ٧٧ ١٩ د ميں طع ١٠٠ اس وقت يد منظوم مرتجب "سحرالبيان" كے نام سے منظر عام برآيا اور بے حدلبينديدگى كى تظرف ديكھاگيا متعددعلماء ترجم كل يدحد تؤصيف وتعرليف كارتارى محدطيب مرحه تخريرة ماتيس.

" اَرْ دَیری صاحب نے ترجم قرآن کی نظریس یم کمال دکھایا بے کہ وہ جامع اصداد لیعنی مہل متمنع ہے .... قرآن پاک کی ترجمانی انتہائی تقید اور پا بہتری چاہتی ہے کہ القاظ کھی محدود

اور محتاط موں اور مفہوم بھی قرہ برابر ادھوا دھرنہ ہونے پائے۔
..... فربیری صاحب نے ان دولوں متفاد ہونے وں کو
ملانے میں غرمعولی طباعی اور موزوں نیت و ذکا وت کا شورت
دیاہے۔ ان کے منظوم ترجمہ میں پابندی تو یہ ہے کہ ترجم تقریباً
گفت اللفظ اور شاعران آزادی یہ کرمحاورہ اور کلام کی بندی

مفتى ورسفع مرحوم فرمات إلى:

مولانا النششام الحق كفانوى مرحوم ابنى دا تقيكا اظهاران الفاظ بين تفهي :

سب سے بڑی بات جو مجھے اس ترجمہ میں نفارا تی ہے وہ یہ سے کہ قرآنی منشاء کلام اور مفتمات ومنکونات کو پور سے طور پرسلحوظ دکھا گیا ہے جو دوق قرآن فہمی کی بین دلیل ہے یہ پرسلحوظ دکھا گیا ہے جو دوق قرآن فہمی کی بین دلیل ہے یہ پرخون کے لیے پر چندا راء بیش کرنے کے لیے دمنا مب معلوم ہوتا ہے کہتون کے لیے قاری محد طلیب مرحوم کے تخریم کم دہ " نفادف "سے ایک اقعتباس وسے دیا جائے۔ وہ تکھتے ہیں :

بيان نوحيد كالمسلم بالله في خَلَق السُّعُواتِ والدَّرُفنِ كاتزم، ويَصِي كَنظم بنظام سِهل إدر جفيقت متنع.

تاریخ طبع تدارد (جنوی) ان جديد ترجمون سے علا وہ لعِف منظوم ترجوں كا دكرتھيرالدين استى نے" دکن س اردو" بن كيا ہے - بابائے اردوف فقركم اردو (ص١٢٩) بين سوره رجل كى جنداً يتون كالمنظوم تزجم بيتني كياب فيس أسنع سدية ترجم نقل كباكياسيوه ناقص الطرفين كفا اس ليا بالقاددومولوى عبالحق ما اس کے سنہ کا تعین تونہیں کرسکے البتہ النوں نے اس کو گیارہوی فدی بجری مے تراجمیں شامل کیاہے۔ یہ ترجم دکنی اردومیں سے بمور ملاحظ مو -خَلُقَ الْإِنْسَانَ عَلَمَهُ الْبَيَانِ اَلوَّخُلُ عَلَّمَ الْقَوُ آنِ تزهم:- العلوكوالم كوديكهان جن سيس كاميشها نام رحل . جن سرحا ہے انسان سكيمايا سي قرآن والنجفر والقيم كيسكك ال الشمش والقمور يحشان جاندسورج سول ساب يجعان مكحاياتم كوسب بى بىيان سيده كري بي اس كوكوتا ك جحال يطري تهين سبحان ا لَمِيُوْاِنَ الدَّنَّ تُطُغُونُ فِي الْحِيُوْانِ والشاء رنعها ووصنخ ترجمه: اونخاكيتاان اسمان دا کھے ہے گی ان میزان اينے ول سول حق كيما ك کم زی<u>ا</u> وه مسندکوچسا ن وَلَهُ تَتَخْسِرُ وَالْمِينُوانَ (الرَّانَ اتَا ٩) وَاقِبْهُوُ الْوَزُنَ بِاالْقِسْطِ جومول سوبيدامول ترجم: جولول سويورالول

> ا ترآن کیم کاردو تراج (کتابیات) می ۲۳ م مع ترآن مجید کے اردو تراج و تفامیر کا تنقیب عامطالعہ ۱۹۱۳ء تک (واکٹر سید جمید شطاری) من ۱۱۱ اور ص ۲۲

وندى ولب د ويحوهول

دغل ركيجو تول ايول

#### 

ان کا اصل نام مرزاظ علی بیگ خال کقا۔ وہلی کے رہنے والے کقے۔ شاعری بیس دان وہلوی سے تلمند کفا۔ استاد سے والہاں شیفندگی کفی۔ وہ بیک وقت شاعر، ناشرامجلہ نسگار اوراف اند نولیس کھے۔ اہموں نے افعی الکلام کے نام سے قرآن مجید کے چید سیپاروں کا منظوم ترجمہ کیا کفا۔

(۱) پاره سیقول کامنظوم تزجر طبع اول دلمی رزاقی مثبین برلی سے ۱۹۳۷ھ مطابق ۱۹۳۷ء بین مثالغ ہوا۔

(۲) اردوترجم نشطوم باره اول الامور - راجبوت پر نشنگ براس ۱۹۲۵ مطابق ۱۹۲۵ میں مجھیا (جمروی)

(٣) منظوم اردو تزجمه ، پاره دوم محيدرآباد دكن ـ رزاق بيلي

ا منظوم ترجر فرآن مجد" محرالبیان ال الآن نبیری لکھندی)

114

سے شالع ہوا کھا۔ (۳) مولانا عاشق الی بیر کھی ( ۱۹۸۸ - ۱ ۱۹۹۶ ) اردو ترجم خرالمطالع مکھنوئیں ۲۳۱ء مطالق ۲-۱۹وہیں جھیا

العد كر العداس كر متورد الدلتن تكل عكم الله -

(م) حكم نورالدين احدى - (<u>۱۲۵۰ تا ۱۳۲۲ =</u>) ترجم حامل . متن سے يه ترجم خرخواه اسلام برلس ميں ۱۹۱۰ عيں چھپانقا۔ مترجم نه صرف قاديانی مذرب سے تعلق د کھتے تھے بلکہ یا نی فرقہ کے خلیفہ اوّل کھا اس لیے ترجم میں قادیانی لقطہ نبطر کا

بوتام ورى م

نعیم الدین مراد آیادی (م ۱۳۷۸ه )خزاش الفرقان فی ترجمان القرآن - برقی برلس مراد آبا دسے ۱۳۲۰ ه مطابق ۱۹۱۷ء میں شالح بوالحقاء حاشیہ پر کنز الایجان فی ترجمان القرآن

ازمولانا احدرمنا خال جي ع-

(4) نفواجرسن نظای ( ۱۹۷<u>۵ تا ۱۹ میلاه</u>) ترتیلی تواجرس نظای ( ۱۸۷۸ تا ۱۹۵۵ تا ۱۹۵۵ تا ۱۹۵۵ تا ترتیلی ترتیلی ترجید قرآن مجید طبع اوّل ( عنایت حمین فجی) درگاه نظام الین اولیاء به درلی ۱۳۵۹ ه مطابق ۱۹۹۴ به تا جلدی - در مری مرتبه ترجمه میرا هٔ قرآن کویم اس می می موت نظای کی عام فیم کفیسرشامل مبنیں سے ۱۳ کے بعد یہ

اليناس ١٥٠: قرآن لجي كاردوتراج (جيل نقدى) ص ١٩٠٠

تزجم كى يار حميا\_ -

اليف ص ١١١٠ اليفاً ص ١٢

(0)

سے فرآن کریم کے اردوس اچر (تقدرہ قوی زبان) من ۲۲، ۲۰

111

اب تک چند تزاجم اوران پر دیدے گئے حواشی پرکسی قدر تفقیل سے
اظہاد لائے گیا گیا ہے۔ آئندہ چند تزجوں پر مختفر نوٹس و بے جارہ ہیں۔
چونکد اردو ہیں بہت برطری تغذا دہیں تزجے ہوئے ہیں اس لیے سب بر
رائے زئی کرنا مشکل ہے۔ تاہم اتنا کہا جاسکتا ہے کرسب ایک مجیاد کے بہی
ہیں کسی ہیں منتن کے زیادہ قریب دہنے کی کوشش کی گئے ہے اور کسی ہیں ادوو
محاورہ کا خیال رکھتے ہوئے کسی قدر حراحت سے کام لیا گیا ہے تاکہ کم برطر ہے
کے لوگوں کو قرآن کامقہوم تھے نہیں سہولت دہے۔ مزید جن تزجوں کا حرفیا
ہیں ذکر کیا جارہا ہے ان ہیں تیر ہویں اور چود ہویں صدی ہجری کے تزجے
شامل ہیں۔

(۱) کدعبدالسلام عباسی بدایونی \_ ان کے تزجمہ کا نام " تراداللہ خرت " ہے ۔ اس نام سے ۱۲۸۸ھ برامد ہوئے ابس بحس سے ظاہر ہو تاہے کہ یہ اس تزجمہ کا تاریخی تام ہے۔ پہلے ۴۴ ۱۵ مطابق ۱۸۸۸ء بیں اورد و سری مرتبہ ۱۲۸۵ مطابق ایک لاکھ اور دو سری روایت کے بوجب ۲ لاکھ اشعار ہیں ۔ ا

(۲) مولانا عبدالمقتدر بدایونی (م ۱۹۱۵) اددوتر بچه، حاشیه پرمختفر تفییر بے ۔ اس کے سائفہ بننی سعدی سے منسوب ترجمہ اور شاہ عبدالقادر محدث و ملوی کا ترجمہ شامل ہے۔ یہ ترجمہ ۱۳۱۵ ہو مطابق ۱۸۹۵ ءیس طبع انوری آگرہ

اد قرآن كريم كاددوتراج (كتابيات) مرتبه و أكرا حدة ان مثالة كرده مقدّره توي زبان اسلام آباد عدو الوسس ١٣٣٧

۱۱) اولیس محد \_ تزجمه قرآن منظوم جو کراچی سے ۱۹۹۷ عربیس شائع موا۔

(۱۱) مولاناحنیف ندوی ندوه کے قادغ التحصیل کھے۔ لاہور میں قیام کھا متعدد معیاری کتابیں کھیں۔ ۱۹۷۹ء بی قرآن مجید کا بامحاورہ ترجم کیا۔ حاشیہ برلفیر سراج البیان کا اضافہ کر کے ملک سراج الدین ، ببلیشر لاہور سے ترجمہ بالقرآن حکیم کے نام سے بنالتے کیا۔

(۱۲) سیسم الدین شمسی \_\_ نرجه قرآن مع متن \_ برصفحدیم دو کالم بناکر پہلے کالم میں قرآنی متن اور دوسر سے پر ترجمہ دیا گیا ہے مختصر حواشی ہیں ۔

ترجمة مرآن مجيد (مع تفيير وتشريج) مطبوع بعز تامه بخگ کماچي په فقته دارايلاتين ،مسلسل (مولا تا احتشام الحق مقالوی کی و فات کے بعد اس سلسلد کو جاری د کھاہے۔

کئی ترجے شیعہ علماء نے کھی کیے ہیں۔ جن میں سے چند بہایں۔ (۱) یتدہ حس لکھنوی مجتہد ۔ ترجمہ قرآن مجید لکھنڈ۔

(۱۷) • لواب محريمين قلي خان ابن نواب مهري قلى خان يتوهمه قرآن شرلف (مع تغيير) لكحة تُوسطِع اتْناعشري ۱۸۸۷ع

(۱۳) سیرعلی مجته دین سید دلدارعکی \_\_\_ ترجه مع تفسیر توضع محید فی تنقع کلام الحید - کلام مجید کاپیلانتر جهتیعی . نقطهٔ نظر سے - سے

> ا قرآن مجید کے اردو تراج و تفاییر ص ۲۰ است قرآن مجید کے اردو تراج (جیل نقوی) ص ۲۰۵۵ ، ۲۳

(>) عبدالماجد دریا بادی ( ۱۹۱۱ ماد تا ۱۹۹۲ ماد کا ۱۹۹۸ ماد می دریا بادی کرند ستانع موار ایک استاعت بین جو ۱۹ بین به وئی شاه رقبع الدین به وانا استرف علی کفانوی اور عبد الما جد دریا بادی کے ترجموں اور تفیم ماد می سے شائع مواراس به محن نظای کا مقدم سے ا

(۸) سحبان الهندمولانا احدرسعید دبلوی (ولادت (۱۳<del>۱۹) مراه</del> مرجم قرآن مسمی بدکشف الرحمان دبلی - دبینی بک ڈبلو ۱۹۵۷ء - کواجی مکتبه ریشدید ۱۹۷۸ء دوجلد (بیندره بیندره پارول کی دو جلدوں بین معلیس اور عام فیم اددو، حاشیہ پرمختصر تفسیری قوائد - تدیشر القرآن اور مقصل تفیری فوائد تیم بیل القرآن قوائد - اور تزجم کشف ارجمان ۱۳۷۵ است

(9) مرزالبتیرالدین محود (ولادت ۱۸۸۹) مرزاعلام اجمد قادیاتی کے صاحزادے ادران کے دوسرے قلیفہ کفے۔ اینوں نے تادیاتی افقطہ نظرسے قرآن نشرلیف کا تزجمہ کیا اور تغیری حامیہ لکھا یہ تزجمہ دلیدہ سے ۱۹۷۵ء میں اور تفوش پرلیس لا مورسے کھا یہ تزجمہ دلیدہ سے ۱۹۷۵ء میں اور تفوش پرلیس لا مورسے ۱۹۲۷ء میں شائع ہوا۔ نہا بہت استام سے آرف بیسیر پرجیا

- قرآن بجيد كاردوتراج س مه

ت قرآن مجید کے اردو و تراج (جیل لقوی) می ۵۱ قرآن کریم کے اردو تراجم کے اردو تراجم کے اردو تراجم

س العِنَّا ص ۵۵

محدث دالوى كے قدماتے سے موجودہ دورتك الهوں نے عوام كى سمولت کے لیے ان کی عقل وہم کے لیے تھیری حوالتی اور تھیری فوائد دیے ہیں جوعام قاريين قرآن كے ليے يقبناً بے حد تقيد اور معلوماتي ثابت ہوئے ہیں۔لیکن اس کابدمطلب ہر کر ہمیں سے کربہ توانشی یاف الدمحف عوام کے لیے ہیں اور خواص ان سے سی طرح کا فائدہ حاصل ہیں کرسکتے۔ فالده توليقيناً سبكوم وكارسكن جو تكرعوام كوزياده كراني مين جات كى دابليت بوتى سے دورورت -اس كيے ده توان محقرواتى سے بى فيضياب بوحات بإب مرفواص كوليفن اوقات بهايت باريك يدى سے کام لینا پڑتا ہے اوران کے پیش نظرمیت سے پہلو ہوتے ہی اس لیے ان كوزياده تقفييلات وركار موتى بير المندان كے ليے فترورى سے كدوه مقصل تقير يرصيان ان كى اس عزورت كوليوراكر في كے ليے جامع تقيري للحي كئ بين جيب ترجان القرآن، بيان القرآن الفيرالقرآن

جہاں تک تفیری یا تشرکی حواشی کا تعلق ہے اس بین کھی ہمیشہ سے مختلف مترجمین کے درمیان فرق دہاہے ۔ جینا نجہ ابتداء محقر حواشی، سے ہوئی حصرت شاہ عبدالقادر محدت دہلوی نے جس طرح ترجمہ ہیں افتیقار سے کام لیا ہے اسی طرح حواشی بھی بہت کم تعدا دہیں اور ہمایت مختصر دیے ہیں ۔ سورہ قائحہ پر صرف ایک حاسبیہ ہے جو لوری سورت کا تقادت بیش کرتا ہے ۔ اس میں بھی گئے جنے جندالفاظ ہیں ۔ ملاحظ ہو۔ کا تقادت بیش کرتا ہے ۔ اس میں بھی گئے جنے جندالفاظ ہیں ۔ ملاحظ ہو۔ دحاسی ہی گئے جنے جندالفاظ ہیں ۔ ملاحظ ہو۔ دحاسی ہی گئے جنے جندالفاظ ہیں ۔ ملاحظ ہو۔ دحاسی ہی گئے جنے جندالفاظ ہیں ۔ ملاحظ ہو۔ دحاسی ہی گئے جنے جندالفاظ ہیں ۔ ملاحظ ہو۔ دحاسی ہی گئے جنے جندالفاظ ہیں ۔ ملاحظ ہو۔ دحاسی ہی گئے جنے جندالفاظ ہیں ۔ ملاحظ ہو۔ دحاسی ہی گئے جنے جندالفاظ ہیں ۔ ملاحظ ہو۔ دحاسی ہی گئے جنے جندالفاظ ہیں ۔ ملاحظ ہو۔ دحاسی ہی گئے جنے جندالفاظ ہیں ۔ ملاحظ ہو۔ دحاسی ہی تعدول کی ڈیان سے قرمائی ہے کہ

اس طرح کما کریں ؟ \_\_\_ زرآن مجید مع ترجمہ و تقییر موقع القرآن ص ۲ (۱) مقیول احدد بلوی — تقیر مطابق روایات آن می ابنی به مقیول احدد بلوی احدد بلی مقبول پرلیس - ۱۹۲۱ و به به مقبول پرلیس - ۱۹۲۱ و به به به تواب حاد علی خال را میوری کے ایم اور کا بهوری کے ایم ایم کریم - دیا تھی کی کار کرا بھور سے ایم کی کار کی اور کا بھور سے بھی کئی یا دیجھ ب جی کا ہے ۔ اس کے بعد دہلی اور کا بھور سے بھی کئی یا دیجھ ب جی کا ہے ۔ اس کے بعد دہلی اور کا بھور سے بھی کئی یا دیجھ ب جی کا ہے ۔ اس کے بعد دہلی اور کا بھور سے بھی کئی یا دیجھ ب جی کا ہے ۔ اس کے بعد دہلی اور کا بھور سے بھی کئی یا دیجھ ب جی کا ہے ۔ اس کے بعد دہلی اور کا بھی دیا ہے ۔ اس کے بعد دہلی اور کا بھی دیا ہے ۔ اس کے بعد دہلی اور کی بیاد ہے ۔ اس کے بعد دہلی اور کی بیاد ہوں کئی بیاد ہوں کی ہوں کی بیاد ہوں کی بیاد ہوں کی

اردوتراجم بربختقر تشرنجي حواشي كاجائزه

قرآن مجيد كحجن اردو تراجم كااس باب بين جائزه لياكيا بعدان في كعن وه ترجي شامل بين جن يرمخ قرحواشي دي كية بين ان مترجين ين كيُ السي علماء بهي بين جنهول لي منتن قرآن كي سائق يا على مفصل تفيري بھی مکھی ہیں لیکن عوام کے لیے صرف کت اللفظ یا با محاورہ تزجیر کرویاہے. دراصل قرآن كريم كاليحازيا اسلوب بيان اس امركا متقاصى مقاكر جولوگ عربی زبان سے تا واقف ہیں با اس زبان میں ان کی استعداد کم ہے ان کو بعن جدربط آیات بتانے کے لیے، لعق موتوں پر اجال کوتفقیل میں بدلنے کے لیے، بعض اوقات کسی تشریع طلب امری توقع ولقری کے ليه اورلعمن مقامات يرلعمن اورتكات كوسمحمات كي لي مخم القاطبي حانتيه يرجندالفاظ بالمطادع دب جائين تاكهوام كم لية وآن كريم كى بطاهرب ربطى يااس كاا كاز واختفاريا تليحات واستعارات ربط وتسلسل اوروهناحت وحراحت اختيار كركيس بهار معلماءو ففلا اورمترجمين ومفسرين اسى روش يرجيعي اين اورحفرت شاه عالفار

٢ مرآن كيم ك الدوراج (كآبيات مرتبه واكثرا عقان) من ١٢٥٣ م ٢٥

اس كوحفرت مولانان وبني العام قرار دياس وجنا نجدوه قرمات اي : " العام سے ديني العام مراد سے -العام والے جار كروه أي . انبياء ، صدليفتين ، شهداء اور صالحين "

اببیاء به صدیدی به مهدیو بروسی کا دوالفاظ « مُخْفُوْبِ " چوکفا حاشیہ سورہ فانخہ کی آخری آیت کے دوالفاظ « مُخْفُوْبِ " اور " مَنَا آیاتُ کَ " کی وصّاحت برہے ۔ چونکہ ان دولوں الفاظ کے فرق کو عوام بخوبی مجھنے سے فاصر کتے ۔ اس لیے اس کی تشریح و تصریح کرنا هزوری کھا۔ اس ساسلہ میں مولا تا فرماتے ہیں :

"غضب كي سختى وه لوگ بين جو تحقيقات كے با وجود ما و برايت كو تھيور دين اور كمراه وه بين جو حراط متقيم كى تحقيقات دكرتا جا بين ـ ان بين مغضوب زياده نا راحى كم سختى بين جو ديده و دائسته جق كى مخالفت بين سركرم بين "

اس کے بورشیخ المهند مولانا محدد الحسن اور اعلى حضرت مولانا احمد رضاخاں کے تراجم آتے ہیں۔ اوّل الفر کم برمولانا شبیرا حمد عثمانی کا اور موخرالذکر پرمفتی احمد بیار خان کا حاشیہ ہے۔ ان دو توں حضرات کے حاشے تعداد مہن زیادہ ہیں اور تفقیل میں بھی۔ لہٰذا ان کوحواشی اور مفصل تفیر کی درمیانی شفے قراد دبیا مناسب ہو گا۔ سورہ فائتے برمولا تا مشیر احمد عثمانی تے سات حواشی دیے ہیں اور مفتی صاحب نے تو۔

مولاناسبيراحد عنمانى نے پہلے حاسيد بين مُرحُمُنْ و رُجِيدُمِر كَاسَرَةِ بيان كى ہے۔ دوسرے بين الْكُونُ "كى وسعت پرروشنى ڈالى ہے – تيسرے بين عالمين كومجود مخلوقات سے نعيبركيا ہے اور آخرى بعنی ساتوں

مسكى قرآن الجيكم من مترجدم ولينا الشرف على مخفالوى ص ٢

جیے جیے تہ مانہ آگے بطرصتا گیا مواشی کی تعداد میں بھی اصافہ موتاگیا۔
اور تفصیلات بھی بطرحتی گیس۔ یہ عمل بعض اوقات توقار مین کی حروریات
اور رجحانات کوسامنے رکھ کرکیا گیا اور لعمن اوقات مترج نے خود اپنے
موعود ذہنی اور عقیدہ کی روشنی بیں۔ چہلاحا شیہ تو دہی ہے جو حفرت شاہ
علی مختالوی نے چار حواشی دیے ہیں۔ پہلاحا شیہ تو دہی ہے جو حفرت شاہ
علی مختالوی نے چار حواشی دیے ہیں۔ پہلاحا شیہ تو دہی ہے جو حفرت شاہ
عبر القادر نے دیا مختار حرف الفاظ بدلے ہوئے ہیں۔ وہ فرمائے ہیں،
عبد العادر نے دیا مختار حرف الفاظ بدلے ہوئے ہیں۔ وہ فرمائے ہیں،
عبر العادر نے دیا مختار حسال الفاظ بیں اپنے خالق اور رازی کے سامنے عرف مدیا
کیا کریں یہ گوریا:

تیسراحاسیه الگذین اکفیت علیه به سی نزجه «جن پر آب نے اتعام فرمایا "بر سے ۔اس معاملہ بس بھی عوام مختلف الرائے تھے۔ اوراس کو دنیا وی ترقی، دولت و تروت، سلطنت و حکومت پر محول کرتے تھے۔ التذكے سواسے مجى مدولينا جاكتر سے توالند كے دسول اوراس كے نيك بندو مع من حائز ب كدوه من ليستم الته "كي طرح التدكي قات برولالت اور ربيرى كرتے ہيں۔ اس ليے قرآن تے حصور كو دكر الله قرايا "

یہ امری قابل توجہ ہے کہ اسی سورت میں بطری تاکید کے ساتھ یہ جھی فرادياكياسيك" إنيّاك لْعَبْثُ وَإِنَّاكَ نُسْنَعُ مِنْ " إسكارْجِرْفَى صاحب تے یہ کیا ہے۔ "ہم مجھی کو لوجیں اور مجھی سے مدوجا ہیں " اس آبیت سے اس ادعاكى صريحاً تزديد موتى يب كه «الندكيسواس بهى مدولينا جائز سب السيلي مفتی صاحب نے اس آیت پر دوحا بٹیے دیے ہیں۔

" لُخْصِلُ " كرجيع قرمانے سے معلوم ہواك ثارجاعت سے يرهنى جاميد - اكر ايك كى فتول موسب كى فبول مو-

اس معلوم بواكر حقيقةً مدد الدّرتعالي كي عيس حقيقةً "حدً" (H) رب كى ب تواه واسط سے بوريا بلا واسط خبال يرسيك "عبادت " اورمدو ليتي بين فرق يه بي كرمدو توميا ذي طوربرغير خداس مجهى حاصل كى جاتى سخ

اس كے مقابلہ بي مولاتا ستنبيراحم عثما في في" إنتياك نستنعين " كے حاستيمين بناياب كه:

"اس آیت مترلف سے معلوم بواکداس کی ذات پاک کے سواکسی حقيقت بين مدوما تكنى بالكل ناحائرت بدبان أكركسى مقبول يتده كومحفن واسطدرحت اللى اورغيرستقل مجد كراستعانت ظاہری اس سے کرے تویہ جائز ہے۔ استعانت ورحقیقت

مانفي ين سوره فالخرك متعلق بنا ياسيك:

«يسورت النُّد تعالىٰ قربندوں كى زبان سے فرماكى كجب ہمارے دربارمیں حاصر ہوتوہم سے بول سوال کیا کروراس ليے اس سورت كاليك تام تعليم ملك عدر سے داس سورت محضتم يرلفنطآ مين كهنامستون سيادريه لفنط فرآن شرلفي خارج سے معنی اس لفظ کے یہ بین کہ اہلی ایساسی ہو یعنی مقبول بندون كى بيروى اورنا فرمانون سعليحا كى ميسر بوراسى سورت مے اوّل نصف میں الدّرتعالیٰ کی تناوصفت اور دوسرے مع ميں بنده کے ليے دعا سے

مفتى احديارخان صاحب في تفيرى حواشى " نورالعرفان " كے نام سے تحریر کیے ہیں۔ پہلے حاشے ہیں سورہ فائخہ کے متعلق جند نکات بہاں کیے ہیں۔ جیسے بیسورت " مکی " ہے ۔اس میں سات آیٹیں اور ایک سو چالىس حروف ہيں۔ دوسرے اورىتيسرے حاشيے بين ليشم الله "كے بارے بي بتا باہے کہ جو گیست مدالتہ مرسورہ کے مشروع میں سے دہ اوری آیت سے اورج سورہ تخل یں ہے وہ آیت کاجزوہ ہے۔سات ہی یہ بات بتادی ہے کہ "كِيشْمِ الله" برسورت كي منزوع بين تازل بنين بولى يلكه صف ايك جگالعینی سورہ تحل کے درمیان بیس نازل ہو لیکراس کو برکت کے لیے برسورہ ك مشروع مين مكر ركم وياكيا مه \_ منيسر عائقي مين بنايا ب ك بيشوالله" كى "ب " استعانت كى ب اوراس سے بيلے فعل پوتيده ہے ۔اس كمعنى بى كەمتروع كرتا بول بىل السرك تام كى مدد سے " اس سے علوم بواك

الله عُوَفَىٰ آنَ عَجَدِنَ فِي الْوَعِ مَحْفُونِ مِن اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَّى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُو

المستفيرنودالعرقان مفتى احديار خال مع نترجمه كتترالا بمان ص ٢

طانفيدس لفظ رب كن تشريح كى سے تيسرے حالتے ميں لفظ عبادت كى تشريح سے داور جو كفے حالتے ميں يہ بتايا سے كربتدوں كى اس عرضد الشت سے جواب ميں الدّرتا كى ان كو لورا قرآن عطاكمة تاسے \_

رب الله دین اور عبادت جیسے الفاظ جوقرآن مجید میں مقدد بالسنعال ہوئے ہیں ، نہایت وسیع مفہوم کے حامل ہیں لیکن جو تکہ بہت کم لوگوں کو ان کے مفہوم کی وسعت سے آگا ہی ہے اس لیے جوائز ات ان الفاظ کے پڑھے سے فارین کے دلوں پر ہونے حامین دہ نہیں ہوتے ۔ لہٰذا مولا نامودودی عوام کے لیے ان الفاظ کی تشریح و لوفیج کو بہایت صروری مجھے ہیں۔ اسی عرورت کے بیش نظر انہوں تے «قرآن کی جاربینیا دی اصطلاجیں" کے تام سے ایک کتاب کھی ہے اوراس میں ان جا دا صطلاحوں کی پوری طرح مواحت کر دی سے یسورہ فاکن کے نزیجے کے ساکھ بھی ان کی اہمیت کو حفادت کر دی سے یسورہ فاکن کے نزیجے کے ساکھ بھی ان کی اہمیت کو حفادت کر دی سے یسورہ فاکن کے نزیجے کے ساکھ بھی ان کی اہمیت کو حفال نے کے لیے " رب اور ایک ان کی انہیں کو آگاہ کر دیا ہے یا۔

مولانافع محد حالد صوى في سوده فائخه يرتين ملت وسيه بي . پهلے حاشيه ميں بستم الله کے كنه وحقيقت سے آگاه كيا ہے اور بتايا ہے كرتر جے بين بهيں الله لغالى عانب سے ہدايت كے طور بر برجگه بستم الله كم مفهوم سے بيلے "كهو" كالفظ لكفنا جيا ہي تقاليكن چونكم اس بين وه لفف دا تا جو" بيستم الله الر خيان الر حيد مي بين بين ب اس ليے م قاسے مقدر د سنے ويار دومرے حاشيه بين الهوں قے بھی اس سورت كو بارگا و رب العزت بين وعاقراد ديا ہے۔ حاسية بين حق تعالیٰ ہی کی استعانت ہے۔ اس تاکید کے باوجو وجوالیّا اَفْ لَسُنِیْ اُنْ رَجِّ اِنْ اِنْ لَانْ اَلَٰ اِنْ اَل رکجہ ہی سے ہم مدو چاہتے ہیں) سے ظاہر ہور ہی ہے۔ مفتی صاحب اور مولانا شبیر صاحب کا استدلال قابلِ فہم نہیں معلوم ہوتا۔ لیکن جو تکہ یہ دونوں حضرات مرط سے عالم ہیں اس لیے اس سلسلے میں کچھے کہنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی۔

مولاتامودوی نے قرآن کریم کے نزیجے کے ساتھ جوحواتی دیے ہیں ان کے متعلق وہ خود فرماتے ہیں :

"اس ترجے کے سائے میں نے بہت مختفر حواشی صرف ان مقاماً یہ در ہے ہیں جہاں ہے محسوس ہوا ہے کہ حاتیے کے بغیر بات پوری طرح بجھ میں نہ آسکے گا۔ کیو تک بہتر جمہ در اصل ان لوگوں کے لیے شائع کیا جار ہاہے جو تحق ترجی بڑھ صنا چاہتے ہیں۔ باتی رہ دو صحرات جو تقفیل کے ساکھ قرآن تی کرکو تھے کے خواہش مند موں ان کے لیے میری تقییر "تقییم القرآن "کا مطالو مقید ہوگا "
"عرف مترجم" کے تحت یہ و صناحت کرتے کے بورسورہ قائحہ کے ترجم کے ساکھ مولانا اسٹرف علی مقانوی کی طرح اہموں نے بھی جارحواستی دیے ہی بسیاح اللہ عیں بتایا ہے کہ یہ سورہ النّد تقائل نے بندوں کوسکھا کی میں بتایا ہے کہ یہ سورہ النّد تقائل نے بندوں کوسکھا کی میں ہوں کے ساتھ موں النّد کے حقوں رابنی عرض الاثنت اس طرح بیش کیا کریں دو و سرے ہے کہ وہ النّد کے حقوں رابنی عرض دائیت ساس طرح بیش کیا کریں دو و سرے ہے کہ وہ النّد کے حقوں رابنی عرض دائیت ساس طرح بیش کیا کریں دو و سرے

ا ترجدة آن مجدر تعفر حاش سيدان عني مودودي ص ١٩ -

س ايك حاسيَّه مِن بتايام كرَّ مِنَ الْحِتُ أَوْ وَالنَّسَاسِ" عِن حن سع مُرادغير ملكى لوك باي اور النسَّاسَ سيملكى يامقاي آبادى مُرادب \_\_ غرض شاہ عبدالقا در محدث و ملوی سے لنگاکراس وقت تک قرآن کی یے مترجمین اور حاسثیہ نگاروں نے بے حد تنوع سے کام لیاہے بعیق نے تو من چندالفا ظ کے مفہوم ہی میں کسی قدر اختلات کیا ہے لیکن لعف نے اسية عقامد كى روشى ميں تشريح كر نے كى كوشش كى سے - اس سلسليس ال حفزات کی علمیت اورنیتوں برنوستہ کم نے کاکسی کو کوئی حق ہنیں ہے لیکن تعف حضرات کی زیا دہ آزادی رائے سے ڈریمعلوم ہو تاہے کہ ایک عام قارى جوزيا ده سوجه بوجه بهيس ركفتا ان حصرات سع عقيدت كى بنا پر قرآن کے حقیقی مفہوم سے زیا دہ دوررنہ جایڑے اور حکم حماو ندی کی عَلَاتِ ورزى كَامْرَكْب رنه موجائة . لَعُوْدُ كِاللَّهِ مِنْ شَوُّ وْ وَإِلْفَسُنَا وَ مِنْ سَيَالْتِ الْعُمْ الْكِيْلَا يُوُو الْكِدِّينِ كانزجم القاف كاون كركے بتاياہ كراس سے مُرادِ روزِ قيامت سے يائے۔

مفسرقرآن مولاناا حدعلى لابورى فيايني تزجمه قرآن ميں حوامتي تو وسی قائم رہنے و بیے جوشا ہ عبدالقا درمحدت دبلوی نے دیے۔البتہ اربعا آیات " بتاکر آبات کی طاہری ہے ربطی کوختم کر دیاہے۔ اس معاملہ میں مولانا حميدالدين فرائى اورمولانا عيسيد التكرت دهمى كاشتع كياسے سيج يوجي توعوام کے لیے یہ ایک تہا بیت مقید افذام ہے۔مولانا لاہوری نے آیات قرآنى كوجس خولصولانى سے ايك دوسرے كے ساكة مربوط كركے دكھايا ہے اس لےعوام کے لیے قرآن بھی کو بہت آسان کر دیا ہے۔ ایک معولی سوجھ لوجھ کا انسان بھی بغیرسی کی مدد کے اس نزجمہ کے ڈراید قرآن کیم كيمغهوم كوسمجفنا جلاجا تاسه سوره فانخديس حواشى زياده لفقيبلي بين يسك عادیانی علماء فے قرآن کریم کے جو تراجم بیش کیے ہیں ان میں کئی حِكُم الهُول نے روئش عام سے بہط كم ترجي بھي مختلف ديے ہيں اورخوالتي میں بھی اختلاف کیا ہے۔ مثلاً مرتدا غلام احمد قادیا فی کےصاحبزادے اور دوسر مخلفه مرزالبشرالدين محود نے اپنے تزجے میں خاتم التبين م يه مُرا دلى سے كەرسول السُّرصلي السُّرعليبه وسلم اپنے بعد آتے والے تبييو ل كي بنوت برمهر تقدليق تنبت كمرويس كي يطله مجهر حالتي مين اس كي ايك قابل فهم سى تفسير ميش كى ہے۔ آخر ميں ستوريخ الت ميں" برجو حوات ديمي ال

المعنيفين العامة مرزاية مرابية المرين محمود احد زامشروا المعنيفين دلوه تطويحفظ بارمقتم ١٩٧٤ع على ١٥٨٠

القرآن الحيكم مع ترجمه فتخ الحميد ص ٢ - القرآن الحيكم مع ترجمه فتخ الحميد ص ٢ - السَّنَا لَقُوْرَ آنَ كُنِ لِيمُدِ مَرْج ومحشّى ١٣٥٣ = ص ٢ - القيرصغير الحاج مرز البيرالدين محود احمد نا شراد المفنين ريود يفلع جمعًا بالم

# لَفُظِ الْفَيْرِ كَى لَشْرِجَ الْفَيْرِ لُولِي كَا آغارُ وارَافَعًا أُولِي كَا آغارُ وارَافَعًا أُولِي كَا آغارُ وارتفارُ الْفَيْدِ

جيدًا كرباب اول محمشروع بين بتايا كياب " لفظ نفيرا ما ده فسرب وس كامفهوم واضح كرنايا ظاهر كرناس ادارة المعارف الاسلاميه (عربي) بين شامل مقاله " تفير كم مصنف استاذا مين الغولى اس لفظ كي تشريح كرت مو تركيفته بين :

"فَ يَس ر اورس ف ر، دونوں مادوں بین کھولئے اور جاب ہٹا د بینے کے معنی پاٹے جاتے ہیں۔ لیکن سفر ظاہری اور باطنی دموز کو کھول کر سامنے لانے کے معنی بین بھی استعمال موتا ہے۔ فکسٹر کا استعمال معنوی اور لفظی خوبیوں کو کھول کر بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے ہیا۔

تاریخ تفیروسفرین کے مولف علام احد حریری العادف کتاب المحدود کا تعادف کتاب المحدود کتاب المحدود کا تعادف کتاب المحدود کا تعادف کتاب المحدود کتاب المحدود

" لفنط تفییر کاسر حمد قی ما وه ضرب رسی کے معنی پاین ظاہر کرت کھول کر بیان کرتا اور ہے حجاب کرتا کسی لفنط کی تشریع و توضیح کونفیر کا تام اس لیے دیا گیا ہے کہ گوبا اس کے مطلوب و

一日本の大学は上記しているとう

who pro- Saling Mario - Mar Ashir "

الم دائرة المعادف الاسلاميد دعرلي) ص وي

بجہارم

ارووکی شهور تفاسیر تارخی جائزه اور تخبز ربه نارسی تفاسیر مثلاً تفیرسیناوی القیر صینی انفیرکیروغیرا کے الدوتواجم

ایک وضاحت:

تفیری اوپ کا پہت بڑا ہ خیرہ مختلف زمانوں، مکوں، زیانوں اور مکاتب ِ مکر کی کا وشوں پرمشتمل ہے۔ قدرتی طور پر ہرمفسر نے محق سابقین یا معاصر بن کی تقلید باتنفید نہیں کی ہے بلا پختلف تراویوں سے تشریح اور تفیر کھی ہے۔ ان سب پر الگ الگ بحث یا مختلف نقط ہائے نظ کی تقدیق اس کتاب کے موجوع سے خادرے ہے۔ اس پر ہجری طور پرشاہ ولی الٹوکی تھیے "فوز الکبیر کے نفطہ نظر اور انداز کو پیش نظرد کھاگیا ہے۔ اورم نے آپ پر قرآن تا زل کیا تاکہ آپ اسے داکوں کے لیے واضح مرویں ﷺ

چانچ تفیر کاسب سے بہلا بیش قیمت سرمایہ تفییری دوایات ہیں جو ختف کنت حدیث میں منقول ہیں۔

عبد رسالت کے بعد صحابہ کا دور آیا۔ حالات بین تیزی سے تبدیلی اون میں ہوا۔ تا آج صحابہ اختلاف تغیری دوایات میں ہی ہوا۔ تا آج صحابہ اختلاف تغیری دوایات میں ہی ہوا۔ تا آج صحابہ اختیا الله مسلک سے نہیں سٹے۔ انہوں نے جو تغییر بالواسطہ یا بلا واسطہ رسول کر بہم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تنی وہی بیان کر نے پر اکتفاکیا۔ بیبان کی سادگی باقی رہی کالی محتوں یا عرفی اور تحوی تسکات میں صحابہ قطعاً نہیں المحصد یہ متروری سے کہ تقییر بیبان کر نے میں تمام صحابہ کا درجہ برابر نہیں تھا۔ انہی برسی جماعت میں دس حصرات کو اس معاملہ میں امتیا تہ حاصل تھا۔ ان میں بھی سب سے زیادہ تھیری دوایات حصرت علی کی بیبان کر دہ دوایات میں میں حصرت علی کی بیبان کر دہ دوایات تی مادہ ہیں۔ خلفائے داستہ بین میں حصرت علی کی بیبان کر دہ دوایات تی مادہ ہیں۔

تابعین سے تفییر کالیک تیاد ورنشروع ہوا۔ چونکہ تابعین نے حصر ات معاریخ سے اکتساب فیض کیا کھا اس لیجان میں مجمع بڑے بڑے بھسری بیدا ہوئے۔ ان میں سب سے تدبیا وہ سربر آوروہ مجاہد، عطاوین ابی رہاج اعلیہ اسعیدین جبر احسن بھری، ابوالعالیہ صفاک اور قتا وہ ہیں۔

مكر مكرمين حدرت عبدالله بن عماس كصلسله مين مجابد (المتنوفي ١٠٥٥) في سب مدياده فيفن بهنجايا و خياني ان كي بيان كرده تفير براكثر

\_\_ ساريخ تفيرومفسرين تاليف غلام احد حريرى ص ١١ اورم

مقصودکو ہے حجاب کر دیاجا تاہے۔ پی تفییر کالغوی مفہوم ہے ۔ جہاں تک تفییر کے اصطلاحی معنی کاتعلق ہے۔ امام ڈرکٹٹی نے "البرائ میں تفییر کی تعرفیف ان الفاظ میں کی ہے۔

" تَفَيرانِكِ الياعلم مع حب كى مدد سے قرآن كريم كے مطالب ومعانى معلوم كيے حاتے ہيں اور اس بس مندرج احكام وسائل اور اسرار وحكم سے بحث كى جانى ہے ۔

آگے جل کر تنفیبر کا ارتفاء کے عنوان کے گت علام احد حریری تاریخ ار کے مختلف ا دوار میں قرآن کریم کی تفییر کی حزورت و اہمیت اور ہر دور کا قرا کی خصوصیات بیان کرتے ہیں۔ "عہدِ رسالت" بیں تفییر کے تربر عنوالا وہ مکھنے ہیں:

" قرآن عربر برعربی بین نازل ہوا کفا۔ اس وقت جولوگ دوجود کھے عربی ان کی ما دری تربان کھی اس لیے قرآن کریم کے معالی و مطلوب معلوم کرنے میں اہمیس کوئی وقت پیش مہنیں آئی کھی تاہم لیمن مقامات بین جہاں زیا وہ اجال ہوتا ہے صحابہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر لیا کہ تے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خداد تذکر یم تے جہاں دیگر متاصب جلیلہ پر فائز کیا کھا و ہاں ایک منصب عالی قرآن عربی کے مقسر و نزجان ہونے کا بھی ہے۔ ادشاد فرمایا: وَانْ فَوْلُنَا اِلْمِیْكُ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ

ا تادیخ گنیبرومفسرین تالیف غلام احدحریری نانشرملک سنزپیلیشرا کادخان یازار دفیصل آباد پاکشان رمطیوعد ۱۹۷۸ع ص ۳ www

عبدصی بدا در تابعین کے دور کی ایک اہم خصوصیت بہ سے کاسو تفری جدا گارہ تدوین شروع ہنیں ہوئی کقی بلکہ تفییری روایات احادیث

بىلدزىرى مراوت \*

علیدالسلام کواس بات پرتینید کراہنوں نے نتانوے پیوباں ہوتے ہوئے حق لوریاہ کو دھوکے سے قتل کرا کراس کی حین بیوی " جب اس کے سوگ کے دن گزرگئے تو داو دُنے اسے بلوا کراس کو اپنے محل ہیں رکھ لباط

(كآب اسوئيل، باب، آيات ٢ ما ١٠) مولا، حققط الرجل سيوم روى قر تقصى القرآن بين اس برتفييل سع محست

ق ہے۔ یہ توایک واقفہ ہے، اس طرح کے بےشار تھے بابیبل میں کھرسے پڑے ہیں. جیسے حصرت نوخ ، حضرت لوط دغرہ کے شراب بی کرفیر منزی حمالیتیں کمرنے کے تھے، یا صفرت داؤ دمی کا مید داقتہ :

" جب دا و دو او دو این این که را نے کو برکت و سے اور دا و و ک بیٹی میں کا دا و و کے استقبال تو تکلی اور کہنے لگی کہ "المرس کی اور کہنے لگی کہ دون اپنے ملازموں کی دو بڑیوں کے سامنے اپنے کو برمہنہ کیا جیب اکو کی با تکا کے حیا لی کسے برم دم ہوجا تا ہے ۔ وا و و نے میکل سے کہا ۔ " یہ تو خدا و ند کے حصور کی ایک جو بہنے ہو ہوں گئے جو او ند کی قوم است را مرب کا بیشنو ابنا کے سومیں کیا اگر دہ کھے فدا و ند کی قوم است را مرب کا بیشنو ابنا کے سومیں خدا و ند کے آگر ناچوں گا۔ بلکہ میں اس سے جی زیا وہ و لیل موں گا اور اپنی ہی نظر میں ہی ہوں گا۔ اور جن لونڈ یوں کا و کرتو نے کیا ہے اور اپنی ہی نظر میں ہی ہوں گا۔ اور جن لونڈ یوں کا و کرتو نے کیا ہے اور اپنی ہی نظر میں ہی ہوں گا۔ اور جن لونڈ یوں کا و کرتو نے کیا ہے

آئدتے اعتما دکیاہے۔ ان بین سقیان توری ، امام شافعی ، امام احمد اور امام بخاری کا درجہ اہم ہے

مدبینه منوره بین صحابی رسول حقرت ای بن کوئی کے شاگرووں نے بکترت تغییری روایت کو محفوظ کر کے آمنگدہ نسل کو منتقل کیا مفسر تا بعین مدبیت بین قدید بن اسلم، ابوالعالیہ اور محد بن کوب الفرظی کے اسماء قابل مدبیت بین آمنی کوف کا مرکز حصرت عبدالدر بن مسعود نے قائم کیا۔ تا بعین فرکر بیں۔ تغییر کا کوف کا مرکز حصرت عبدالدر بن مسعود نے قائم کیا۔ تا بعین بین جن حصر ات نے ان سے فیق حاصل کرکے دوسروں کو مستقید قر مایا اس میں علقہ بن فیس مسروق السووین بزید اور امام شعبی کوفریا دہ شہرت تقییب بہوئی۔

بھرہ میں حضرت حس لبھری اور ان کے سلسلہ کے مقسر میں سفیقی بہنیا تابعیوں کے دور میں تقییر میں اسرائیلیات کا عنصرت امل ہو نامشروغ ہوگیا جس نے رفتہ رفتہ کافی مقبولیت حاصل کمرلی اور قرآن کمیم کتاب ہدا۔ ہونے کے بچائے اسرائیلیات کا فجوع معلوم ہونے لیگا۔

- اسرائیلیات سے مراد وہ وافعات ہیں جو بقی اسرائیل نے وفقاً فوقاً گھو کھر
بعض جلیل الفقد رہیوں اور پہنی ہوں سے منسوں کر دیا ہیں اور لجد میں وہ با بیکل
اوراس کی تھیہ وں میں شامل کر لیے گئے ۔ آغاز اسلام کے وقت بہر وابوں میں ہے واقعاً
مشہور تھے اور بالیک اور دیگر مقدس کہ الوں میں درج ہونے کی وجہ سے وہ ان بیر
بفین رکھتے تھے ۔ چنا تی جب لیس بہروی وائرہ اسلام بی واهل ہوئے تو ابنوں نے
دیا تت واری سے یہ وافعات سلما توں کے تھی وہی نیش کم اور یے بعیف مقرین نے
دیا تت واری سے بعد واقعات سلما توں کے تھی وہی نیش میں اور اس سے حقات وا وہ

اب قرآن کی نزتیب کے مطابق ہر آئیت اور مرسورہ کی تقییر سرتب
کی جانے لگی۔ تاہم اس دور سے تفاسیر میں بھی سندا ہی کریم صلی الشرطیب
ہم ، صحابہ ، تابعین اور انتباع تابعین سے منقول ہیں۔ اس دور کے فرن
میں کی نام نہایت اہم ہیں لیکن سب سے زیا دہ شہرت تفییر ابن جمریہ طبری کو
حاصل ہوگی۔ اس تقییر کی خصوصیت یہ بتا تی جانی ہے کہ ابن جریر نے عرف
تفییری اقوال لقال کرنے پر اکتفائییں کیا بعکہ ان کی توجید کرتے ہوئے بعن
کو واقع اور ربعین کو مرجوح قرار دیا ہے۔ اسی کی بنیا و ربد علامہ جلال الدین

میولمی نے تغیبر ابن جربیر کوسب سے زیادہ قابلِ اعتماد بتایاہے ، میرولمی نے تغیبر ابن جربیر کوسب سے زیادہ قابلِ اعتماد بتایاہے ،

عقر تدوین تک فن تفسیر جن مراحل سے گذراان سب پی تفیر بالماتور
کے سواکچھ بہیں ہو تا تھا۔ اس کے لیور جو دور سٹرد عہو اور جس کا پھیلا وُ
عباسی دور سے عقر حاصر تک ہے لیون بیرونی انٹرات کے تحت ادوا را اس عیر عربی حد بی انٹرات کے تحت ادوا را اس میں عقل و نقل سا استزاج دکھائی وینے
گئی ہے جو استدا و تہ مانہ سے وسعیت اختیار کرنا چلاجا رہا ہے۔ اس طویل
دور بیں مختلف النوع عنا حرشامل ہوئے۔ مشلًا حرف و نحو کی بحین اور عربی
زبان کی بنیا دی خصوصیات ہم اظہا یہ خیال ۔ فقی مسائل کا استنباط فیلسفیا
موجودہ دور بین آیات قرآنی سے سائنٹ کی مسائل کا استنباط فیلسفیا
اور جس مسائل و مسئلہ سے دلچیسی دکھتا تھا اس نے اپنی تفییر کو اس کے رنگ

مفصدلینی بداست کاعفر تعباً انگھوں سے اوعبل ہوگیا۔ مخوی علماء نے جوتفسیر پر تکھیں ان بیں مخوی مسائل کی بھوارہے۔ اس طرح کی تفسیر می بکھنے والے مفسر مین بیں رُحاج۔ واحدی اور البوحیان کے اسماء کا فی نبویہ کے ساتھ محفوظ محقیں۔ آخر دور بنوامیہ اور اوائلی دور بنوعباس میں تغییر کی تدوین شروع ہوئی اوراس نے ایک عبدا گانہ فن کی صورت اختیار کی

يىلىلەزىرىي ھراحت \*\*

وہی میری عزت کریں گی '' ماؤل کی بیٹی مسیکل مرتے دم تک ہے اولا درہی '' دیاسموٹیل، باب ۲ ، آیات ۱ تا ۱۳)

اس روایت بین و و بایش عور طلب پی، ایک نوخدا و ندیے حضرت و او د کو (جن سے
اور یاہ کی بیوی کو تاجا کر طراقیہ بیا پنے محل میں رکھ لینے کی وجہ سے خدا و ند تارا ان ہوگیا تھا ) اپنا
بندہ کہہ کرحفرت سیان کواٹ کے جرم کی سرانہیں دی ۔ دوسرے یہ کہ حفرت سیاما ن کے جرم کی سرا
ان کے یافقور بینے کو دی گئی کیا اسی کو عدل خداو ندی کہا جا تا ہے ۔ واقع دیے کہ بوری کتاب اسلامی نوٹ اور با میک کے بعد میں کھا ہے ) حفرت سیان کے با فی قلام براجا م نے ایک
استقال کے بواقت اربر تبقد کر کے ان کو بدنام کرنے کے بورخو دکھوائی اور با میتل میں مشامل کردی ۔

جِن عَنَالُ الْمُؤْوِالَ فِي قَاصَ طُورِيدِ فَرَاهُ وَالِهِ -اَكَ مَدَ ذَالِكَ اُلكِتَابُ لَاكِيْتِ فِيثِهِ هُدَّى كِلْمُتَقِيْقِ الَّذِي ثِنَ لِيُوْمِنُونَ مِا الْفَيْثِ وَلِيقِ مُحُدُّنَ الصَّلَا فَقَ مِمَّا رَزَقَنَا هُمُ مُركِينَ فِي فُوْنَ ٥ (البقره ١ ١٢) مِمَّا رَزَقَنَا هُمُ مُركِينَ فِي فُوْنَ ٥ (البقره ١ ٢٤)

اسى طرح طرح سے تفییر ہیں کہ کے اس انداز سے پیش کیا گیا۔ کا صل مقصد مظور سے او عبل ہو گیا اور قرآن کریم لعب فاور مضایین کی کتا ہے معلوم ہوئے لگار مقسر بن کی اس دوش کو دیکھ کو لعب غلماء نے تفییر کے کچھ اصول وصوابط مقرد کیے اور اس طرح اصول تفییر کے تام سے ایک متفل فن وجود بیں اگیا۔ اس فن پر منفد و کتا بیں تکھی گئیں جن میں دوکت بول نے بلی قبولیت و متبرت حاصل کی۔ ایک علامہ جلال الدین سیوطی کی " الد تقان اور دوس فا مورد کی اللہ علامہ جلال الدین سیوطی کی " الد تقان اورد و کسی مقابلہ میں فور آئی علوم شاہ ولی السی اس ہے ایک مقابلہ میں فور الکیر صرف شاہ ولی السی اس ہے ایک مقابلہ میں فور الکیر صرف اصول تفیر سے متفاق ہے اس کے مقابلہ میں فور الکیر صرف اصول تفیر سے متفاق ہے اس کے مقابلہ میں فور الکیر صرف اصول تفیر سے متفاق ہے اس کے نہایت مختصر ہے۔ لیکن اس اختصاد کے باوجو واس فن پر جامع کتاب ہے۔

" وزاكبير" بين تفيرك اصولون كوسجها في كم ليلعن بنيادى امور

اہم ہیں۔ علوم عقلبہ سے دلجیسی رکھنے والے علماء نے اپنی تفییہ وں کوعلماء وحکماء کے سے اقوال سے مجبوعے بناہ یا ہے۔ امام فخرالدین رازی کی تفییہ جو تقیبر کیبیر کے نام سے موسوم کی جاتی ہے ، اس طرح کی تفاسیر میں بطیری اہمیت کی حامل ہے ۔ جن لوگوں نے مبدعات کا جواز فرآن کریم میں آلماش کرنا چاہا انہوں نے مدعان نے کی تاکیر وہ جارہ میں رمشنجاں اقوال سدائی آلف کی کی لوں کو زمن ند

برعات کی تامیدو حایت برمشنمل افوال سے اپنی تفسیر کی کتابوں کو زمینت دی۔ اس نوع کی تفسیروں ہیں جاراللہ زمخشری کی کتاب «کشاف» سب سے نیا دہ شہرت رکھنی ہے ۔ اس کے علاوہ ترمانی ، جیائی اور شیعمہ اثناء عشر سید کے مفسریں طرسی اور ملاحن نے اس طرح کی تفسیر میں بھی ہیں ۔

فعنهائے اپنی تغیروں کو پیششر فقی سائل کے لیے و قف کر دیاہے۔اس معاملہ بیں حیاس اور قرابی پیش بلیش ہیں۔

مورضین نے اپنی تفیہ وں بیس تاریخی واقعات اورار الیلی خرافات کی اتنی مجھر بار کی ہے کہ اس کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوئے لگنا ہے کہ قرآن کے نزول کامقصہ واحد تاریخی واقعات اورا سرائیلیات کو ڈس نشین کرا تا اور فروغ دینا تھا۔ اس طرح کے مفرین کے سرخیل امام ابن جربیط بری بیں جو بیک وقت مودخ کھی نفتے اور مفرق آن کھی۔

صوفیہ نے قرآن کریم کی تغییر صوفیاً ندرنگ میں کی اور آیات قرآئی سے السے
انتارات کو صوفیہ نے نکالے جن سے ان کے مسلک اور وجد ان کی دریا قت کی
تامید موتی ہے بھی الدین ابن عربی چو نکہ وحدت الوجود کے مسلک کے علم واله
عقالبند اانھو نے بورے قرآن کو وحدت الوجود سے نظریہ کی تغییر بنا کر دکھ دیا
ہے۔ ابوعد الرجن اسلمی نے بھی بہی مسلک اختیار کیا ہے ۔

موجوده وورجو تكرسائنسي دوركهلاتاب للندادور حاصركعين تام بهاد

علوم نيكان كايد مختقرسا فاكتبيان كرنے كے ليديثاه ماحب تے بڑے ینے کیات یہ بنائی ہے کہ ان علوم کو بیان کرنے کے لیے قرآن میں قدیم ع بول الدانه بيان اختياركياكيا كيام دمتاخرين عرب كالدانه بيان كهين وكهائي بنیں دیتا۔ اختصار کے ساتھ احکام بیان کروئے گئے ہیں اور قعاعد کے فیوخروری اصولوں سے محت كر كے بيان كوطول بنيں ديا گيا . اسى طرح آيات مخاصم سي عبى شهورسلات اورخطابيات كاسلوب سعكاملياكياس منطقى استدلال اور فلسفيانه موشكافيو لكوكهين نهيس برتاكيا \_ية تكات ببان كرف سعشاه صاحب كامقعديد وافغ كردينام كمفسرين كوقرآن كريم ى تفيريى وىي سادكى اختيار كرنى جاسبية جوقرآن كريم مين اختيار كى كئ ہے۔ داسباب يترول مين بلا عزورت قفدكها نيون كاسهارا بكرا ناجاسي - بي آيات مخاصمه مين منطقي اور فلسفيان كجنفون مين برط ناجاب بيج اور مذار كيليا کو کام میں لانا عامیے۔ قرآن مرف لوگون کے نفسوں کی تہذیب اور ال کے باطل عقائد اور فاسداعال كى اصلاح كے ليے تازل ہواہے - البذا مختلف

فسم کی آبات کے اسیاب نزول بھی مختلف ہیں۔ شلآ آبات مخاصمہ کے نیزول کا سبب اوگوں کے عقانگر باطلہ ہیں۔ آبات احکام کے نیزول کا سعیب لوگوں کے فاسد اعال اوران کے درمیا

مظالم كارول عام يم.

لہیات نذکیر کمے ننزول کا سبب یہ ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نشا بینوں کی طرف سے آنے والے انعابات ، تعذیبی مائیات ، موت اورلبعد موت کے حالات کی طرف سے لاہروائی برسے تھے۔ سائیات ، موت کے حالات کی طرف سے لاہروائی برسے تھے۔ ان نکات کے بیش نظر مفسر بن کے لیے عزوری ہے کہ وہ چھو کے چھو کے تھوں کی جز شیات اور تفقیلات بیان دیکریں۔ اس لیے کہ ان کا مطالب

پردوشنی ڈالی گئی ہے۔ ان میں معب سے پہلی چیزان علوم پنج گانہ کا بیان ہے جہیں قرآن مجید میں بیطورتص سے بیان فرمایا گیاہے ۔ " علوم پنج گانہ سے مرا د (۱) علم احکام (۷) علم محاصر (۳) علم نذکیر یا آلا دالند (۴) علم تذکیر میا گیام الله (۵) علم نذکیر مجودت ہے ۔

ان علوم يجي كار كي كسى قدر وصاحت ذيل من درجب.

(۱) علم احکام۔ اس علم ہیں وا وب امندوب امباح ، مکروہ اور حلم امورشاطی ہیں ۔ ان امور کا تعلق عبا دات امعاطلات ، تدبیر منزل اور سیاست مدن سمب سے ۔ ان کی تفصیل بیان کرنے اور کشری کرتے والے کونقیمہ کما جا تاہے ۔

(۲) علم مخاصمه بساس علم سامقصد بيهد ولصاري اورستركين ومنافقين مي المرحة المرحة

(۳) علم تفکیر بالاء النّد اس سے مراد الله تعالیٰ کی نعمتوں اور تشایروں کا علم میں زمین واسان کی تخلیق ، ان امور کی دراید الهام کی تعلم میں کا النان محتاج اور البّد تعالیٰ سے صفات کا سار کا در البّد تعالیٰ سے صفات کا سار کا در شامل ہے۔ در مرشامل ہے۔

(۷۷) علم تذکیر باگیم النگر۔اس علم میں ان تمام وا نقات کا بیان شامل ہے جواطاعت ستعار ہندوں سے انعام واکرام اور نا فرمان بندوں کی سنراو معقوبت کے سلسلہ میں بلیش آئے۔

(۵)علم ندگیر بھوت سے علم ، موت اور اس کے بعد پیش آنے والے واقعات لیعنی حشر ونشراور دو زخ اور پیمنت سے متعلق ہے ان واقعات کو بنیان کر کے عرت ولاتے والاشخص واعظ کہلا تاہے۔ ا

الفوالكيرة احدل التقري في الجير عامرة وأن كل مقابل مولوى مسافر قاد كراي ١٣٨٧ = عن ١١ ، ١٢

مجھنے کاجواب، رسالت کے متعلق مینہات کا جواب، جوابوں کی تکرارہ دوسرے میں بریر میں مدایوں کی تکرارہ دوسرے میں بریر میں مدایوں کی حالت کو زیر زخت لایا گیا ہے اوران کے عقائد پر درج ویا عنوا نات کے بخت بحث کی گئی سے آورات میں تخرلف کی حقیقت مہا بلہ کی مسالت بین ان کے بہات اوران کی حقیقت و مسالت بین ان کے بہات اوران کی حقیقت میں محقیقت میں اختلاف اوران کی حقیقت میں بنا بھی میں اختلاف اوران کی حقیقت میں بین دی علماء کا کھون نے بنیرے نیر برعیب ایسوں کولیاہے۔ اوران کے عقائد کے تحت بتائی ہے۔

عیبانی اوران کے عقائد۔ پیلے اشکال کا جراب، و وسرے اشکال کا جواب ۔ قرآن کا قبصلہ۔ علیہ ایکوں کا نمورنہ ایک دوسری گمرای اور اس کا اذالہ ایک اور علط بھی اور اس کا ازالہ۔

سب سے آخریں منافقین کے گروہ کولیا ہے اور صب ویل عنوا ناست کے تنان کے عقا کد کی تفصیلات بتائی ہیں۔

منافقین کا گروه اوران کے عفاید منافقین کا پہلا گروه منافقین کا دور اِگروه منافقین کے کچھ
کادور اِگروه منافقین کے مشبہات اوران کے اسباب منافقین کے کچھ
اور سائفی نفاق کی تسمیس منافقین کا کمورند منافقین کا ایک اور کمورند منافقین کا ایک اور کمورند منافقین کا کہ اور کمورند کے کمت تذکیر بیا کہ جالتہ اللہ اور تذکیر بیا کہ اور تذکیر بیا در تذکیر بیا کہ اور تذکیر بیا در اورا ملاح فقوی کے لیے اور املاح فقوی کے لیے اور املاح فقوی کے لیے نافران ہوا ہے ۔ اس میں عربی وعجی یا تتہری و دیم اتی کی کمت کا کوئی امتیاز کہیں المذاحک الله اللہ کا تنایس کی اکثر سے واقف المناس کی اکثر سے واقف میں مورک ایک مناسلہ میں مورک ایک الشرسے واقف میں مورک ایک کوئی امتیاز کہیں مورک ایک کی اکثر سے واقف میں مورک ایک کا کر سے دو تو کہ کا کہ کا کھی کا کہ کا کر سے دو تقال کی نشان موں کی یا دو بانی کے سلسلہ میں مورک ایکن المناس کی اکثر سے واقف میں مورک ایکن المناس کی اکثر سے واقف

10

قرآن سے کوئی تعلق نہیں۔ البتہ بعض ایسی آیات ہیں جن ہیں کسی خاص واقعہ ا کی طرف اشارہ موجود ہے خواہ وہ واقعہ آنخفرت ملی السر علیہ وسلم کے عہد مبادک ہیں بیشن آیا ہو یا آئے سے بیلے۔ ان آیات کی تفسیر کے سلسلر ہی ان کے متعلقہ واقعات بیان کرنے کی هرورت ہوتی ہے کہ ونکدان آیات کے سننے والے پر جوان خار کی کیفیت طاری ہوئی ہے وہ اس کے بغیر دور تہاں ہوگئی ہے کہ ان علوم کی مشرح اس اندا زسے ہو کی جائے کہ جزوی اور حتمنی حکایات بیان کرنے کی حزودت نادر ہے کے

جیاکسطور بالا ہیں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے آیات مخاصات سے تنزول کا سدیب لوگوں سے عفا مگر باطلہ کو قرار دیا ہے۔ اور بتا باہے کہ ان عقا کہ باطلہ کے حامل جار فرقے ہیں یمشرکین، ستا فقین، یہوداور لفاری کے کھران سے مخاصہ کی دوسمیں بیان کی ہیں۔

(۱) ایک توصرف ان کے باطل عقا کدکو بیان کیا گیاہے۔ بھران کی براٹیاں واقع کی گئی ہیں اور ان کے متعلق تالیند بدگی کا اظہار کیا گیاہے۔ (۲) دوسرے ان کے ستبہات کو بیان کیا گیاہے اور منطقی اور ضطالی دلیلوں سے ان کو روکیا گیاہے۔

تخاصمہ کی ان دونسموں میں سے پہلے قسم سے ذیل میں سب سے پہلے مشرکین کے عقا مگر باطلہ بر حسب فریل عنوانات کے مخت تفصیلی بحث کی ہے۔

شعاد ملت ابراہمی ۔ دین ابراہیم کے بنیادی عقا مدادر مشرکین، شرک، تشبیم، بخرلف، عقیدہ درسالت وقیامت اور مشرکین، رسول کا بعثت شرک کاجواب، تشبیمہ کاجواب۔ تحریف کاجواب حشرونشرکومحال

بك الغوزالكبيرني اصول التفيير ص ١٣ ١ ١١٠

مے مظہور دافعات، ابلیس کی سکرشی، قوم اور کا، قوم حاد ہ قوم کا گراہوں کے تذکرے میکن بورے بورے قصے بیان ہمیں کچے گئے تاکر سفنے والے ال سے متاثر ہونے کی بجائے داستانوں کی دلچے بیبوں میں کم ہوکر مدرہ حاجی ۔ شاہ صحبے تعقیب :

«ان نفص د حكايات كے بيان كامقعد قصد كوئي الوگول كو اصل فقد سے آگاه كرنا إنهيں ہے بلكه ان تصول كرة كركا اصل مقصد يہ سے كوكول كواس امر كى طرف توجه دلائى جائے كہ سنترك اور تا فرمانى كاكتنا در د تأك الخام ہو تاہے اوران لوگول بركس طرح عداب اللى نازل ہو تاہے اور المني اس بات كااطينا ہو جائے كداللہ تعالى الني خلص اور اطاعت كرا دم بعد ملك ممينہ مقرت اور حایت كرتا ہے "

علم تذكیر بموت بین قرآن كريم موت اور موت كے بعد كے واقعات بيان كرتا ہے ۔ جنت كی نعم توں اور دوزخ كی تكليفوں كا ذكر كرتا ہے ۔ ليك جو تك انسان اپني حيات دنيوى بين ان كی شرت كا صحح انداز ه نهيں كرركيا۔
اس ليه قرآن دنيا وى جيزوں كی مثالیں دے كراس كو مجماتا ہے علامات تيا ست بين نزول ميم ، د جال او يا جوج كا تقو فراسا و كركم كرديتا ہے ۔
اس كے بعد حفزت ثاه ولى الله رحمت الله عليم احتام قرآتی كے بنيا د كا كات بتائے بين د اول به كر حفور نبي كريم على الله عليم وسلم دين ابرا ہم كا كات بتائے بين د اول به كر حفور نبي كريم على الله عليم وسلم دين ابرا ہم كى الكت بتائے بين د اول به كر حفور نبي كريم على الله عبى ايم اله يمن المرابيم كى الكت الله عبى المرابيم كى اور حدود ميں احداد كر ديا الله د ويا گيا۔
د كھا گيا ۔ البت نقيم كى جگه تحقيق كردى كئى اور حدود ميں احداد كر ديا گيا۔
د كھا گيا ۔ البت نقيال كى شياست يہ تحقی كر حصور صلى الله حليم وسلم كے در ليعہ دوم بي كر الله نقال كى شياست يہ تحقی كرحمت و رصلى الله حليم وسلم كے در ليعہ الله عرب كو برابت دى جائے ۔ المند احروں كاتھا كہ اسلام حتى الديات كى بيا و

ہو۔ جنائج الآ واللہ کے سلد میں بحث وجہ بخوکو فرآن میں صرف اسی مدر رکھ اللہ ورکھا ہے اور اللہ لئے اسما و و منفات کے بار بے میں اس انداز سے گفتگو کی گئی سے صبے معمولی قسم کی فیطری فہم اور ذیا تت سے جم ا لباجائے ۔ اور اس سلسلہ میں علم کلام کی مہارت اور حکمت الہیں کے مطالع کی عادت کی حزورت بیش ندا ہے ۔

يراصول بتانے کے لعدشاہ صاحب نے تخر بر فرمایا ہے کہ جہاں تک وجود باری تعالی کا تعاق ہے اس سے کسی میں اعتدال لیے ملک کے باتند بهى انكارى بنيس رسے البنة صفات بارى تعالى كے سلىلەيى بهت سى قوم گرای میں مبتلا رہی اور اب کھی ہیں۔ان میں سے جن صفات کوانسان آرا سيحجومك بالك بالداريس قرآن كريم في عام فيم الدار مي تجمالك دوسرے کوان صفات میں شرکے کر کرائی سے کینے کی ہدایت کا اوربتا یا ہے کہ الندتغالی جیسی کوئی چیز بھی موجودات میں نہیں ہے۔ لَيْسَ كُمِثُلِهِ شَيْءٌ اس لِيهاس كاذات اورصفات كوكسى متنفس ك لیے دیکھنا یا سمجھنامکن نہیں ہے۔اس کی کھوڑی بہت معرفت اسکی تشانوا سے ہوسکتی ہے اور بدنشانیاں ہرطرف بکھری ہوئی ہیں۔ان مے شارنشانیا يس بهي قرآن قي مرف ان حيد لشابون كاحواله دياسي جن كامشامره عساء آدمی کرتاہے یا کرسکتاہے۔ جیسے زبین اور آسان کی وسعتوں کا۔ بادلوں یانی کے برسنے کا۔ مہروں اور دریاؤں کے زمین یم جاری ہوتے کا۔ اق اوریانی سے طرح طرح کے مجلوں، کھولوں اور بیجوں کے بیدا ہونے کا۔ "مَذَكِيرِ بِإِيَّامِ اللَّه كَصِلْلَ مِينِ مِي عرف ال قومون الشخاص ال تاريخي واقعات كاذكركياكيا سحن سيقرآن كيمخاطب اول يعنى عراول واتفنيت كفى جييه حفزت آدم كالخليق احفرت ابرابيم ادرانياد بخاس

100

غروات النبی ، معجد طرار اور اسری کے بارے میں یکی قرآن جکم میں توالہ جات اور تذکرے موجود ہیں۔

حفزت شاہ صاحب رجمت المتنظيد نے ايک پاپ بين فہم قرآن بين پيش آنے والی وشوادلوں کے اسباب سے بحث کر کے ان کے حل بتائے ہيں۔ پھر قرآن مجيد کے عزبي الفاظ کا وکر کر کے بتايا ہے کہ ان کی بہترين شرح دہ ہے جو حضرت عبدالمدن عباس نے ابن الی طلح اس نقل کی ہے۔ اس سليا بين ايک اہم مسلان اسم ومنسوخ کا ہے مقسرين نے اس سلسلاکو بہت بڑھا ديا کھا ، حضرت شاہ صاحب نے ان کو گھٹا کہ حرف بائچ آئيوں کے محدود کر دویا ہے۔ اس سے بہت سی الجھنبن بيدا ہوگئ تھيں۔ اس حدبندک

وبول کے دسوم ورواج پر رکھی جائے۔ اور تمام گرا ہیوں کو دور کرنے اوراصلاح احوال کو نے کے لیے قرآن کو راہ تما بنایا جائے۔

شاه صاحب قرناتے ہیں کہ قرآن میں ارکان واحکام اسلام کو مجملاً ہیا ہے۔ آنخفرت نے ان کی تقید اسلام کو مجملاً ہیا ۔ مثلاً قرآن کریم میں منعد مقامات پراور نہا ہوت تاکید کے ساکھ حکم ویا ہے۔ واقی کی انسکو نی و آنڈ الڈ کا اسلام معتمد کے اس کی روشنی میں مساجد کی تعیہ و تا آباد الد کا اور او قات نماز کے احکام مرتب کیے ۔ اور ذکو ہ کے مسائل کی لفھ بلات بیاں فرمائیں ۔ قرآن کی مختلف سور آول میں مختلف المور کے لیے الگ الگ احکام آئے ہیں ۔ مثلاً سورہ لیقو ہ مورہ انفال اور تھے کے ، سورہ لیقو ہ مورہ انفال اور لیج بین دوز سے اور تھے کے ، سورہ لیقو ہ مورہ انفال اور لیج بین دوز سے اور تھے کے ، سورہ لیقو ہ مورہ انفال اور لیج بین دوز سے اور تھے کے ، سورہ انقرہ اور سورہ انفال اور لیج بین اور تکاری اور طلاق کے مسائل سورہ تو بین ہیں ہیں۔ بیت بین ہیں ہیں۔ بیت بین ہیں ہیں۔ بیت بیت بین ہیں ہیں۔ بیت بیت بیت بیت بیت بیت ہیں ہیں۔

ان مسائل واحکام کے علاوہ وہ سوالات ہو اکفرت علی المدعلیہ دسلم مسائل واحکام کے علاوہ وہ سوالات ہو اکفرت علی المدعلیہ دسلم مشلاً بَدُسُنُلُو مَنَکُ عَنِ الْدُهِلِيَةِ (البقرہ ۱۸۹) (اے بی لوگ تم سے جا ندگ گفتی بڑھی صورتوں کے منعلق ہو تجھتے ہیں) یا لیسٹنگو منگ ماڈالیسٹی فی فون ن (البقرہ ۱۹۱۵) (الوگ ہو تھے ہیں، یا لیسٹنگو منگ ماڈالیسٹی الشھر (البقرہ ۱۹۱۷) (لوگ ہو تھے ہیں، می مراح کریں) یا کیسٹنگو منگ عن الشھر النحوام (البقرہ ۱۹۱۷) (لوگ ہو تھے ہیں، ماہ حمل میں او تاکیسا ہے) ان کے علاوہ البید واقعات بھی ہیں جن سے مومنیان کے ایشاؤ تو بانی اور متافقین علاوہ البید واقعات بھی ہیں جن سے مومنیان کے ایشاؤ تو بانی اور متافقین کی خود بینی اور کجل کا بدت چلتا ہے۔ اس طرح کے حالات بھی بیش آئے جب مسلما نوں کو زجرو تبدیم کی کی یا تھر لین اور اساسلہ میں آیات نازل ہو کمیں۔ نبز مسلما نوں کو زجرو تبدیم ہوئی اور اس کے سلم بین آیات نازل ہو کمیں۔ نبز

194

نہیں رہی۔اس لیے اگر ان کے بیان کرتے پر زیا م توجہ صرف کی گئی تو مفصود اصلی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے گا اور ڈسن قصد کہائی میں الجھ سررہ جائے گا۔ اس لیے ان وافغات کی جنہ نتیات وتفقید لمات بیان کمنے میں احتیاط کی صرورت ہے۔

ان امورسے آگا ہ کرنے کے بعد وحزت شاہ صاحب مفرکو حمی ویل دو بانوں کا مشورہ دیتے ہیں۔

(۱) اليے غزوات اور واقعات جن كى طرف آيات ميں الثاره موجود مواوران آيات كے مفہوم محجنے كا الحصار ان واقعات كے علم پرموائيس بيا كى كر دہے۔

(۷) الگر آيات ميں كوئى قيد بائٹر طرم و ياكسى خاص تكنة برم

اگر آیات میں کوئی فیدیا شرط ہویا کسی خاص تکتہ ہمر ڈور دیا گیا ہوجن کا بجھنا شان نٹر دل کے علم پر سوقوف ہو تو ان آیات کی تفییر لکھتے وفت شان نٹر ول بھی بیان کر دیے۔

اس کے بعد شاہ صاحب نے بعض ان احکام ، اشالات اور واقعات کی توجیہ کی شالیں پیش کی ہیں جو عام آدمی کی قہم سے ماوراء ہیں - لہذا مفسر کے لیے صرودی ہے کہ وہ ان توجیہات ہر عبور رکھتا ہوا ور موقع متامس پر انہیں پیش کرسکے ۔ مثلاً ڈیل کی آیت میں :

بِلَّا أَخُتُ هِمَا زُوْنَ مِسَاكَانَ أَبُونِكِ أَمُّرَ عَسُوعٍ وَ مَمَا كَأَنَ أَبُونِكِ أَمُّرَ عَسُوعٍ وَ مَمَا كَأَنَ أَبُونِكِ أَمْرَ عَسُومٍ وَ وَمَا كَأَنْتُ أَمَّلُكِ بَعَنْ اللَّهِ اللَّهِ ٢٨ تا ٢٨)

الثّاده حصرت مربع عليها السلام كى طرف ہے كيو تكر حضرت عليسلى كى الله ولات ہے كيو تكر حضرت عليسلى كى الله ولادت كے بعدا ہل قلسطين نے ان كواس خطاب سے مخاطب كيا تھا۔ اب اكر مفريد وضاحت رة كرے كرحن " ہارون " كااس آيت بيں ذكر سے وہ حقرت

124

اورکس دوق برتاندل ہوئی۔ اس مستلکوهل کرنے کے لیے شاہ صامع مفرین کو ان کی ذمر داری سے آگاہ کرر نے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں۔ «مفری کے لیے موف دو چیزوں کا علم عزودی ہے۔ ایک تو وہ وافغات جن کی طرف آیات میں استارہ کیا گیا ہو اکبو تکہ ان آیات کا مجے مقبوم ہمونا بغیران واقعات کے علم کے نامکن ہے۔ دوسرے وہ واقعات جن کی دجہ سے کسی عام حکم میں کسی طرح کی خویس ہوئی ہمویا ہو آیات کے مفہوم میں تبدیلی کر دیتے ہوں اور انہیں ظام ہی مفہوم کی طرف سے کسی دوسری طرف موردیتے ہوں اور انہیں ظام ہی مفہوم کی طرف سے کسی دوسری طرف موردیتے مفہوم اور مقبول کے بغیر بھی آیات کا صحیح مفہوم اور مقبول کے بغیر بھی آیات کا صحیح مفہوم علاوہ لغیہ تمام چیزیں مفسر کے لیے غیر صروری ہیں یہ علاوہ لغیہ تمام چیزیں مفسر کے لیے غیر صروری ہیں یہ علاوہ لغیہ تمام چیزیں مفسر کے لیے غیر صروری ہیں یہ علاوہ لغیہ تمام چیزیں مفسر کے لیے غیر صروری ہیں یہ

جن چیزوں کونشاہ صاحب نے مقر کن کے لیے غرضرہ دی بتایا ہے ان یا دوم ہشرکین ویہود کے عقالاً اورعادات و دوم مشرکین ویہود کے عقالاً اورعادات و رسومات سامرائیلیات میں انبیا دعلہم السلام کے وہ فقے اور دافقات تنامل ہیں جو اہل کتتاب سے منقول ہیں اور عوماً مشتتبہ اورغ ربقینی ہیں۔ ان کے بارسے بیں شناہ صاحب نے بخاری کی یہ روابیت بیان کی ہے کا ان تھ بان کی تھے کے ان تھ بان کی تھے ہیں کہ ہیں اور در تک زیب کریں جس کے صاف معنی یہ ہیں کہ ہیں الم باک تا جو الے نقول کی طرف توجہ ہی مند و بنا چا ہیں ۔ الم باک تا بالدے میں یہ سے کے حاجہ اور تا بعیاں تو عادات ور موم جا بالیت کے باد سے میں یہ سے کے حجابہ اور تا ابعیاں تو

عادات ورحوم حابلیت کے باد سے میں یہ سے کھی ابداورتا لبیدی آو ان دا تعات کواس لیے ببیان کرتے تھے کہ دہ قرآن کی آینوں میں ببیان کیے جانے والے حقا کن اور کلیات کی سچی تصویر مواکرتے تھے ان کا مقد وقصہ بیان کرتا ہنبیں موتا تقا۔ لبد کے مفسرین سے لیے ان دا تعات کی وہ حیثیت ادمی آیات سے مرادوه آیات ہیں جن کے مفہوم کے متعلق عربی خربان کے ماہر خص کو کسی قسم کا تر دُریا تذبذب نہ ہوا وران کا صاف و مربع مفہوم کے مفہوم کے مسواکوئی دو مرامفہوم ہوی نہ سکے ۔۔۔

تربان دائی اور مہارت کا معیار البنہ قدیم اہل عرب ہیں۔ اس تمانہ کے وہ نکتہ سنج نہیں جو اپنی ہے محل موشکا فیوں اور قیاس آرائیو کی بدولت محکم کو متشابہ اور صاف دائع آیات کو گنجلک اور مہم بناد بنے ہیں۔ اور سامنے کی یا بین مجھی بعید از قہم معسلوم میں در نگتی ہدید

المتشابہ آیات سے وہ آیات مراد ہیں جن کے بہ یک ورمعی مراد

یے جا سکتے ہوں اور بظا ہر کوئی البیا قربینہ موجود نہ ہو ص سے

کسی ایک معنی کے حق ہیں فیصلہ کیا جاسکتا ہو۔ اس کے احتمالات

می وجوہ مختلف ہوسکتی ہیں۔ شلا ایک ہی حقیر بیک وقت دو مختلف
اسموں سے متعلق ہوسکتی ہے کسی آیت بیس کوئی البیالفظ استعمال
کیا گیا ہو جس کے دوسعنی ہوسکتے ہیں اور دو توں معانی کی حیتیت

میا وی ہو کہ جی جلہ ہیں کوئی البیالفظ استعمال کیا گیا ہوجیس کا

دومجتلف کلمات پر عطف ہوسکتے ہیں و وغیرہ یہ

متنابهات بی مح ذیل میں کنایہ، نعریف، نجازعقلی اور حروف مقطعات محی آجاتے ہیں۔ جیسے اگرے۔ اکس لے اطلی اطلی حصر کی لیکن وغرہ یوں تو قرآن کریم ہراعتبار سے ہی ایک معجزہ ہے تاہم اپنی فصاحت و بلاعت اور لفظی اور معنوی خو بیوں کے اعتبار سے تو اس کو و تیا کا عظیم ترین معجزہ قرار دینا بڑے تاہے جس قوم میں یہ کتاب نازل ہو کی اس کوائی ذبان داتی براس قدر تازیخا کہ وہ اپنے سوا قوام عالم کو عجی یعنی کو تھا کہتی تھی۔ اس موسی کے بھائی حفرت ہارون نہیں ہیں بلکہ بیہ حفرت مریم کے ہم عصر فلکہ ورسے ہاروں نہیں ہیں بلکہ بیہ حفرت مریم کے ہم عصر کوئی دوسرے ہاروں ہیں بھرحائے گاکچھڑ ہوئے مریم جو حضرت علیہ لی کالم حضرت ہاروں کی بہن کیسے ہو کمبئی جب کہ حضرت ہاروں ان سے تقریباً ساڑھے ہارہ سوسال پہلے گذر چکے کتھے۔
حضرت ہاروں ان سے تقریباً ساڑھے ہارہ سوسال پہلے گذر چکے کتھے۔

اسی سلسله میں شاہ صاحب نے لیمن اور مباحث دیے ہیں جن کا تعلق قواعد زبان قسے ہے مشلاً حذف، ابدل ، انتشار ضمیر، انتشار آیات وغیر ، ان سب کی وضاحت ابہوں نے متعلقہ آیات کی مدوسے کی ہے ، کچرآ بات محکمات اور معشابہات بعد وشنی ڈالی ہے۔ یہ قرآن کا نہایت مہتم بالشان مسئلہ ہے کیو تکہ سورہ آل عمران میں دولوں تسم کی آیات کا ذکر خاص طور پر

هُوَالَّذِى أَنْ إِلَى عَلَيْكَ الكِيْتُ مِينْ هُ آيَاتُ عُكَمَّتُ هُوَّالَّذِي الْعَلَيْ الكِيْتُ مِينْ هُ آياتُ عُكَمَّاتُ هُوَّا أَمُّ الْكَيْتُ مِينَ هُ آلَا اللَّذِي وَقَ مَا لَنَشَاتِهُ مِنْ لَا اللَّهُ الْمُتَوَالُونَ مَا لَنَشَاتِهُ مِنْ لَا الْمَثَوَالُونَ مَا لَيْفُلُهُ مَا أَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ ا

(ترجہ: اے بنی وہی خداہے جس نے یہ کتاب ہم پر نازل کی ہے۔ اس کتاب میں وہ طرح کی آیات ہیں: ایک محکمات جو کتاب کی اصل بنیاد ہیں۔ اور دوسری متشابہات جن لوگوں کے دلوں میں شیطرہ ہے وہ قصے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات ہی کے دلوں میں شیطرہ ہے وہ قصے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات ہی کے دلوں میں شیطرہ اس کے دان کا معتقی مفہوم الشدے سواکوئی نہیں کی کوشش کی

عهده برا ہونے کے لیے اس میں کتنی وسیع النظری سے کام لینا پڑتا ہے اورکن کن ہاتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے ۔ چونکہ اردو تربان ہیں تقریباً تمام تغییر سے "القو ڈالکبیر" کی تھنیف کے لید تکھی گیٹیں اس لیے قدرتی طور بران تفاصر کے کھھنے والوں نے کسی مذکسی حد تک ان اصولوں کو حواس کتاب میں بیان ہوئے ہیں، اپنے سامنے رکھا۔

(۳) اردولفاربر کاجائزہ لیتے وقت ہیں یہ اندازہ ہوجاتاہے کیفرین نے اپنی ڈرد داربوں کوکس حد تک لوراکباہے۔ اورکون سی تفیہ رزیا دہ مفید ہے اورکون سی کم۔

# اردوسي نفيرنونسي كاآغازا ورارد ونفاسيركا

## انفرادي جائزه

قوم کے ایک ایک فردکواس کتاب نے چیلنے دیا کہ اگرتم بین کچھ صلاحیت ہے تواس کلام کے مقابلہ بین عرف ایک آبت ہی کہ کر لے آو کیکن بہیں بینین ہے کہتم ہرگز اس کوشش میں کا میاب نہ ہوسکو گے۔ واقعی کسی نے اس چیلنے کوقبول ہمیں کیا اور رہ کسی نے اس کے جواب میں لکھنے کی جزأت کی ۔ قرآن کا یہ دعوی اور چیلنے آج تک قائم ہے۔

قرآن کریم کی ایک خوبی اس کے مختلف اسالیب بیان بھی ہیں۔ وہیا کی کوئی کتاب بھی ایک کر دیکھ لیجے اتنے مختلف اسالیب ہمیں بنظہ رہیں ہو گئی گئاب بھی ایک کر دیکھ لیجے اتنے مختلف اسالیب ہمیں بنظہ رہیں عالما آئیں گے ۔ کون ساانداز بیان ہے بجواس میں اختباد ہمیں کہیں منظوادی کے بحو تے ہیں جا اتعالیٰ مسجعے ومقفی عبارتیں ہیں ۔ کہیں سلیس انداز ہے کہیں دیتی کہیں سادہ ہے کہیں رنگین ۔ غرص جو بموت اس بات کی ہیں دیل کمیں رنگین ۔ غرص جو بموت کا کلام ہمیں بیش ہوئے ہیں وہ اس بات کی ہیں دیل کا کا کا کا کا کا کا کہ ہمیں ہے بلکہ میں قاد دِ مطلق سنی کی تجلیات کا مورد نے بیتی ہمیں کے ایک کا کا مہیں ہے بلکہ میں خود نوٹ کی بیش تنظر سنی چاہیے کہ جس سنی کا ایک کا م سے غرور توڑ نے کے لیے جن پر ان کو سب سنے زیادہ ناز تھا۔ اور اس کو اسی جیز سے لاجواب کر دیا ہے جس پر اس کو سب سنے زیادہ ناز تھا۔ اور اس کو اسی جیز سے لاجواب کر دیا ہے جس پر اس کو سب سنے زیادہ ناز تھا۔ اور اس کو اسی جیز سے لاجواب کر دیا ہے جس پر اس کو سب سنے زیادہ ناز تھا۔ اور اس کو

بهرصال ایک مفسر سے لیے بہلی عنروری ہے کہ وہ فرآن کی ان خوبیوں سے بھی کماحقۂ واقفیت رکھتا ہو تاکہ وہ قارشِ میں قران ہمی کا میج ذوق پیدا کرسکے ۔

" ٱلْفُوْدُ ٱلْكِبِيُّرِ" سِن تَفير كے يہ اصول بيان كر دينے كے صب ديل مقاصد ہيں۔

(۱) مفسری کیا کیا فعد داریان بی اوران دمددارلیون سے

اردومین تفییر نولسی کافیج معنوں میں ارتقاءاس وقت سے ہوا جب اورنگ زبیب نے گولکنٹرہ اور بیجا پور کی سلطنتوں کوختم کر کے اورنگ<sup>انیاد</sup> یں قیام کیا اور اس ستہرتے کچھ عرصد سے لیےسلطنت معلیہ کے دارالحکومت ی سی مشکل اختنبار کر لی اس سے بعد شالی ہند اور وکن سے باتندوں کے اختلاط سے اردوزبان میں ایک گونه تکھارسپدا سوا۔ اوروسی چیز جولقول

قائم ما ندليدى:

" اك بات لچرسى بدتربان دكني كفي "منجه منجها كمداردو كے قالب إن طعل گئے۔ اصناف شاعری میں بھی بہ اعتبار زبان حسُن و دلکشی پیلاموگئے۔ اورنتريس مجى لطف وسكفتنكي وكمهائى دسيته لكى اسى صورت مين تفير توليي ين بهي شيديلي بيدا مولي كيرجب اور نگ تربيب كي وفيات محليده الفكوت دوباره دىلىمنتقل بواتوزبان مين مزيد شستكى بيدا موتى كئ - اور آخرش اس نے اردومعلیٰ کی سنکل اختیار کرلی۔ اس پورے دورس جو تفییرس بھی كيس ان كيم منفيس كے تام اوران كى تفنيف كے سيبن كي عام طور ير معلوم نهیں \_ بہاں ترمتیب واراس زمارہ کی تفییروں کے تام درج کیے جاتے ہی (١) تفنيرسوره مود وسوره المجرلا) تفييرقرآن مفتقدشاه مخدوم حييني (١١) تفييرسوره بن اسرايبل وكهف (١١) تفيير سرادى ازستاه مرادالله الضاري سنبعملي ١١٨٥ه (٥) تفيير مرتفتوي أنستاه علام ترفني

شاه رفیع الدین دملوی کے ذمار سے قرآن کمریم کے تراجم و لف اسير کا ایک دوسرا دورستروع بوا مجوجنگ آزادی ۱۸۵۶ تک منتدمے۔اس دورس فورك دليم كالج كلكة كالرساد وتشرقكاري كارواج عام سوكيا جس كى وجد سے اس زمان ميں كافى تغدا دميں تفيريں تھى كيئى ـ ان بين سے

مجى متبايت وصاحبت سع بتائع ليكن ال كى جلدتضانيف عربي اور فارسى میں ہیں۔ تاہم ان کے صاحبر ادگان اور متعبین نے ان علوم کو ار دو میں بعى بيش كرتان شروع كياراس كالعديه سلسلول فكلاا ورار دوزيان کا داس کھیلتا چلاگیا بخوش قسمنی سے قرآن سٹرلیف کے ار دونزاجم اورتفامے اس كترت سع سولي كد ويجف بى ديكف يد تبان اس معاملي عربي كم سوا دنیا کی تمام زباتوں سے گو کے سبقت سے گئی۔ اوراب مجبی اس میں حبس تبزی سے اصلفے ہور سے ہیں اس کی مثال دنیا کی کسی دوسری تریان میں تہیں ملی۔ تفييري براوراسيت اد دومين تكعى بجبى جارىي يين اور دوسرى زبالون خاص كم عولي سے ترجے بھی ہور سے ہیں۔ يہ تفيير بي جودي بي بي اوربورے قرآك كى بيى - نام ان سب كاجائزه ليفرح ليان كى دونسيس كى جانى متاسب دہیں گی (۱) ہما ہ داسست اردومیں تھی جانے والی تفاہیر (۲) تزجے۔

براوراست اردومين المصى جاتے والى تفاسير

اردومين تفيرنونسي كاأغازكب مواراس كالبية حيلانا تؤمشكل سالبنة بابائ اردومولوى عبدالحق كالخفينق كي بوجب سب سے قديم بمون سورة یوسف کی تفییر ہے جو بیاتی کجراتی ارو د میں ہے ۔ مگر جو تکہ موشخہ بابا ہے ارود كوملاوه تاقف الطرفين محقا اس ليے اس كے زمانة كالغين مشكل ہے. تا المم بعفن قنياسيات كى بنيا ديراس كوكيا دموي صدى كےلقسف آخركا قرار دبا جاسكتاہے . اس كے بعد تفيير قرآن مجيد از سور ہ سريم تا آخرآ تا ہے مگر اس مبس بعبى مدمصتف كاتام وياكيا بها ورية مسد تقتيف ، تاهم تربان وبيا پرعود کرتے سے انداز ہ ہو تاہے کہ اس کا زمانہ بار ہویں صدی ہجری کا ابتدا فأحصد ہے۔ ان مسائل کوسیانتشی اصطلاحوں میں بیان کرنے کی کوشش کی کئی ہے پشلا ٱلَّذِي ٱلَّذِي رُبُعَ السُّهُورَتِ لِغَيْوُعِ مَدِرِ تُورُونَهُا تُكُمُّ السُّتُولَى عَلَى الْعَرُ شِي وَسَخَرُ الشَّيْسُ وَالْقَدُو

(نرجہ) وہ النہ ہی ہےجین نے آسا توں کو ایسے سہاروں کے بغیر تائم کیا جوئم کونظراتے مہول۔ کیچروہ اپنے گنت پرحلوہ فرما ہوا اوراس في مناب وما بناب كوايك قالون كايابندكيار اس كي تفيير ولانا الوالاعلى مودودي تے اس طرح قرمائي سے . « بدالقا كا ونكير آسانون كوغ محسوس اور غرمر لي سبهارون بر قائركيا - بنطا بروئي چرففائے بسيطيں البي بنيں ہے جوان بے حدو ب حساب اجرام فلکی کو کھائے ہوئے ہو گر ایک غِرْ حسوس طِافت سے ( یعن کشش باہی) جو ہرایک کو اس کے مقام اورمداريرروكي بوئے ہواوران عظيم الشان اجا كوزمين برياايك دوسرے بركم نے بنيں ديتي الله

لكن بعف جدّت بسنديا انتها لسند حضرات في اس اتداز كواتنا يرهايا سے كالعِف آيات كو تربروستى سائتنى سائل برمنطبق كرنے كى كوشش كى اورقرآن كريم سے موجودہ دوركى بعين ايجا دات كى بيشنگولى

يَامُعُشَّرَالُجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ الْسَنَظَعُتُمُ ٱنُ تَنَفُّدُ وَا حِنْ أَقُطَا رِالسَّلَمُ عَربتِ وَالْاَدُصْ خَانَفُ ثُنَّ وُالْاَ تَنْفُثُنُّ وُلَا تَنْفُثُنُّ وُلّ الديسُلُطن الرص ١١١٥ الرص ١١١٠ ترجمه: \_ أ مركدوه جن وانس اكرتم زمين اوراسالول كى مرحدة

بعن تفامیر کے تام ویل میں ورج ہیں۔

(١) تَقْيِرُ مُوضَى القرآن ؛ إذ شاه عبدالقادر محدث دبلوى (٢) لقبير قرآتی موسوم حقانی، ادسیدشاه حقانی سیزه سید شاه برکت الیشر ۲۰۱۷ه (۳) تفییرقرآن، از حکیم فحرسترلف خان دملوی (۴) گفیسر مُسُوِّرَكُ خَاجِحَهُ ، ادْحفرت سيدا حدثته بيد (۵) تَفيرمحدِوى المعروف يدوني، انتثاه رؤف احمد ١٢٣٩ هه (٢) تغيير ياره عَسَمَّرَ () كَفِير قرآن مجيد جياده عم كى تقيير اله د (٨) لقنير تنزيل يا فوالدُ البديم. ادسيد بايا قادرى خيدرآبادى (٩) تفيير إخ احاع از امين الدين (-۱) كما ب الحديا تفيير تقري، از مولوى ميرشياع الدين (۱۱) والآوة ومنظوم تغير قرآن قاحتى عبدالسلام بدالع ني ١٧ ١٥ ١١ (١٢) تقيرسورة

يوسف، از حكم محد النرف كا ترصله ١٢٩٨ه .

بيوي مدى عيدى مين ديكرعلوم وفنول كى طرح قرآن كى لفيري بھی بہت بطری لغدادیں اور بہایت سزر وابسط سے الھی گیتن ہے تک اس صدى يب حصرت ستّاه ولى الترصاحب كاذبني طور برا تربيرت برهاموا كفااس ليستاه صاحب تي وزالكيريس جواصول تفير يتالي ال كاخاص طوربر خيال ركهاكيا اورابنول ني بي جو خطوط قائم كروب كف النبي يم كام بواريه هزور سے كردور مديد بديس جو ذائ تنبد بلي مونى سے اور مب طرح كسوب فحجم لياب اسكوملحوظ دكفت الوك مفرين كوكعي اسىك مطابق امداته بيان اورطرته استدلال كواختياركر تابطا مثلا اكريب فلسفيانة اورمنطفيان طرته اختيادكياجا تاكفا تواب سائتس كعطرهن ہوئے افراد ویکھ کرکئ مقربی نے سائنسی طرز اختیار کیا ہے . اور قرآن يس جوسا متشى مسائل حنسًا آكے ہيں حديد ذہن كومطى ومتا تركر نے كيلي IDK

اللهُ الَّذِي كُوفَعَ السَّمُواتِ بِغَايْرِعَمَدِ تَوَ وَنَهَا ثُرُيَّةَ اسْتَوْى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَى الشَّكْمُسَ وَالْقَسَرُ عُلُلُّ يَجِرِيُ لِاَ جَلِ مُسَمَّى (الْرَعِد آيت ٢)

ترجمہ: - وہ النّدى ہے جس نے اسانوں كواليے سہادوں كے بغرقائم كياجوم كونظرات موں ، كيفرده اپنے كنت پرجلوه فرما موار اوراس نے آفناب دما بنتاب كوسنحركيا۔ اس سارے نظام كى ہر چيزاب وفت مقرد تك كے ليے جل دہى ہے . وَسَحَدُرْ مَا مَعَ دَا وُدُ الْحِبَالَ لِيُسَيِّحْنَ وَالطَّيْرُ وَكُنَا فَعِلِينَ

(النبياء آيته) (الانبياء آيته)

(ترجم) واوُّد کے ساکھ ہم نے پہا اُروں اور پر تدوں کو مسخر کردیا کھا جوت بیج کرتے تھے۔اس فعل کے کرنے والے ہم ہی گھے۔

واع رہے کہ اس آبیت کریم میں کدگن فعیلین کہ کم اللہ نے اتسان کو اس قلط فنی سے بھی بچالیا کہ وہ یہ مجھ بیٹھے کہ میں نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ ارشاد بادی تعالیٰ سے کہ «اس فعل کے کرنے والے ہم ہی کھتے!

كَنْ لِلْفُ سَنَّكُرُ لِنَّهُا لَكُو لَغُلَّكُو لُو لَتُشْكُرُ وَنَ (الْجُرَايَة ٢٣) (ترجم) ان حالورول كوم في اس طرح تمهار سي ليمسخ كيا سي تاكرتم شكر اداكرو.

یماں یہ بات مؤرطلب ہے کہ کا نئات تو ہلری چیزہے،انسان تو حالوروں کو بھی قالو میں ہمیں کر سکتا۔ ان کو بھی الند تعالیٰ نے ہی اپنے ففل و کم سے انسان کے لیے سخر کر دیاہے ۔ تاکہ وہ ان سے اپنی حیات دنیوی میں مختلف کام لے سکے ۔ جہاں تک انسان کے عجز کا تعلق سے التد تعالیٰ نے آیت میں اسٹی سے اپنے اس عجز کا اعتراف کوا دیاہے۔ ملاحظہ ہو: سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاک دیکھو رہیں بھاگ سکتے اس سے لیے بڑی قوت کی عزورت ہے۔

اس بیان کی تغییر ملاحظ مہو۔ فرماتے ہیں۔ «اس بات میں کوئی شک نمیس رہ جا تاکہ ہے آ بیت اس اسکان کوظا ہر کم تی ہے کہ ایک ون انسان وہ مقصد حاصل کم بے گاجس کو آج ہم (غالبؓ غیرموڈوں طرلقے ہر) \* خلاکی تسنچر \* کا تام دینٹے ہیں یہ

سے پوچھے تو یہ آیت اس امکان کی تفی کرتی ہے۔ بعق مقسر بن نے تو آمتہا کم دی سے کہ اس آخری اور جائع کتاب کی پوری تقییر مای اس اندا تر سے کر طحالی کہ وہ سائتس اور طیکنا لوجی پرایک تقنیف معلوم ہونے نگی ہے۔ جیسے سائنٹیفک روشن خیال (؟) مرتب کی تحقیقات اس سے ظاہر ہے۔

بعض حفرات کو بدگان موسکتاسے کرجب بیش وقر، اراق و معاوات اورلیل و بہاد کے سخر ہونے کے انتادے قرآن کریم میں موجود میں چولسنچر کا سنات کی مخالفت کیسے کی جاسکتی ہے۔ لیکن یہ حفرات ان آیات کے معنوں پر عفود کو پر خود کر میں آو بہتہ جل جائے گا کہ ہر جبگہ لتنجر کا قاعل السّد تعالیٰ نے خود کو قراد دیاہے اورکسی ایک مقام ہر بھی انسان کو حکم نہیں دیا گیا کہ وہ کا سنات کو استعال کویا شمسی وقرکو تنجر کر ہے۔ جیائی فرآن میں ۱۹ جگہ " سنتی " کا لفظ استعال موائے ہواہے جس کے معنی ہیں اس نے سے مراد السّد تعالیٰ کی قات ہے۔ سمعقام بر بس میں کہ دیا، اور اس نے سے مراد السّد تعالیٰ کی قات ہے۔ سمقام بر سنتی ماکا فیظ آبا ہے جس کے معنی ہیں ہم نے مستحر کہ دیا۔ ہم نے تا ابو کر دیا۔ اس کے معنی ہیں، ہم نے اسکو مستحرکر دیا۔ اس کے معنی ہیں، ہم نے اسکو مستحرکر دیا۔ ہم نے تا ابو کر دیا۔ اس کے معنی ہیں، ہم نے اسکو مستحرکر دیا۔ ہم نے اس کو تا ہیں۔ ایک جگہ لفظ " مستحرکر دیا۔ ہم نے اس کو تا ہیں۔ ایک جگہ لفظ " مستحرکر دیا۔ ہم نے اس کو تا ہیں۔ اس کے معنی ہیں، ہم نے اسکو مستحرکر دیا۔ ہم نے اس کو تا ہیں۔ اس کے معنی ہیں، ہم نے اسکو مستحرکر دیا۔ ہم نے اس کو تا ہیں۔ اس کے معنی ہیں، ہم نے اسکو مستحرکر دیا۔ ہم نے اس کو تا ہیں۔ اس کے معنی ہیں، ہم نے اسکو مستحرکر دیا۔ ہم نے اس کو تا ہیں۔ اس کے معنی ہیں، ہم نے اسکو مستحرکر دیا۔ ہم نے اس کو تا ہی ہیں۔

(۱) تفیرنتج المنان معردت برتفیرحقانی (۱۳۱۵ هـ ۱۳۲۸ ه) (محدعبدالحق د الوی).

(۲) تفیربیان القرآن (۱۳۳۰هـ۱۳۳۵ه) (مولاتا اخرف علی تقالوی)

(۳) تغیبرتنادری (۱۳۱۹ه) (کشف القلوب) مولاتا محرر الحسینی)

(١) الحسن التفاسير (١٣٢٥ه) (مولاتاتيدا محدين)

(۵) معارف القرآن (مفتى محدسفيع دلوبندى)

(4) تَقْبِيم القَن آن (مولاتا الوالاعلى مودودى)

(٤) فيبوض القرآن واكثرسيد حامر من بلكرامي

 (۸) القنآن الحكيم عن ترجد وتقيير (مولاتاعب الماحد دريا بادى)

(٩) تقبيرجواهوالقراك (مولاتاعلام الشقال)

 ان خزائن العراضان فی تفسیر الف آن ( مولا تا مید می نعیم الدین )

(۱۱) تند بترقوآن (مولانا امين احن اصلامی)

## عربي تفاسيرك اردوترج

(١) تغيرابن جرير (بيلاپاره) بيت الحكمت ديوبند-

(۲) تفيرعز بزى موسوم برتفير في العزيز -سوده لغره وعداول الم العربية وحداول العربية وحداول الم سعيد كمينى -

(س) الواد الوهن تزجم وكفيسرا ل عماك مترجم عبد العمد اداره علية و

بات کوتریا وہ طول نہ دے کریہ بتا دینا کافی ہے کی لوگوں نے لکیات کا گرامطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ اس وقت ہی کا گزات کی و سعت اتنی ہے کہ ہزادوں سال تک جد وجہد کر نے کے بعد بھی آج تک البان کو اسکا علم نہیں ہوسکا۔ بھر یہ کا کتات ایک حالت میں قائم بھی نہیں ہے۔ بلکہ بڑی تینزی سے بھیل وہی ہے۔ اس صورت حال کے بیش تظریبہ بات بلا خو ق ت ت دبیہ بھی جاسکتی ہے کہ البان کا گزات کی وسعتوں کا علم کم بھی بھی حاصل نہیں کر رکت ، اس کو تنے کر کر نے کا توسوال ہی کیا ہے۔ العقر فی کا تھی بھی جاصل نہیں کر رکت ، اس کو تنے کر کر نے کا توسوال ہی کیا ہے کہ البید نفالی نے آدم کو خلاقت ارضی عطافر مائی کھی ۔ لہذا البان کو چا ہیں کہ وہ کر مارون پر اس کا بندہ بن کر دیے اور کا گزات اس کی تنے رہے چکم وہ کر مارون پر اس کا بندہ بن کر دیے اور کا گزات سے کی تنے ہے ہیں منہ پڑے۔ اس قات واحد نے جو چیز جس کام کے لیے بنا تی ہے اس سے دہ کام لے۔

بہرحال ان باتوں سے صُرف نظر کر سے بیسویں صدی میں کھی جاتیوالی ۔ تفاسیر کی فہرست دی جاتی سے۔ وَحَدُدَ هَانَ ا

## منظوم تزاجم وتقامير

## (١) رياض دلكشاب (تفييرسوره يوسف) ابندالی دوری ار دوتف سیسیر

ابتدائی دوری اردد تفیرون کی مندرجه دیل چندخصوصیات بین مید تقيرس مكل بنين بلكم حروى بين اورعوماً ايك، يك دو،دو سورتون كالخفرتشرع كاحيثيت ركفتي بس

برتفيري ، تزجم سے زياده مخلف نہيں ہيں۔ منزجين نے ومناحت کے لیے ترجوں میں چنالقا ظاکا امتا قررواہے. (W)

برتفيير ی مخصوص علاقه کی مقامی بولی بین کی گئے ہے جس تظا ہر ہوتا ہے کہ وہ وہال کے عوام کے لیے کھی گئے گئی۔ ولیسے ميمى يه ايك قطرى امر ب كرعوام تك جويات بينجاتي موتي ہے اس کا بہترین ذرابید ابلاغ ان کی اپنی دوزمرہ کی زبان بهوتى سے علما وا ورخواص توقرآتى تعليم كوبراه راست قرآن محمتن اورع لي تفاسيرس اخذ كرسكت بي ليكن عوام كم یے یہ بات مکن تہیں ہوتی المذامیلغین تے ان کو مجانے کے لیے عزوری خیال کیا کہ خودان کی زبان اوران کے محاورہ مين ابن بات ان تك بينياش حينا بي مخريد اور تقرير ج ابلاغ سے دوطر لیے ہیں ان دوتوں میں المنوں تے اس اصول كوبرتا ـ اور ديكم اورى طرح قرآتى تعليم بعى عوام كوان كى اپی زبان اور عام فیم انداز میں پیشن کی۔

(٧) لسان التفاسير اردد ترجم تفيير فنخ العزيز ( فالخرو لِفَنَاكَ ) مترجم ولا تا فيمعلى جاندلورى مطبع فاخرى ، ويلي \_

(۵) ترجم تقيرابن عباس - ترجم تنويرا لمقياس في تفيراب عباس مرمتيه علامه تحيدالدين متيرانهي متزجم مفتي محدد مصنان اكبركياري شَاكُمدِ مولاتا عبد الحي فرمكي محلي- البيرالدين كلش مند-آكمه ه.

(٧) ترجم تغيرا حمد ( تاليف يَخ احمد عرف ملّاجيون المِحْمدوي المتوفي -١١١٠ وي ترجر از حكم سيدا بيرسن خان سها-

(>) ترجمه تقيرابن عربي الشيخ أكبر محى الدين ابن عربي) تزجمه از ايرحن قال سها.

(٨) ترجم تقير بيه اوي (الوار الننزيلي - قامني نا مرالدين الولير عبدالتدمن عمرالبييضا دي . منوفي ٩٨٥ ه قاعي ركس ديوبند

ترجم تقير جلالين اناليف علامه حبلال الدين بن فحدين احمد على اورعلامه جلال الدبن سيوتي منزيم محرالو ذرسنجهلي-اعجاز فريركس آكمه ٥-١١٤-

تزجم نعير حلالين اجلداوّل) ازغلام محدمهدى ١٨٥٩ع تقير كمالين شرح اددو جلالين (انهولانا محدنديم ويوبندى استادَلْفيرتران)

(١٢) تقير في طلال القرآك (باره أكم ) ازسيد فنطب سنهيد (ترجمه ولاتاسا حدالدهن)

(۱۳) تفيير مظهري (قاحق محدثنا والله يانيني )تشركي ترجمه سے مرورى امنا قات ، ازمون ناسيدهدالدام الحلالي)

(١٨) كفيرابن كثير-

جھے غاشبہ و نے کی وجہ سے اس کے مصنف کا کوئی سراخ ندسل سکا۔ بابائے ار وواس ترجمہ ولقبیر کی زبان گجرانی اردو بتائے ہیں۔ اور اس کے لیے وہ گجراتی تربان کے ان الفاظ کی نشا ندسی کھی کمرنے ہیں جواس تستح بیں استنجال ہوئے ہیں جیسے :

انے (اور)، بنی رسے بیں)، ہوں ربیں)، ڈوسی ربطھیا)، تنیک رکھولاا) اور بیر (عورت) لے

ان سواری دیان محقی به جبکه اردو نظر کواور موضوعات براظها رخیال کے لیے بہت مرکاری دیان محقی برجیکہ اردو نظر کواور موضوعات براظها رخیال کے لیے بہت کم کام میں لایا حیات تھا۔ ہمارے علما تبلیغ دین کے کاموں سے عافل نہیں تھے۔ اور وہ مرکز حکومت سے دوررہ کر گجرات جیسے علاقہ میں وہاں کی عوامی تہاں میں فرآن کم بھے کے ترجمہ اور تفسیر سے عوام الناس کو واقفیت ولارہ کھے ۔ اگرچہ اس وقت یہ کام اسنے ابت الی مرحلہ سے گذر دیا کھا تا ہم اسس کی داغ بیل بطرح کی تھی۔ داغ بیل بطرح کی تقی

رای بیابی و اسادہ اور عام فہم ہے۔ البتہ ترجہ بیں کہیں ہمیں مترجمین سے
اختلاف دکھا کی دیتا ہے۔ جیسے کاس سورہ کے آخری حصہ بس بتایا گیا ہے کہ
جب حصر ت ایوسف علیہ السلام کوجوعز برممر یا اس کی نیابت کے منصب
پر فائز بختے ، اپنے محالیوں کی زیاتی معلوم ہواکہ حضرت بیقوب علیہ السلام
آئے کے ذاق میں دونے رونے تابینا ہو گئے ہیں، اتو آئے نے سی کو اپنی قمیص دیکر
فلسطین بھیجا کہ اس کو لے جاکم ان کے منہ پرطوال دیں۔ ان کے اس حکم پرعمل

اس سلسلہ کی سب سے پہلی کرطری سورہ یوسف کی تفییر سے قالم کے مخطوطات کی تلاحق کے دوران یہ تفییر بھی یابائے ار دومولوی عرائی ا کے ہاکھ آئی تھتی اور انہوں نے اس کو تحقیق کی دنیا میں روستاس کرا ا بعد بارہویں صدی کے آخر تک دریا فت ہوتے والی تفییروں ہیں ترا تمانی کے اعتبار سے حسب ذیل تفامیر آتی ہیں ۔

(۱) تفييرسوره مهود اورسوره الحجر

(۲) گفیترسینی

(۲۳) تفییرسوره بنی اسرایک وسوره کهف

(۸) تفییر مرا دی از شاه مرا دالندانهاری سنجلی ۵۰

(٥) . تفير مرتفنوى ازشاه غلام مرتفتي جنورى ١١٩٨٥

#### تفنيرسوره لوسف

سورہ پوسف کے ترجے اور کفیر کا وہ وا حدث خرس کے ذرایعہ الا کاپنہ چلا۔ تا قق الطرفین ہے۔ اسی لیے اس کے مصنف اور سنہ تقنیفا بار سے میں کچھ کہنا کقریباً تا مکن ہے۔ تاہم بابائے ار دومولوی عبدالحق اللہ علامات و قرابین سے بہنیجہ اختر کیاہے کہ یہ و موب صدی ہجری کے آخر اللہ عدی کے اور چونکہ ان کے اس وعوق اللہ کی تقلیف ہے۔ اور چونکہ ان کے اس وعوق کی معقول دلیل موجد دہمیں ہے اس لیے اس لیے ان کے اس دعوق کے میں کے لیے کوئی معقول دلیل موجد دہمیں ہے اس لیے اس لیے ان کے اس دعوق کی معقول دلیل موجد دہمیں ہے۔ دسویں صدی کا آخری رہے اکر ماور و دور جا گئے اللہ علی میں تھی منظم کے میں اور کی اور کی میں کے بیش نظر رہمی منظم کے میں دی ہا گئے ہی کے اور کا میں منظم کے میں دی میں اس کے کے میں دی کے اور کا میں منظم کو میں آئی۔ اس تسخ کے میں دی ا

ا ان تنام الفاظ کو قاص گجراتی فزاردینا ورست بنیں بلک اکٹر پراکرتوں بیں ملتے ہیں۔ شات کی کفوفوار و بسیلک مذارکے اکثر علاقوں میں عام ہے -

بھی ہے اور فاعل کے مرادی معنوں کو کھی صبیح طور پر ظاہر کرتاہے۔ اس کے علاوہ " ابی " کا ترجمہ میرے باپ ہو تا جاسے لیکن تربر نظر تھیں ہیں اس کا ترجمہ میرے باپ " کیا گیا ہے: اور مولانافع محدتے " والدصاحب " کیا ہے. جس سے " میرے باپ " کا مجهوم اوا ہوجا تاہے۔

بهرحال اس فرق كواس لي نظراندا زكرتا لمرتاب كداب سے لقريبًا مار مصريتن سوسال بيلے زبان اردوا بنے ادتقا في مراحل سے گزرري تق اور بعد ميں بننے والے اردو زبان كے مراكز سے بہت بيلے اور گجرات جيے دورافتا و علاقہ بين اس نے اس دقت سك بين شكل اختياد كي تق - سي لوچھيے تو اس دور كولى ظرف يربهت صاف ستھرى اور شجھى ہوئى تبان معلوم ہوتى ہے - واكر الم

می بی بھی کھائی کے عہد بیدارسے کہاگد دے دائم نماز گزار آب انے (اور) دو ترے راکھتاہے۔ انے (اور) تسبی (تبیع) کرتاہے۔ انے (اور) معولوں (غم زدہ) کو پوچتا ۔ انے (اور) در دلیشوں کو کھان (کھانا) دبتاہے۔ انے (اور) جے (جو) کچھو (کچھے) آس یاس اُو تاہے سومختاجوں کو باتی و متیاہے۔ انے (اور) ایس

ل توآن مجيد كم اددة تراج وثقاير كانتفيدي مطالعه عثما في بونيورطي جيد ركبا دمتيس ١٩٨١ وص ٥٥

كياگيا اوراس كے سائفة بى حفرت البقوب عليہ السلام كى بنيائی والبِس آگئی۔ اس واقع كوسوره يوسف پيس جن الفاعليں بيان كياگيلہ وہ الفاظ اور جو تزجم اس وقت كياگيا كھا وونوں ذيل بيس ورج ہيں :

اِذْهَبُوُ الِفَيمِيْمِي هَٰذَا فَالُقُوعَ اعَلَىٰ مُجُلِوا إِنْ مِأْتِ لَمِينُوا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

ترجہ: ۔ پوسف نے کہا ، لے جا دُمِری بیر نبی انے (اور) باب کے مذہ بر تھے وڑ و تو د کھنے ہو دیں گے اپنے پیکھے سکے (تہام) آپس کے کم کوں لیوانے (اور) بیرے نزد دیک آنو۔ مولانا فاقع محذ حالت دھری نے اس کا ترجمہ آجل کی تربان میں اس طرح

ترجم، - بیمبراکرتا اے جاد اور اسے والدصا صب کے مدیر طوال دو۔ وہ بینا ہو جائیں گے۔اور اپنے تمام اہل وعیال میرے پاس ہے آؤ۔

گرانی اد دو کے ان چیندالفاظ سے قطع تظری کا ذکر او پر ہوا ہے چیز تر کی ب الفاظ کا ترجم بھی مولا تافع فحد کے ترجمہ سے مخلف ہے۔ چینا بی جیکی ہاڈ) کا ترجمہ اس تفییر بیں میری بیسر ہی ، کیا گیا ہے۔ جبکہ مولا نافع محد فے " یہ میرا کرتہ " سے اس مفوم کو اداکیا ہے۔

" فَا لَفُو كُو عَلَىٰ وُحَبِّلِهِ أَبِي فَ" كانتر عمد اس لَفير مِين "ان (اور) باپ كے مند ير حجورُّدو" كياگيا ہے جبكہ مولانا فتح محد كاكيا ہو انترجم يہ ہے۔ أور اپنے والدصاحب كے مندير وال دو"

حس لفظ کانزجمهاس تقیریس مجدور دوکیاگیاہے اس مے منہوم کو مولانا فَعْ محمد نے " وَال دو" کے لفظ سے اواکیاہے۔ یہ ترجیم موجودہ محاورہ کے مطابق مثال اور میں تہیں ملتی محیطی سطرمیں بجائے بوجیا کے « پوجیمیا ، استعمال

ہواہے،
اس تغیری آیک اور خوبی مجھی قابل ذکہ ہے۔ آج کل نعل متعدی میں ماخی
مطلق کے ساتھ علامت فاعل لگانالازمی ہے۔ تیکن نہ صرف رہنی وور کی اردو
ییں بلکہ شالی ہند میں متنقد میں سے دوسر سے دور سے بڑے سرطے صفوا و سے
ییں بلکہ شالی ہند میں متنقد میں سے دوسر سے دور سے بڑے سرطے متعوا و سے
باں ہیں اکثر مقابات پر یہ ہے اعتدالی نظر آئی ہے کہ الہنوں نے اس علامت کو
عذب کہ دیا۔ جنائی سے ہنتا و متعزلین میر تفقی تیر، مثنوی سح البیان سے
مذب کہ دیا۔ جنائی سے ہنتا و متعزلین میر تفقی تیر، مثنوی سح البیان سے
مدنف میرس ن اور میر محمد باقر حزیری کے کلام میں ہیں اس کے
مدنف میرس ن اور میر محمد باقر حزیری کے کلام میں ہیں اس کے
مدن نے نظر آتے ہیں۔ ملاحظ مون

تیرصاحب ارتشاد فرماتے ہیں۔ نقاش دیجھ تومیں کیانقش یا رکھینچا اس سٹوخ کرتما سمانت انتظار کھینچا

اس تتعریب من فر مرکهای و ای فیگه در کهایس " سے کام جلایا ہے اور علامت قاعل درتے " ترک کمددی ہے۔

حرب کھتے ہیں۔

بعي ون سيمين سنام كرآخرمو في بهار

اس دن سے چوننے کی مجھے کچے ہوس بنیں

اس جگرد بیں تے ستا ہے "کی جگر د بین ستا ہے " استعال ہوا ہے۔
اس صورت حال سے بیٹی نظر کتنی چرت کایات ہے کہ اس نزجمہ اور
تغیر میں علاست ناعل " نے "کا استعمال الیسے موقعوں پر بالالتزام کیا گیا
ہواور درت کیا گیا ہے۔ شلا تنجمہ میں ہے۔ "بوسف نے کہا" لے جاؤ
میری بیرینی ۔ اس طرح تغیریں ملاحظہ و بیجے بھاکی کے عہد بدارتے کہا "

ایس بیجیس موانا۔ اف (اور) کدهیس اس تقین کوئی رنجیره نہیں ہووا
ایس بیجیس جب اسے صفتاں ملکی سقیات کہیا کہ اسے بتاں
محصو ویں کی منے مگر پیغامیروں منے ہودیں یابیغا مبروں کے
بیٹکروں (اولاد) منے ہوویں النے (اور) دوجیایہ لیجیمیا
کربوسف کی تنبع بھاکسی منے کون کرتاہے۔ ان (اور) اس پاس
کی پاس نہیں کیجھ اوتاہے۔ بیجیم انہوں نے کہا کہ عزیر کر کی بسید
(عورت) چھپا کرنے بیمیم ان اللہ ورئے کہا کہ عزیر کر کی بسید
(اور) ورے پانچ بیران دوجیاں کرلی ہیں۔ دے بیمی بیمیم بیتیاں ہیں
انہوں کا بیمی کی قیول کہیں کم تنا۔ انے (اور) انہوں کا بول بھی
انہوں کا بیمی کی قیول کہیں کم تنا۔ انے (اور) انہوں کا بول بھی

دکنی اردوگی ایک خصوصیت ہجوست حرائے گول کنڈ ااور بیجا پور کے بہاں
اکٹر دکھائی دیتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ فعل مافتی مطلق ہیں " الف" سے پہلے می اس مافتی مطلق ہیں " الف" سے پہلے می اس مافتی مطلق ہیں " الف" سے پہلے می اس مافتی مطلق ہیں ہوتی کئے سے کھے اس مافتی مل جاتے تھے کہ " ی اواز تریادہ تایا ں بہیں ہوتی کفی ہے گئے کہ ملک سے وقت تک یو ۔ پی سے و بیہا توں میں اس سا استعال عام مقا۔ لیکن صوف بولی کی حد تک ۔ وکن ہیں اولی کر میروں میں یہ چیز عام طور پر مدک دکھائی ویتی ہے۔ مندر جہال افتہ اس میں بھی السے کئی توقے دکھائی دیتے ہیں دکھائی ویتی ہے۔ مندر جہال افتہ اس میں بھی السے کئی توقے دکھائی دیتے ہیں جوچے بہلی سطویں " کہا " کی جگہ " کہیا " استعال ہواہے۔ ووسری سطویں پوچے تاکی بھائے " پوچے تاکی بھائے وی پوچے تاکی بھائے وی پوچے تاکی بھائے وی پوچے تاکی دیگئی ہے جس کی کھی جھیں کا دی گئی ہے جس کی کھی کا دیکھی کی بھی تسکل دی گئی ہے جس کی کھیں کا دیکھی کے دوسری سطویس کی بھی تاکی بھی تاکی بھیا کہ دیکھیں کی بھی تک دیکھیں کی بھی تسکل دی گئی ہے جس کی کھی کھی کے دوسری سطویس کی کھی کے دوسری سطویس کے دوسری سطویس کی گئیں کہ ساتھاں میں کھی کہ دوسری سطویس کی کھی کھیں کے دوسری سطویس کے دوسری سطویس کے دوسری سطویس کی گئیں کے دوسری سطویس کے دوسری سطویس کے دوسری سطویس کے دوسری سطویس کی گئی کے دوسری سطویس کی کھیں کھیں کھیں کے دوسری سطویس کے دوسری سطویس کے دوسری سطویس کے دوسری سطویس کی کھیں کے دوسری سطویس کی کئی کے دوسری سطویس کی کھیں کھیں کے دوسری سطویس کے دوسری سطویس کی کھیں کی دوسری سطویس کے دوسری سطویس کے دوسری سطویس کی کھیں کھیں کے دوسری سطویس کی کھی کے دوسری سطویس کے دوسری سطویس کی کھیں کے دوسری سطویس کے دوسری کے دوسری سط

ل ترآن مجید کے اردو تراجم کا تنقیدی مطالعہ ص ۵۹،۵۵ می ۵۹،۵۵

اس نفنا د کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی عجیب معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے زیر تنظر تفریکو اس صور آہ کی تفییر قرار دیا ہے۔

جہاں کے سورہ مود کا آنیاں ہے دہ گیار سویں پارے بعثی کیفت آب اُون کا ہے ہے اور کہ ما اُنہ ہے ہے اور کہ ما اُنہ ہے نہ کہ کا میں کی در آب ہے کھرچو کہ اور کہ ما اُنہ ہے نہ کی نفسی ہے ہیں کی در آب ہے ہیں کی در آب ہے ہیں کی در آب ہے ہیں کی اس میں کوئی جزیجی شامل نہیں ہے ۔ کھرچو کہ سودہ الحجی ایک ایک سطراس بارہ بیں شامل ہے اس لیے مفسر نے بہیں ترجمہ اور تفسیر کو فتم کر دیا ہے ۔ بوری سورہ کی تفسیراس بیں شامل ند دیکھ کم ما تھی صاحب نے بہت ہا فتر کر لیا کہ یہ مخطوط نا قف الآخر ہے ۔ غرفن اس طرح کے بعق مہم واستی ماصب سے ہوئے ہیں جن سے قدرتی طور پر قادی کی فلط آبی ہو گئی ہے ماصب سے ہوئے ہیں جن سے قدرتی طور پر قادی کی فلط آبی ہو گئی ہے۔ اس لیے بہاں ان باتوں کی فشان دی کردی ہے۔

ئىرِنْطِ تَفْسِرِينِ مِتْرِجِمُ ومفسر كِحِس طرح تَزِجْمُ كَيَا اوْتَفْسِرُكُهِى ہِے اس كائمور: ذيل مِين بيش كِياجا تاہے۔ يہ ترجمۂ اورتفسيرہ وَمَا اُبَوِّرُ كُلُفُسِكُ ...... اَسْتَخُلِصُهُ لِنَفْسِنُ كَا \_ ملاحظ ہو۔

" وَمَا اُبِّدِ مِنْ لَفُنِّ فَي الرباك كمة نامون مِين تفس كُيتن مِير المساء ومَا ابْدِينَ فَي الْمَا وَلَمَ المعنى مِينَ المِينَ مِينَ مِينَ مِينَ مِينَ مِينَ مِينَ مِينَ المِينَ الدَّوَدُون سے باک ہے۔ اِنَّ النَّفُسَ لَدُ مُمَا رَقَعُ لَهِ مَعْقِيقَ نَفْس مِيراالبِت قران بروار ہے۔ کہ وے دائم نمازگر ارتاہے۔ آگے جل کواس اقتباس میں یہ جلم بھی سلاحظ ہو بیچے ابنوں نے کمیا کہ عزیز کی بیر (عودت) چھیا کرنے پھیجتی۔

بهرحال به توزبان کوه اصول پی جوز ماند کے ساتھ ساتھ بدلے رہے ہیں۔ بہاں توبہ بنا نامقصود ہے کہ جس زمانہ بین عربی اور قارسی کا دواج عام کھالیکن ان زیاتوں بین کھی تفییر بین بہت کا کھی جارہی کھیں ، اس وقت ار دوجیسی زبان بیں جو عام بول جال کی زبان کھی ۔ ہا دے بعق علی وقت ار دوجیسی زبان بیں جو عام بول جال کی زبان کھی ۔ ہا دے بعق علی وقت ار دو نظر کا دواج بہت کم کھا اور تخریری طور برتوعلی غورہے کہ اس وقت ار دو نظر کا دواج بہت کم کھا اور تخریری طور برتوعلی اور ادبی کا موں بین اس کے کنونے تقریباً مفقود ہیں ۔ اس سے طاہر ہوتا ہے کہ اور ادبی کا مول بین اس کے کنونے تقریباً مفقود ہیں ۔ اس سے طاہر ہوتا ہے کہ اگر جب رکا دو دو نظر کا اور اور ترکیب کواردو نظر استعمال کرنے پر مجبود کھے ۔ اس دور میں قاربی محاوروں اور تراکیب کواردو نظر استعمال کرنے پر مجبود کھے ۔ اس دور میں قاربی محاوروں اور تراکیب کواردو نین استعمال کریا گیا ۔

تفیر باره موور الفیر باره کرما ایس فرنفسی ( نفسیوسوری هدد اوش سوری المحیور) در اصل پر ترجمه اورتفیر ہے پاره « کرما اُبُرِ ی کفینی ، کامگر چونک مصنف نے تفییر یا ترجمہ کے تعلق سے اس پرکوئی عنوان نہیں دیا۔ اس لیے مولوی تعیر الدین ہاسٹی نے قیاس کی بنیاد پہاس کو تفییر پارہ مود قرار دید یا ہے اور سائھ ہی یہ مجھی تحر بر فرما دیا ہے کہ:

" اس میں سورہ ہودسے کے کرسورہ الحجرکے کچھ حصہ کی تقیرشا مل ہے " یہاں یہ بات تا بلِ عورہے کہ ہاشمی صاحب نے عنوان میں توسورہ ہو دکا پیائے یارہ ہود لکھ دیا ہے اورمندرجہ بالافقرہ میں سورہ ہو دہی کتریہ فرایا ہے۔

آگے چلکو اِنَّ اَلْنَفْسَ لَامَّا اُرَیْ مِیں " امارہ "کارِ جرفرماں ہروارکیا ہے۔ حالا نکہ اس کے معنی ہیں " برائی کا حکم دینے والا " ظاہر ہے کہ فرماں ہر وار یا تا بعدار کے مفہوم میں اچھائی سااشارہ ملتا ہے۔ ایسا فرماں ہرواریا آلعلام برائی کیوں کرسکھا سکت ہے جیسا کہ اِنَّ النَّفْسِ لَا مُثَّادَةٌ عِالْسُوْءِ سے واضح ہوتا ہے کہ "لفس برائی ہی سکھا تا رستا ہے"۔

اسى سلسلدى إِنَّ دَيِّ عَفْدُ دُرُ تَحْدِيمُو اس كَلَوْ كَامطلى المولاتا مودودى نے توبہ بتا يا ہے" بيتك ميرار ب فغور ورحيم ہے " اور مولا تاقع تحمد جالندهمى مكھتے ہيں" بے شک ميرا پر ورد كانجف والامهر بان ہے " ان وولوں كالفا قاسم مترشخ ہوتا ہے كہ السّرتعالی كيخشش ہيں اتنى وسعت ہے كہ وہ اگر چاہے تو مرطرح ہے گئاہ بخش و سے خواہ وہ كئاہ السّان ہے ول ہيں آيا ہواور سرددنہ ہوا ہو يا انسان اس گناہ كامرتك بنہوا ہو ۔ اور السّاكى تحقّاريت اور بالسُّوعِ سات (ساکھ) بدی کے ۔ اِلَّهُ مَا دَحِهُ رَبِّی ۔ مگر جس چیز کے تیکن کہ دعم کرے پہور درگار مبرایعنی بخشے اور لفن کی قرماں بروادی سے اس میں دیکھے " اِنَّ دَبِیْ غَفُودُ دُرُ وحدید" تحقیق پرورد کا دمیراد کینے ہا راہے گناہ کو فقد کے تیکن یعنی بوگناہ کظاہری نداوے اور اس کا خیال دل میں آیا۔ پرورد گار اس گناہ کو تخشاہے ۔ دھے مہر بان سے کرندے کے تیکن گناہ مسالا

گن الو تخشاہ در میم مہربان ہے کہ بندے کے نیکن گنا ہ سے باز مکھ اسے ۔ فرق ال المملیك السنونی بہدا سُنت لیے گلین فیسی م جس وقت کے لیلی بادشاہ كابادشا ہ كے دو برو آيا يوسف علياسلام

کے باتا ں تمام کہا۔ لیس بادشاہ کے نیس اوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے آدروا ور زیادہ ہوئے ا

یمان مناسب معلوم ہوتا ہے کفنخ الحمید الدمولانافغ محد جالند معری سے اس حصہ کا ترجم لقط کر دیا جائے تاکدایک طرف برائے اور نے ترجم کا فرق معلوم ہوسکے ۔ دومری جانب یہ بیتہ چل سکے کہ زیر نظر تفیر میں کتنا ترجم سے اور کتی عباست تفییر کی ہے۔

(تزجمه ازمولا نافع محد جالندهری): - اور میں اپنے تیش پاک ماف تہیں کہتا کیونکہ نفس (امارہ انسان کو) برائی ہی سکھا تارہ ہا ہے گرید کہ میرا پرورد گار رحم کرے - بیٹنک میرا پرورد گار کیٹ والا مہر مالاں ہے - بادشاہ بے حکم دیا کہ اسے میرے پاس لاؤیس اسے ایشا مصاحب خاص بناؤں گا۔

اس مخطوط کی خاص صفت یہ ہے کہ قرآن کی آیٹیں شرخ روشنا لی سے کھی گئی۔ ہیں اور معنی او تیفسیر کوسسیا ہی سے انکھا گیاہے م

عام عور يرلفظى تمزجم كياكيا ب سكن كهيل كمين الفاظ كالفرع ونوضح كردى

سات لوگوں بمتہار بے تمام ہو۔ عرص تقبیر بذاکی زبان تو پراتی ہے ہی، تزجمہ اور تقسیر بین بھی حجھول

فاری دبان میں قرآن کریم کی ایک مشہور تقسیر سے جس کے مصنف مُلّ صين واعظ كاشفى بين ان كے نام كى مناسبت سے اس كا نام تھيريني بوكي ہے۔الفاق سے اردومیں بھی اسی تام کی تقسیر کا ایک مخطوط دریافت سواہے جوغالباً كسى فادسى تفيير كاتزجم سے بيكن اس تفيير كيم معتف كانام وريا فت جين بوسكاراس وقنت يبي تفسير بين نظري -

بابائے اردومولوی عبدالحق تے " قدیم اردو" میں قرآن مجید کے تربول كرملدس اردو تفيرسيني كع مخطوط كا ذكر كمت بول ملاحسن واعظ كى تفيرسينى سے اس كامقا يلر كيے بينر وبنائے قياس اس كواسى فارى تفيرسيني كانزجمه قرار دے دیاہے۔ وہ فرماتے ہیں:

الفسيريني كاتر بم كلى كسى ماحب في يرانى دكني يس كيا ہے-ياتفير بهايت مقبول مادراس كمتعروترجي دكى تبان يس بوركي بي مير اساسة اس وقت باره مع كى تقيير كانزهم موجود براس کی زبان برانی به آخریس کانت نے دن، وقت الدية (روزجمد لوقت عفر درماه جادي الآخر) تولكمي به، سترتبين لكها - جيد أكيتون كالترجم بيهال لكها جا -اسع - مترجم كما لة ما لة تغيرى على بين " بيساك اوبرذكركياكياب بإبائ اردون اسمخطوط كانام تفيرسيني

رصی و کرئمي کی مثان يمي ہے كه وه جاہے توبال سے بدالكاه كو جش و برايك اس ببلوم فظرن ر کھتے ہوئے اس تغیرے لکھنے والے تے مدملوم س بنیادیر ترجمه كے سائقة اس تفسيري جله كا امنا فدكر دياہے ۔ " بخشنے؟ راہے كناه كر قصد كتيس يعنى جوگناه كه خطا بريس شآ وسي اوراس كاخيال دل يس آيابرور و كار اوس گناه کو بخشناه به عقیده سه قطع نظراس آیت میں کوئی قرینه کھی الیاموج بنيس سحب سے يمفهوم نگاتنا ہو \_ بہرحال اس كوتفير بالرائے كے سوا اور مجونهين كها واسكتا-

اسى طرح درج ذيل آيت كے تزجمه اور تفسير ميں دومرول سے اختلات كيا

إِذْهَبُوْ الِقِينِيعِي هَلْ أَلْ الْفَالْقُولُ كُمَّ عَلَى وَجُلِوا إِلَى يَأْتِ بَصِيرًا ﴿ وَٱلَّوْنِي بِلَهُ لِكُمُّ اجْمُعِينَ ٥ (١٣ : ٩٣)

مولانافع محدصاحب کھتے ہیں۔ دیر میرا کررہ نے جا واورانے والدصاحب کے مند برطوال دو وه بيبا بروجايش كے اور اپنے تمام اہل وعيال كومبرے ياس كي وي مولاتامووودی تے بیتر جم کیاہے۔ درجاؤیر ایقیمن لے جا واور میرے والد كيمنه بمرطوال ووان كى بينا فى بليدا لى المائد كار البني سب ابل وعيال كومير

ان دونول کے مقابلہ میں صاحب تفسیر بنا کا ترجم اور تفیریہ سے لے ماد تم بیراین میراجوبه ہے (اور وہ بیراین ایراہیم علیداللام کا کقا کرجبر شل كنويس بيريوسف كے تيكن بيناتے كقے اور وى بہنجاتے كف كداس بيراين ت نین لعقوب کے پاس کنعان میں مجھیجا کیس ڈالوتم اوس پیرایا کے تیکن عَلَىٰ وَجُهِ اَلِىٰ اور مع باب ك نير، يَاتِ بَعْدِيْرٌ آتِين عَلَى بياء آ تکھوں کے لینے انکھیاں اون کے روش ہودیں سے ۔ اور آؤلم میرے پاس

"اے پارسول کون ہواموستان کون (عَنِ النَّمَاءِ الْعَطِيم) بزرگ خِرتے (الَّذِي هُكُمُ نِنْهُ لِي مُخْتَلِقُونُ ) البي خِرك الون اس اختلاف كريمًا ربير (فكر سيك كمون) يون ميس يوتحقا ے کہ انکار کرے تو تھے کم محمیں گے اور لوگوں پر دراتے کا وعدو سے (تُكُرِّى لَدُّ سَيَعْلَمُون) بِكِين لِون بَيْن لِونِيْمَ السِرَت عِمُه مجعيس اونودو بإرليا بإاليب تأكيدك راسة \_بور" أسع" سون ليانا بمحصياكمه ويتباسع يوكد دوسرا وعده بهمت سخت سعداور لعف اولے بیلا (بیلا) سوچیو (جان) کا پڑنے وقت دوسراسو گنوارا (كمواره) جونهنوا دان (بچون) كاسع . يودكركو يراس مقور يان باتان كون ديكيفة بين او خدا كم عجائب صفت تے يو ا ولوكون سمجھانے کے واستے اس کی کھال قدرت پر دلیل طریں۔ اس سے بحث كے درست ہوتے ير ( وَالْجِيْزِالُ أَوْمَثَادٌ ا ) بولت الله تعالیٰ آیا ہنیں کیے ہیں وو تگراں (بہار وں) کومنان زمین کیاں۔ یون ت ہوتے توہتی (وَحَلَقُنَاكُمُ أَزُ وَاجاً) ہورکیا ہیں سیدا کیے بى تننا ن جوشى جوشى مرد عورت اؤ جُعلْنا لوُمكُمُ سُاتاً) ہورکیا بہیں بیدا کیے ہیں تمارے سونے کوں تو اور ناد مکھنے نے ہور بلنے سے تمنا راحت ۔ ہور آسودہ ہونے کے واسط (وجعلناً اليُّكَ لِبَانسًا) بوركيا بنين بيدلكي بيدات كويتينا (بيننا) اویاں (وہاں) بینی ہے اپنے اندوهار سےسوں مح تکریم اوسائل ہے اپنے انگ کوں ( وَجَعَلْتُ النّهَ سَارَ مَعَاشًا ) اور کیا بہن کے بين دنين دون كوزند كاني المعاش بدل (واسطى) تا طلب كري تهيس زند كانى سيا بُوجِو تكه كها ناپيناكيرا له روَبَعُيْناً فَوُ قَلُكُمُ

وبكيه كرعرف قياس كى بنياديه اس كوفارس كالمضهور ومعروف تفير حيه تزجمه بتا ديام يلكن دولول كاموازنه ومقابله كرت سع بيترحلتا مرا ان بس کافی فرق ہے اس لیے بابائے ار دو کے قیاس کودرست تہیں کہامار جہاں تک نام کے انتقراک کا تعلق ہے اس سلدسی ووتوجیہات کی حاملی ایک بیر کرمیس طرح " لفظ حیس " قارسی تفییر کے مصف کے تام کا ایک جزے ا تببت سے ابنوں نے اپنی تفیر کا نام تفیر حینی رکھاہے۔ اس طرح مکن ہے اور مخطوط کے مصنف کے نام کاجز بالورانام \_\_\_\_حین یاصینی مار ا بنوں نے بھی اپنی تفسیر کواپنے نام یا نام کے اس جزسے لسبت وے کراس کیفیر ہے کے نام سے موسوم کیا ہو۔ دوسری توجید یہ ہوسکتی ہے کریداسی نام کی کسی دوم فارسى تفيركا تزجيه

بهرحال بابائے اردومولوی عبرالحق صاحب نے يوتوبتا دياہے كرزلا تفسير حيني كے كانب نے اس كے لكھے جانے كا دن اور تاريخ تورے دى۔ اس کی کتابت کس مندیس ہوئی اس کا کوئی وکرنہیں کیاگیا۔اسی طرح مصنف نام معى بنيس تبايا كيار لهذا بالتارو وبهى ان امور يردوشنى فوالغ سع عاص سائقهی وه به کلی بنین بنامکے کرید تفسیر پلودے قرآن کی ہے۔ یااس کے سی جزاکہ تاہم ان کے اس جلہ سے کہ میرے مامنے اس وقت بارہ عم کی تفسیر کا ترہ ہے ہے " مترشع ہوتا ہے کہ پارہ م سے علاوہ بھی قرآن کریم کے اور اجزاء کا تھا زير نظر تفير سيني بين موكل كنور كعطور يرموحهد بابائ اردوني ييني كا دەسورة النباءكى ١١ آيتول كالعنى عَـةُريَتِسَا لَكُوْنَ سِي وَيَهَيُّ أَفَكُ سَيْعًاسَيْدَا دُّاسَكَ كاسم - ملاحظهو:

(عَنَّ مَّ يَتَسَاءُ لُوْنَ) كس جِيزت لِوجِهِ إِن او (وه) كافرال بعنى بعثت تے يو جھتے ہيں آئس س، ب اوداك رقامات برمهايت موزون الفاظ استعمال كيي بين مثلًا عَسَمَّدَ لَكُنْ كَانْ عِمَد السلام كياب،

"كس چيز تفيد چين او كافرال يعنى كلى كافرال يعنى لبدت تے

يو چين إلى بين الے بيارسول كون بور مومتال كو اس جدين دوجروف ربط استعمال بهو تحرين " تے " اور"كوں"
اس جدين دوجروف ربط استعمال بهو تے بين " مدن چوں گے۔ ليكن اردومي ورسے كے مطابق دولوں كے معنى " سے" بول گے۔ ليكن جہال " تے " استعمال كر ديا جہال " تي استعمال كر ديا جا تالة صبح مفہوم ادان موتا۔ اس ليے كردتے " ، " سے " كے بارے ين " كے معنى بيمي نكل آتے ہو يہاں مفصود بيں ۔ "كوں " كو استعمال كر استعمال سے يہ مقصد لوران بهوتا۔

اس تفیری زبان اوراس کے انداز بیان سے ڈاکٹر سبجمید سطاری نے رہتے افذکیا ہے کرزیر نظر تفیر سینی اوآخر گیار ہویں یا اوائل بار ہمدیں صدی ہجری میں تکھی گئ ہوگی ۔

تفيروره بني اسائل وكهف

اس نام کا مخطوط کرتب خان آصفی تیر در آباد وکن چ**ی موجو** و سے ۔ اس کو دیکھنے سے پتہ جیلت ہے کہ بر دراصل پارہ سجن النّدی کا تر جمہ و تفییر ہے رچونکہ اس پارٹ بیں پوری سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کا حصد شامل ہے اس لیے مترجم ومفسر نے علمی سے مختطوط بر اس کا نام د تفییر سورہ بنی اسرائیل وکہف ہے نکھ دیا اور وہی نام اب بھی قائم سے حاس سے مختطوط مبالے مطالعہ کرتے والوں کو

ا قرآن مجيد ك اردوتراج و تقاسير كالتقيدي مطالعه ١٩١٨ و يك - ص٥٧

سَنْعَا سَنِدَاداً) ہورکیا ہیں بناکیا گئے ہیں تمارے اوپر سات آساناں گھٹ (محکم) کہ ہیں پورانیاں ہونتیاں فی بہت زیدنے جائے سوں یہ

جیساکرسطور بالا بین بتایا جاچکا ہے کہ با بائے اردونے اصلی تغییر بینی (فاریک) کود کیھے بغیر زیر نظر دکنی تفسیر بینی کواس کا ترجمہ قرار دے دیا ہے۔ مالا تک اول الذکر موخمالذ کر سے بہت ہی باقد ن بین مختلف ہے۔ دولوں بین آیتوں کی ترتیب و تقییم مختلف ہے ، الفا ظاموانی اور تزاکیب کے اعتبار سے دولوں بین فرق ہے ۔ فاری تفسیر بین لوشن مصول کی تفییل سے کی گئی مولوں بین فرق ہے ۔ فاری تفسیر بین دی آرید نظر مورا النیاد ہے جو دکنی تغییر بین دی در فطر مورا لا النیاد کی تقییر النیاد کی تقییر النیاد کی تفسیر بین ترید نظر مورا لا النیاد کی تقییر النیاد کی تفسیر بین ترید نظر مورا لا النیاد کی تفسیر بین می ترید نظر مورا کی تفسیر بین میں دیتا ہے ۔

" چون صفرت رسول السُّرصلى السُّرطليد وسلم دعوت آشكار كرو وقرآن برخلق خواندن برون قياست بيم ذمود كفار در نبوت اكفرت وننزول قرآن و وقوع بعث اختلاف كردند و اذان يك ويكرواي پرسيد نديا أز ببغېرومومنان پرسش مى منووند چنامخ چق لغالی قرمود عسکر ميکنسگاء گون "

دکی تفسیر پین اس عبارت کا ترجمهٔ نہیں ہے ۔ اسی طرح اور بہت سے مقامات پر کھی دونوں بیس بین فرق و کھائی دیتا ہے ، بد بائیں اس امر بہ برپوری طسرح ولالت کرتی بایں کہ دکئی تفسیر بینی ہ فارسی تفسیر بینی کا نزجر نہیں ہے - بلکہ بر تفسیر کسی دکئی عالم نے خود تکھی ہے اور ترجمہ اور تفسیر میں حاصا اچھا از از اختیار کیاہے۔

قرآنيمتن

ادد وترجم لفير فارى ترقم ولفير (لفيرسين) یا کا دیے بی ارست یا کا وابعی ہاوس کے شجل الّذي كالسّري كه بجهد كاستروبنده تين كه واسط كامتكيل يعيله كيلاق كالمتجاب فودرار فيدات صلى الله كيابنده ك تيس اينج أنحزام إلى ألمسي عليه ولم سنى يدى ورلعص محمد مصلى المتعليه وسلم الاتفعى الكُّن يُ بِالرُّكْسُا اذر مودوام كمحيط الكدات بين مح لعف شب كُولُهُ لِنُوكِينَا مِنْ والمراسة بالزقاة عمودوام سي كوليطمات آيتناط (١:١٥) امهال جرمك وحريماويم حرم كعيدك سے يا كھرسے معيداتدلسوك مجددود امانى كيجودخرالي طالب تزازم واحل مكلينى كمظة ذوج فرمدرمول بيت المقيس أن سجدى اكرم صلى الشرعليه وسلم كريك كردع كرواكرواؤ كحكس والسط كرمك كرادمن شاماست بمه اورحريم مكرتمام ورب بركت دينكم اولالمحبط طرف محاقفي عجبت القد وى ومعيدانياء سأتم باوراقعى اس كيتي اس وم يركت دنياك كردا سب كيت بن كردورت ال تيديم اورااستجارو كتصاورت اوى داينك النسار وبسيادى ميوه سوائه اوس كي مجدد ومرى د وفراف معيشت و على ده كليركت كام نے ارزانى بدائي المراق كي جوزين شام به محرصلى السطليديهم بهركت دي كادى كيتيزا

غلط فهى بوكتى ب اوروه سوره كهف ك آخرى تباكى حصركواس من اس كو تافق الآخر قرار د مصلة بي-

مخطوطه مين ومفسركانام وياكياب - اوردسنه تغيرور ج- ترفي كى قسىم كى كبى عبارت دكھائى ئېيىن دېتى جى كى دجەسے ان بانول كابية لىكا بى ب مفسر سے مام امعلوم ہو تا توکسی ذراید سے بھی مکن بنیں۔ البتہ زیال ، بیان کی مدو سے کسی قدرلفتین کے ساکھ یہ کہا جاسکتاہے کریر تفییر ۱۲۱ء ک لگ بھگ مجھی گئی ہوگی۔

تقبيهوره هُوُدِي طرح آيات قرآني سرخ دوشنا في سيحمي كي إيمالا ترجيه وتفيرس كالى روستنائى استغمال كى كى سع ـ اس تزجمه اورتفيركى اي فعديم يسيع كمترجم ومفسرك مة نزجم براوداست قرآك كريم سعكيا يجاور داكني خودلكمى سے - بلكه فارسى تزجه و لقيرحيني سے دولوں چيزول كا ترجم اس زاد كى مروحيرتهان بين كروياي \_ تشركا تزجم نترين كياكيا ب اور اشعار كااشا من - العبة كهين كهين تفييرين كيدالق ظرياعيارت كاامنا فدكر دياكيام. مزة ومقسرك اس طرزعل سے يہ بات ظاہر ہے كەملاً حبين الواعظ الكاشفى كى لقنيم حيين اس زمالتيس يصدمقبول عنى اوراس كومعياري محماماتا كفاءاس وا سع دمکھا جائے تؤریہ اقدام مہابیت مستحسن تھا مقسرنے ان لوگوں کے اسفار کے لیے جوعر کی اور فارسی دونوں زبانوں سے ناواقف کتے ان کی اپنی زباد يس ايك معيادي چيزييش كردى - اگر وه براه راست عربي سي تزجي كرفيا كوشش كرتة اورتقبيربيان كرتة تومكن كفاكه وه اس قدميع مفهومنها كركت ويايس قرآن كامتن ، ملاحيين كالشفي كانترجمه فادسي اورزيرنظ ارووترجمه وباجار باب اس سے اس کی اقادیت بھی طاہر ہوجائے گی اورت كى محت اورتفيركي توبي بي واضح موجائے گا۔

بالتدرتظم

فابت كرشته ومركه افكار قصيعواج كالكسالة كيجوت آلكند صال ومنتبدع كعموا ماوريكاه اوس كافتلا ييم يكرماه ريح الاول عياد مقال عياه شوال عياماه ربيح الآخم اوراشريد برئنب بيت و بفتم تقدماه رجب ساورجانا حفرت على الشعليد وآلدوهم كا مكر منظم ر بيت المقدى تك لف قرآن سے تابت ہاورمنکر اسكاكا فرس اورعرون فرماتا اورآسابها كاورواصل معتاري مقام كاب وسين او ادفى محاور يونيها قام تته قرب بهدسات احاديث محمضهورموا قربيسان مدلواتركم ثابت واجادرجو

كراتكاراس كاكرم يعفعل

اورمتبرع يعني كراه اوريتي

شامدمعراج ني وافراست شابدمعراج نبي وافريه ألكمقرنييت بدي كافراس جومقراس كالمبين كافريم وست كيساطنت اين وصال نيست بريام دى اوقيل وقال

برديم - تابنايم اورااز محبطوحي اورمعدليتياءك ولأمل قدرت ماكداندك بم بعني جائے نزول وجي اور زمانے ازمکہ برشام دفت عبادت كاه ابنيا وعليه لا وبيت المقس لامتابده كالحيم اورم بركت ديناك محدوانبيا ومالعده وقوف كآباد كئيم اوس كاتني معقامات اليتان حاصل كرد سات التجارك اورابهارك وبرعیائب وغرائب آسمانها اورسات بعوت (بهت)سے اطلاع يافت اكترعاً برآنند ميوه بإكادرسات فرافي مينت كرمعواج درسال دوازوتم كاورأرزاني غلرك يب يع اس جا كے محمصلى السطليد و ازميعت يوده ودرماه ا و اختلاف كرده اندكرييح الاو كيتين كي بمتاديجهاديم است يادييح الآخريات وال اوس كيس آيات ادر داكل فدت التهرستب المبيت ومغستها بهادى بالع تقوش وقت ك كالمعظم سعشام كنتس كيا. است ازرجب ورفن اوربب المقدس كينش أتخفزت ازمك ببيت المقدى متابده كياورانبياتي تنيس ببلفن قشسران تأبت ستره دمكيعا اوروقوف اوير مقامآ ومستكرآن كافراست اون كاحاصل كياليني واقف وعروج بمرأسهاتها الكك مقامات ومناذل ووصول بدمرتته فرب بوااوراويرعجائيات اورظرافيا يااحا ديث معيم منهور آمانها كاطلاع ياكراكثر كرفربيب يحداقوا تر علادادياسبات يسكد ام افی علی گھرسے ہوئی اور در حصرت ام ما تی آرسول اکرم صلی التر طلبہ و کم کی دوج بھیں معراج کا واقع ہجرت سے پہلے کا ہے۔ اس وقت تک ندام بائی دائرہ اسلام میں واحل ہوتی بھیں بذان کا شوہر" ہبیرہ "مسلمان کھا ۔ وہ ذندگی بھررسول الدُّصلی التُّرطلب ولم کا جائی دشمن دیا اور کھری حالت میں مرا۔ ایسی صورت میں رسول الدُّرصلی الشّرائي کی کا اس کے گھر مین قیام کرنا اور وہا ل سے مواج سے لیے جا تا کیے ممکن کھا۔ بہر جال اس حواجت سے جوان دو تو ہا بزرگوں نے کہ ہے ان کے عقیدہ اور رجی ان طبیعت کا اظہار ہم وجا تاہے۔

تفیر بین ایک بات ان دونوں نے دوسر مفسرین سے تریا دہ ہے الکی معلی ہے۔ دہ یہ کہ می برا سے مسیدا قصلی کک کاسفرونص تو آئی سے تابت ہے کہ مول کی دیگر منازل کے بارے بین قرآن کریم بین کوئی اشارہ نہیں۔ حرف احادیث سے اس سے متعلق بہتہ جاتا ہے۔ دوسرے مغسرین ، میلادخواں اور واعظ اس کے لیے کھی قرآن سے مندیش کو تے ہیں اور سورہ النجے می ابتدائی آبتوں کا حوالہ دینے نہوئے رہے کہ فرما ویتے ہیں کہ رسول اللہ ، السندقالی کے ایسے قریب ہم نے کے کھی کہ دونوں کے درسیان «حرف دو کمان » کا فاصلہ رہ گیا کھا ۔ میروایت جنتی میں خلط ہے۔

لفظ «الی » کانزجم ملآصین الواعظ نے «لیسو » کیا ہے اور اردور ترجمہ میں «کی طرف » کیا ہے۔ ان کے علاوہ یا تی مترجمین نے لغوی ترجمہ « تک » لیکن ڈاکٹر سید جمید مشطاری نے ان دونوں بررگوں کی اس حبّرت کوسرا ہا ہے ، اوران کے نزجے کو بچے بتا یا ہے۔ لیکن اس کو بچے کہنے کی کوئی وجہ تہیں معلوم ہوتی اس لیے کرقرآن میں مسجد افتھی سے آگے سفر کاکوئی حوالہ دکھائی تہیں دیتا۔ اس سلسلہ

عقل جدوا تدا جرمقام استاي عقل كياج اليكياب كامقام عشق شناسد كرحيدوام است ايل عشق بجهان عريبيه كامقام فارى اوراددوترجم اورلفيركا مقابلكرني سعصاف ظاهر بوتاب كرزير تظرترجم اورتفير كم معنف تے تفير سين سے يو رى طرح استفاده كيا ہے۔ بیتا پخر ترجم میں تولودی مکسانیت ہے۔ تقیریں کہیں کہیں ملاحین العاعظ كاشفى سے كفوراسا اختلاف كياہے . شلاً ملاحين واعظے تواتنا ي لكوكر چهوالودياسيد موازخاندام باني جرمكه وحريم اوريمرمسيداند ليكن اروه تريم اورتفيري اس بين كافي اصّافه كم ديا كياسه وفرمات بي " كمرس ام باني كع جود فترالي طالب مح منطق زوج محرّمه دسول اكرم صلى السُّرعليه والروسلم ك" مجهدي آتاجب قرآن كريم مين صاف طوريد بيان كياكياس من المنفي المحكمة توملاحين واعظ في سنياد" يا ازخان ام بان "كاامنا فدكرديا ب- يمر جب خودى يد مجى كدرسے إلى كر حجر مكد وحريم اوممسحداند " توكيم و خال ام بانى " كى تخفيص جيمعنى وادد \_ ببرحال البول نے كلام السُّديس يي تحرليف مجنوی کی میں کہ عارد ام ہاتی "کو " مُشجِدِلِحُوّام " کا درجہ دے دیا تھا ایک اردويين ترجم كرق والعصاحب فياس يرمزيدامنا فكرت بوف أم إنى" كانغامف الدالفاظ يركماديا وامهاني جو وخنزالي طالب ككفى زدج فحرمه رسول اكرم صلى الترعليدة آلم ولم كى يجونك ملّاصين الواعظ صاحب امهاني كاليوراتعارف كدان سيحوك كي كظ اس لي مترجم اردون اس كى كويركدكم يوداكم وياكه وكسى اورام بانى كون مجهدايا جائ بكديدوه ام بانى إي جوييلى كقين الوطالب كى اور زوج تحقيق رسول اكرم صلى الشرعليد وسلم" - ان وونول بزركون كے بيان ميں صرف ايك بات مجمع بے كد حفزت ام بافي فاصفرت على رهني السَّلقا لا کے والد الوطالب کی بیٹی تھیں۔ باتی ودیاتیں بالکل غلط ہیں۔ مراج حضرت

ا قرآن يجيد ك ادو وتراج و تفاسير التقيدى مطالع ١٩١٧ و ك ٥٧ ا

یہ طباعت کے مرحلہ سے گزری آتی ہی مرتبہ اس کی عبارت میں ردوبرل اور
زبان میں اصلاح ہوئی۔ جنانچہ ۱۵ ۱۱ ہو میں طبع ہونے والے تسنے کے خاتمہ الطبع
میں درج ہے کہ طباعت سے پہلے صحت کے لیے دس بارہ تسنے فراہم کیے گئے تو بہتہ
جلاکہ ہرا کی میں مخریف ہوئی ہے . البتہ ایک نسخوں کی هنخامت باقی تسنخوں
سے دوگئی ہے مخرلیف سے بڑی حد تک باک ہے دیکن ڈاکٹر سید جمید مشطاری کا خیال
ہے اور اپنے اس خیال میں وہ حق بجانب معلوم ہوتے ہیں کہ دوگئے جم کے تعلق سے
ہاور اپنے اس خیال میں وہ حق بجانب معلوم ہوتے ہیں کہ دوگئے جم کے تعلق سے
مرتب کا سی وضاعت کی عدم موجود گی میں بھی کہنا پٹر تنا ہے کہ لیقیہ کہتے ہی اصل
مرتب کا سی وضاعت کی عدم موجود گی میں بھی کہنا پٹر تنا ہے کہ لیقیہ کہتے ہی اصل
دو حذمہ میں اور سب سے تیا وہ مخرلیف کا شکار وی تشخیرہ واسے میں کا ججم

یوں تو پوری تقیر سے بارے میں یہ کہنا مکن نہیں ہے کہ آئی تخرلفات کے بعد کونسی عبارت مقسر کی اپنی ہے جس کی بنیا و پر اس کے طرز کتر یر کا کچھ اندازہ لگایا جاسکے ۔ تا ہم لوعق قباسات و قرائ کی بنیا و پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ قائم کتاب میں جوعیارت دی گئی ہے وہ قریب قریب اسلی حالت میں ہے اور آگماس میں تحریف کاعل ہوا ہے تو ہمت کم ۔ ملاحظ ہو۔

ا حداورت کریماسیده لاگن سے امزادار سے پاک پرورد کارکتبی۔
جس خداو تد تے اپنے فضل وکرم سے اور مرحزت بی صاحب
صلی السّدعلیہ کے طفیل سے "عَدَّ" پارے کی تفییم عدی تیان
بین شمام کروایا اور اس عاصی گنهگار مرادالسّدالضادی مجمعلی
تاوری ، نقشیندی ، حنفی کوید خدمت فراکرتوفیق بخش کماس کے
حدری ، نقشیندی ، حنفی کوید خدمت فراکرتوفیق بخش کماس کے
دل بیں اپنے پاک کلام کابیان بخشا۔ قربان کو ہاکھوں کو

یں تمام تفصیلات احادیث سے حاصل کی گئی ہیں جن سب کامستندید تالیقتی ہمیں۔ آگر معرارے کے مفرکی تفصیلات جو بہان کی جاتی ہیں تا قابل تروید ہمیں صحابہ سے دو میان یہ اختلاف مذہو تاکہ نعین اس کوجے مانی کہتے ہمیں اور بعین روحانی۔

مرجمہ بیں بعق الفاظ پرانے استعال کیے گئے ہیں اور متعدوالفاظ علی ا قارسی کے وہی استعمال کردئے گئے ہیں جو کفیہ صیبی ہیں ہیں۔ جیسے استجار ، انهادہ فراخی میموہ ہا ، ارترانی ، آسمانها ، احادیث صیبی وغرہ ۔ بعین الفاظ ایسے بھی ہیں جو اس زمانہ ہیں شالی ہندوستان ہیں استعمال ہوتے تھے ۔ اور دکن ہیں وہ دائج ہنیں تھے ۔ ان شوا مہ کی بناء پر فاکٹر شطاری صاحب نے قیاس کیا ہے متزج کا تعلق شالی ہندسے سے ا

تفييرم أدى ازشاه مرادالله انصاري سنجهلي

اس تقیر کا اصلی نام «خدانی تعمت " سے ۔ بیواس کا تاریخی نام بھی ہے۔ «جمل » کے قاعدہ سے اس نام کے اعدا و ۱۱۸۵ بر آمد ہوتے ہیں اورخاتھ کا ب کاعبارت سے بہتہ چلتا ہے کہ اس کے مصنف شاہ مراوالٹ دانھاری بہی نے ۱۲۸ گر ۱۸۵ اود کو اس تقیر کو اختستام کو بہنچا یا گفا۔ لہذا خدائی تعمت ہی اس کا ہے کا میں تام ہے لیکن کا تبول کی لاہر وائی کی وجہ سے اکٹر مطبوع تسخوں ہیں ، وخدا کی تعمت " درن جے وہ موڑوں معلوم ہموتا ہے اور نہ درست ۔

• خدالی نغرت ؛ پاره عسمهٔ کی اُرد و زیان میں تفییر ہے۔ اپنی مقبولیت کی دجہ سے یہ کئی بارطبع ہو کر شائع ہو میکی ہے۔ لیکن یہ عجیب ہات ہے کہ حتنی مرتبہ

الم ترآن مجيد كادووراج وتفاسيركا تتقيدي مطالعد ١١٥١ د تك ص ١٠٠

ا قرآن جيد كے الدو تراج و تفامير كا تنقيدى مطالعه ص ٩٨

قوت بخشے ، قلم کو کا غذوں کے اوپر جاری کم وا دیا۔ پیقیر کا کا م يوداكم ديا - كيراس تفييركا تام فاك نعب مقريكه واديا - يه تفير جوبيسوي تاديع محرم كربين كح فيع كدن تام بوجكى -حفرت بيغ صلع كم بجرت كم كياده سويرس كم اويرج واسرس المزرجي كقريج استروع بوالتقار التدلعالي كي نفل سيحفزت محدرسول التعفلي التعليدوم كطفيل يبيتدة عاجز كتبكار اميدواد سے جواس تفيد كے لكھتے ميں ، اس كے يرصف ميں اور يرطات مي مد منده اور جركى مووے ير هر بط ماوے مهيت مهيئ ونیایس قرنین، آخرت بین اس کے برکتوں سے محروم نہ ہووے مكھتے كا ، پڑھتے كا پڑھانے كا ، مجھانے كا ، سكھنے كا ، سكھانے كا ، على كمن كاوركوعل يتلف كاتواب يا تارب يعتيس خوبيان ليتامب كيمردجت خدامح اورعنايت اورفضل خدا كالحفرت محرصلى الشرعليد وسلم كومهيت مهيت بينجتاد س الحكُلُ للهُ تَعَالَىٰ ٱقُّلُا وُ آخِولَ عِل<sup>ا</sup>

مطبوع نسخوں میں "معروف اور "ی " مجبول کاعدم فرق اور عند کی جگہ " و " کا استعمال ختم کمر دیا گیاہے لیکن خاتمہ کہا ہے جو عیادت اوپر دی گئی ہے اس میں یہ دولوں چینزیں موجو دہیں جواس بات کا بیتن بتوت ہے کہ خاتمہ کتا ہدھسر کا کھھا ہوا ہے اور ترجم فر تفیر میں مرتبین نے اصلاح کم دی ہے۔

ا تفیرمرادی بمتر مخطوط (۵،۵۰۱) اداره ادبیات ادود بخوالد قرآن مجید که ادود تراجم د تفاییر کا تنقیدی مطالعه ۱۹۱۷ تک ص ۱۰۲

جس طرح اصل تفيير اورمقامات يرمزورت سوزياده مخرليف ى تى اسى طرح مشاه مراد المندعا حب كے بعوثے ترجم ميں اس ورسك ردوبدل كر ديا كيام كراب يدبية جلانامشكل موكيا كرترجه مين كتناحصه شاه صاحب کاسے اور کتام تیبن تے دوسری جگہوں سے لے کراس میں شامل کر دیا ہے۔جہاں شاہ عبدالقاورى ن وبلوى كے ترج كى مقبوليت كو ديكي كوشاه مراوالله ع زعدى ماراس كوركه وياكيا عهد فهال تواليهامعلوم بون لكاسم كركويا بركت سي ليه مثناه صاحب كاتام ريين دياكياس. وريداصل كام شاه عبدالقادر صاحب کا ہے۔ اگرچ مرتبین تے پہتر ملی بہتر مجھ کری ہے لیکن دیانت وا ری كے سرامرخلاف ہے بہتر بوتا اگرستاه سرا دالتد كے ترجوں كوجوں كاتوں باقى رسنے دیاجا تا۔ اور مقابلہ کے لیے شاہ عبدالقادرصاوب کے ترجمہ کو حاسمیہ بر لكهدديا جاتا- تأكه دولون يزركون كاندانية فكروعوركا فرق بعي معلوم بوجاتا اوراردوزيان كى تدرىج ترقى كالجى يبتجل حاتا يبرحال اس وقت جوجيز سامن سے اس کو جانچینے کے لیے قرآن کریم کے متن اور دونوں بزرگوں کا ترجمہ التقساكة وياجادهاه

شاه عيدالقادر محدث دطوى شاه مراد التذالفاري ستعلى

قرآن كاملن

كيابات إو محقة ابي يه كيابات يوجية بين لوك عَصَّيْتُسَاءَكُوْنَاعَنِ النَّبَاءِلَوْلَيَّا آہں یں اس بڑی جرسے لوگ آلیں میں اس ٹری جرسے ٱلَّذِي كُنُ مُمَّ مِيلُو مُخْتَلِفُو كَا كُلَّا مجس بين وسيكئ طرت بورس معن مين و سے كى طرف موري سَيْعَكُ شُوْنَ تُثَمَّرُ كُلَّا سَيَعُكُمُونَ ين ـ يون بني اب حال لينك ين \_ يون نهي اب جال لينگ المذبحفل الذرعن مطادآ والجبال يحري يون تين اب ماك بحركبى يول بنين اب جان أفتادا كغلقناكم ازواحياه لانتراز والمالي المن مح - كيام عين بنا في (<:1 :r)

باتیں حاتی رہیں گی۔ تم کوخوشی ہمیشہ دسے گی۔ روایت ہے جب یہ آیت نا زل ہوئی حدزت دسول (ع م) خوش ہوئے اور فرما یا ہیں ایک آ دمی کی بھی میری است کے دور زخ ہیں دہنگا دامی ہمیں ہوئے کا ریہ بات است کے واصطرفی خوش خبری ہے۔ مخفوش سے بہتر ہے۔ ونیاسے ہم ترسے !!

اگریدتمام عبادت وانعی سناه مراد السّدانصاری کی ہے تو یہ ماننا پڑے کا کہ اہے۔ سواور دوسورسال پیلے سنمالی مبند میں اردونشر بھی کافی منجھ کئی گئی ۔

## تفسيرم تفنوي (منظوم)

یدای منظوم آفیبر بے اور پارہ عدم تک محدود بے ۔ قالباً اردونظیم میں
یدسب سے بہلی آفیر ہے جومغل فرماں رواشا ہ عالم نانی کے زمان میں ایکھی گا۔
اس کے مصفف غلام مرتفئی جو تون ، میروسودا کے ہم عمر کھے لیکن ان کا ذکر شعر او
کے تذکروں میں ہیں ملیا ۔ عرف تواب مصطفے خاں شیفتہ نے گلش بے خارمیں
لادمری رام نے خم خانہ جا وید میں سرسری طور بیان کا ذکر کیا ہے سشیفتہ کے الفاظ
یہ ہیں ۔

شاہ علام مرتفیٰ الدآباد کے برگریدہ لوگوں میں سے بھے۔ در بروتقویٰ عن مشہور ومعروف مھے۔ رعوفا میں ان کاشار مو تا بھا سٹھ و سخن سے بی کھوٹری بہت دعیت تھی۔ ان کی فکر کا بمونہ یہ ہے:

أ قديم اردو صفى ١٣١ بحواله قرآ ل مجيد كے اردو تراجم للقاسير عن ١٠١

زمین کچھوتا؟ اور پہاڑمیخیں زمین کچھٹواوو بہاڑی میخیں اور تم کو بنایا جو اُسے جو اُسے۔ اور پیدائیا ہم نے تم کو جو اُسے جو اُسے۔ جو اُسے جو اُسے۔

خطائنیده محکوط بین شاه دفیع الدین محدت دملوی سے ما تملت ہے باق تمام ترجہ شاہ عبدالقادر کی تقال ہے۔ البتہ کہیں کہیں فرق ہے ۔ جہاں تک تفسیر کا تعلق ہے دہ شاہ مراد الشکی اپنی معلوم ہوتی ہے ، اس میں بجائے مفسر کے شاہ صاحب ایک واعظ معلوم ہوتی ہیں جس طرح کوئی واعظ اپنی بات معین کے ذبین نظین کرانے کے لیے کثرت سے متراد قات کا استعمال کرتا ہے اس طرح شاہ صاحب نے تفییر میں کیا ہے ۔ اس سے عیادت کی فصاحت و روائی میس خورخلل واقع ہوا ہے تا ہم عیارت میں ترورا وراثر پیدا ہوگیا جوایک عام قائی کے لیمند ہے ۔ تفییر میں ذبال صاف اور سادہ استعمال کی گئے ہے متراد قات کے استعمال میں تا ہم عیارت میں ترورا وراثر پیدا ہوگیا جوایک عام قائی کے استعمال میں تو دراؤن تھیں ہے اس میں ہولت بیدا ہوگیا ہوایک عام قائی سے دراؤن سے میں ترورا وراؤن کی گئے ہے متراد قات سورہ ضمی کی ایک آبیت گلکسونٹ کی گفسیر سورہ ضمی کی ایک آبیت گلکسونٹ کے گئی ہے کو تراث کی گفسیر پیش ہے

"اور تقرد تستاب عطاكر سے كا دبوسے كا بخت كا تجكويا" محل"
يك برور د كارتيرا كھر داخى ہوو سے كا . تو وسے و نيوتيس خوسيال
بخت كا تجكويا " محد " بسيد اكرتے والا تيرا آخرت ميں جو تؤخوش
ہو جا وسے كا دسب طرح كى تكريں جاتى دہيں گا . تمام عالم كى
شفاعت كا درج مقام محود - تمام المت كى شفاعت كا حكم بہشت
كى بلرى برى تعمين " بے حد " بے نهايت ، بمين كا ويلار اليي بلرى
خوبياں تيرے واسطے دكھى ہيں ۔ خاطر كوخش د كھ ان كا فروں المشركوں
سے فعن مارے ميں غم كين ناخوش مست ہو ۔ كوئى دن ميں بے معب

ربو سکے اور ان کے ہم عصر تذکرہ تسکاروں تک نے ان کا ذکر تہیں کیا۔

بهرحال ان كى شاعران عظمت سعقطع تظريه بات بمايت الم بدك دنی دیجان ہونے کی بناء پر اکنوں نے قرآن کریم کے اس پارہ کی تفیر مکھنے کی طرف توجه كى حبى كى زياده سے زياده تلاوت كى جاتى ہے بخاص بى كو بنين عوام كويجى دن بين ياع مرتد شاندون بين اس كى سورتين يطيعنى بوفي إين اوراك سورآوں میں زیادہ سے زیادہ عقا تکربیان ہوتے ہیں۔ قابل عوریات یہ سے کہ الحقول نے اپنی شاعرارہ صلاحیت کو اس ترما ندیس یا رہ "عسم ، کی مفادم لقسیر مكصفين ظاہر كى جيب اس كاكونى مور كي ال كے سامتے نہيں كتا اورالدور تاعرى یں اس طرح کے مصابین کوبیان کرنادقت طلب کھالیکن عزم وہت کے سامة كوني دقت و دستواري باقى ينيس دمتى يهرحال غلام مرتفي حنون في ابية ديني دجحان سيستنا ترموكم اوراس منبك كام كى خرودت والجيبت كااحياس سرت ہوئے يرتفير كھى اور اس كى تكيل كے بورجواب بين امير المومين حفرت على رصى العشر تعالى عنه اظهرا يرب يديدكى فرما ياجس كالتربية واكدجب يرمنظرعام يرا في توب عدمقبول بوني حيناني خائد كتاب بين مفسرك يه تفعيلات المعلمة بيان كى بير-

"دربيان خاتمةُ كتابْ"

وكرحق بين ايك منتب اسدووستال يس كياب خوديه اوج أسمال دىكىقابول كربر يىرىخ بريى نخت زربی پر به اعزا زِیمن م اولياربين وست لسته با اوب خاموستى سعصورت دلدادب جلكه دريليش شدعسا ليامقيام باادب ہو کے کیا میں لے سلام

ترى يشم كست سع ساقيايد بياه مت جول موا ك و واكت ماق يرجوه حرى من وه وسي دهرى دي

خم خانه جاوید میں مرقوم ہے۔ «مثناه غلام مرتعنی متخلص برجنون متوطن غیلیم آباد ملیتہ وہم عصر مرزرا دفيع السودا مهذب صورت باكنروسيرت ومنهايث خوت متلاق واكثر فنون میں تمابل اور کامل برصابے میں تابینا ہو کی منے مگر منتی مرسنتی می يس وي الإماك كقار تواب معطفة خال شيفة مصة بي كران كاوطن الاآباد كفاا ورزم ولقوى بس مشهور كف وليدان ريخت بحي المياكا المالية

واکرسیر همیر شطاری مخطوط تقییر(،) کتب قان سالار جنگ کے والے سے لکھتے ہیں۔

"لقبيرمرتفنوى كے دبياجرا ور خاتم كناب كے استفار سيج معلومات برتى يي وه يه بي كد علام رتفى شاه عالم بادشاه كعمد كالك اليما متناع كرراب - اس ك والدكانام شاه محد تنمور مقاجو الا آبادك

تموية كالمكوو يكف سع بربية حلتك كمقلام مرتفي جنوك ايك اوسط ورج كے شاعر يخف كجيداس وجرسے اور كجيدوارالحكومت سے دور ہوتے كے مدب دة ا

السكلش به خار اردونز جرجناب محراصان الحق قاروتی ایم اے آل پاکستان ایجیستا كالْقِرْس - كامي -سشامت ١٩٧٧ع ص ١٥٩

٢ فم خانه جاديد جلدودم عن ٢٠٠ بحوالة قرآن مجيد كاردو تراجم و تفاسير الخاكثر بيد حميد شطاري ص ١١٩ سيل الفياً ص ١١٠.

ينفح بس حفرت المسير المومتين ہیں ملک ہرسویرائے اہتمام

حکر معر تفیر کے لایا ہا م نے کیا میں تدرکو پیشی انظر در دہ ہورکتا تھاکب مجھ سے یہ کام دیر تک دیجھا کہ بے متیر خدا تیری محنت کو کیا ہم نے لیا ند تیری اس تخر میرادر اس تقریم سے دوست دکھیں گے اسے سب ہوسال

عرمن کی بین نے کہ یا حفرت اسام دونوں جلد ہیں دکھ کے دونوں اتھائے پایا حفرت کی مبد دسے انھرام دونوں لیس دست سیارک سے اکھا تنب یہ فرمایا یہ آ دا زیلسند فوش ہوئے ہم اس تری تقسیرسے دورمت جواس کور کھا ہم نے بجاں

حفرت على مرتفنى رعني الله لغالى عند في اظهارك منديد كى كے بعدم هنسر سے مربافت كبياكدوه اس كاكبيا صله جا بتا ہے مفسر في بيراث اره باكم اپنا مدعا اسطرح

الترآن مجيد كم اردوتراج وتفاسير (واكر مشطاري) ص ١١١

س خانہ سالار جنگ کے مخطوطوں کے بھر (>) اور ( ۸ ) ہیں۔ لیکن ڈاکھر مشطاری صاحب نے ان وولوں نسٹوں کے جواستعاد بھو ریمونہ دیے ہیں ان سے ظاہر ہو تا ہے کہ مخطوط بمبر ( ۸ ) کے مقابلہ میں محتطوط بہر ( > ) کہیں زیادہ صحع ہے۔

" مُفرِ نے حصرت علی رہنی السّنة علی عند کے لقب اور اپنے نام علام مرتفئی کی روایت سے تغییر کا عنوان "تغییر مرتفئوی " قرار دیا ۔ چتا کی اور سبب تعنیف کتاب " کے عنوان کے کت مکھا ہے :

دل رگا کہنے بوقت اختت اسکاد کھ تفیر مرتصوی تو نام کیوں کہ تو ہے گافسلام مرتصل حکم سے مولا کے سے اس کو لکھا سے ہجری ان دنوں توجان ہے کیم نزار اور ایک سوچو رالؤے

اخری ستفرسے معاف ظا ہر ہوتا ہے کہ اس تفییر کاسٹ تفنیف ۱۹۸ ایجری ہے۔ حمد و تعت کے بعد تفییر متر وج ہوتی ہے۔ چونکہ نیر تفییر عکی اور ہورہ النا کی ہے اس لیے مخطوط بنیر (۷) میں سور "ہ فاتی کی تفییر نہیں دی گئی اور ہورہ النا گاتفیہ سے اس کا آغا نہ کہا گیا ہے۔ اور سورہ الناس پرختم کر دیا گیا ہے۔ انداز

\_\_\_\_عَتَّمَ مَيَ مَنَّمَ الْمُؤْنَ (يول عِن چيز كي بارسين بوجي كي السين بوجي كي المساين)

اصل کے عنم عنم ای پسر نون کے تین کرمیم کھراد عنام کر فا کرالف کو حذف سن معنی بجال پوٹھیس آکس چیز سے یہ کا فران

بِلْفَرَّانَ لَجَدِ کے اردو تراج و تفاسیر کا تنقبیدی مطالعہ ( ڈاکٹر سسید حمریم مُتَعَادی) ۱۱۸ کے ایفنا ص ۱۲۴

عَنِ النَّبَأَ عِالْعَنِطِيمُ الَّذِي يُ هُدُهُ مُنْكِيهِ مُخَتَّكِفُونَ وَكِياس مِلْ خرك بارسے بيں مس ك متعلق يەمخىلف چەمگورىبال كرنے بيں لكے ہوئے

اس جرسے کہ مٹری سے بے خلاف محرتة إيب برجس بين يام اختلان قول شاعرص كوكهة بين ليسر ياكتاب التدس بناه عنطيم تزو لعفے ہے کلام کمب باكبي سے سحر با سے مفتراہ اں کے تنیں کتے ہیں ختم المریل بالخدي كأتبيع مومتين اور اسم كمن كفرا وكافران شاعروپخیوں گر وہ مسترکاں اس سے ندآ گاہ خیررب العباد يك براس بناء سے محترمراد

التُدنعَا لِل فرما تَابِهِ: هَوَ كُلاَءِ مِسْفَا فَرُمَنَاعِنُكُ اللَّهِ

بم كو يخشأ دي پيشن حق بسنان منزكو كيت إي حق ب مشركان التُّرتعالىٰ كارستادى : إنْ هِنَى إلدَّحَيْوتَ اللَّهُ مَيْ

رة مكريه و تدكى سے چند دود متكران حشركت ببي بنوز

الشُّرْنَعَا فَى كَاقُولَ سِهِ: بَلْهُ مُ فِي شَلْقٍ مِنْهُا

اور كمنة بين شكين ذان بناءعنظم كيوتكه بول كے زندہ يه عظيم دميم

یه دیاکف د کوحق نے جواب تاكدوبهو حائے قول تاصواب

عَلَّهُ سَيعَلَمُونَ (مركز نهين عَفريب النيس معلوم موجاك كا)

جابی گے جتا کے قوم منکوں روزمرگ و وقت نزع روح جال

تنيالفين جانين كے فوم نا بكار یعی حبب ہوں کے فرشتے آشکار

تُمُ كُلُّ سَيَعُلُمُونَ لامان بركز تهين عفري الهين معلوم ويا

بس يعتب حانے كى يہ قوم بلبيد حب عداب قربوجائ كاشديد كدوقة بالعث مين كجوشك اللبي

كدرنهان اندهول كوجشم ديدب ماية تكرازين تأكيد س مرائے شکراں يه دلائل اين قدرت كى سيال كنة زمير يابين كنت توق عمر کتنے ان کی ذات میں **ہیں** حلوہ گر ٱلدُّ بِحُكْلِ الْدُرُصُ مِيصَالًا (كيابِ وانعَيْنِين عِي كمم في زمين كو

قرش كسننروه تههارس واسطف آیا یہ ہم نے کیا ہے خاک سے مروه اور زندول كرمنه كاتيس ہ بھائی ہم نے یانی زمیں وَالْجِيبَالَ أَرُحْتَاحًا ( اوريها و و الوجول كي طرح كالدياء)

تان کانے اور زمیں پکڑے قرار ادركياكو بول كوميخيس استوار

وَخُلُفَتُ كُمُ ازُو احِيا ( اور تتبين المردول اورعورتول كے) جول وں

كاشكل بين بيناكيا:

ای تروماده کو ہے گفت وشفقت اورتهبان بيداكياب م فجفت ایک کادل ایک پرسشعید اکسیا بین زن اور مردکوسپیداکیا تأكدان وونول سع ميدا بولبير مختلف درصورت والوان وجسم يامرادا زواج سي سي فشم قسم وَجَعَلْنَا نَوُمَ كُمُ سُبَانِنَّا

اوركبابم نے تمتہارے خواب كو ای کیاہے ہم نے خواب مرومال

وَجَعَلُنَا النَّيْلُ لِيبَاسًا (اوررات كويروه لِيشَ بنايا)

یمده کارید و کار مکو اوركردانا بيم في رات كو معتى سب ہے بیدد ہ اصحاب لیل بنغ اكبر سيسنن بركم توسيل كرم ينهاديدة اعتبارس

جيهة آب وخاك سے كشت وغر

ورئمتهارى تيشدكو باعث كمون بنايا)

موجب راحت تن بيد تاب كو

داحت حينهم وجنان وحبم وجال

سنب ملانى بے البول كويارسے م کو تیرووز ف کے اب مسلک آئیں

194

تاكداس خلوت ببى ال كوياحييب

ہوتے ہیں مجوب جاتے ہم کلام

درخوراموال واستعدا دخوليش

يدمخن سن مع تو تتبيغ اسلام كا

یعنی ستے ہے یروہ دارسا لکاں

مشب ہے بروہ گر پیُرعت ؓ ق سحا

ىتنبىپ بردە دىدۇ بىخابكا

مثنب دل عشاً ق كى بعداد دار

كهيتة بإيرابل وصالي دوست سب

شاع اند لطافت کی کی محوس ہوتی ہے۔ ایسی صورت بیں تفیر رکھنوی ہرج عالبًا اردو تہ بان بیں سب سے پہلی کوشش ہے کسی طرح کا کوئی اعتراض قطعًا امناسب ہے۔ بابائے اردومولوی عبد الحق کی یہ رائے اپنی جگہ درست ہے کہ الیسی چیزوں کا ترجمہ اور وہ بھی تنظم میں ، سرا سربے لطف ہوجا تاہے یا ہے شک خالق کسے کلام کا ترجمہ اسی زوراور الٹرکے سائے ڈنٹر بیں ہو تا بھی تا تکن عروری جمجھاجا تاہے ، اسی طرح ترجمہ اور تفیر کے لیے نظم کو بھی ور لیڈ اظہار عان ایک مستحسن فعل ہے ۔ اس لیے کہ منظوم کلام نٹر کے مقا بلہ میں لیقیناً موٹر ہوتا ہے۔ غلام مرتفیٰ صاحب قابلی تعرافی کہ انہوں سے متعراکو ایک نئی داہ و کھائی۔

# تفسيروض قشرآن

#### حصرت شاكاعبدالقادر فيحدث دهدوى

علوم شرعیه کی تروی واشاعت میں خالوا د که ولی اللهی کے جہاں اور بهت سے کارنامے ہیں ایک کا یعظیم یہ بھی ہے کہ مکمل قرآن کریم کا اردو ترجمہ اور اس پرتفیری حاشیہ بھی سب سے پہلے اسی خاندان کی ایک مقدس ہستی نے گریر کیا۔ یہ ہستی حقرت شاہ عبد القادر محدت وہوی کی تھی جو حضرت شاہ ولی الدّرہ محدث وہوی کے تنبسرے یا چو تھے فرزند تھے ۔ چونکہ ان کے

كر مرت شاه ولى الشّر ماحب في دوسًا ديان كاتفين يهلى بيوى فاطمه بنت بين عبد اللّه سى اكم صاحبراد ب تفلد بوك جن كانام " محد" تفاريد شاه صاحب ك (باق الطّ صلّ برم) لذت دیداد موت بین نصبب
پیتے بیں جب محصوری کو مدام
ہودے پرخور دار مردد ولیش رین
سے پہ نکت سالکوں کے کا مرکا
بیردہ لویش کا رو بار عاشقاں
شب ہے بیردہ عاشق مشتاق کا
مشب ہے بیردہ عاشق ہے تاب کا
عاشق ومعشوق کی ہے فم گار
کاس تاجی قتیا مت رہتی سی

تجعلناالشهازمعاشا (اورون كومعاش كاوقت بنايا) اوركيا بس موزكو وحيدمعاسش تأكمه وتتم اس بين آروزي كئ تلاكنش يدسوره " اَكُنْتُبَاع " كَي ١١ آية و كاترجم او لقير ب- ترجم آيتول ك سامناس ليه دے دياہ تاكر تغير كو مجينيں مدد ملے واض يے كر تغير تقريباً سوادوسوسال برانى ساس لياس اليان كلى تربان كوسلمة دكدكر ديجعا جائے نقاس میں بے کیفی اور بے لطفی محسوس ہوگی حیں زمانہ میں پہ تفتیر مکھی كمي وه مبر اورسود اكا زمان كفاء اس وقنت العظيم متعراكي زبان مي كبي بعن البيالفاظ اورمحاورات استنعال بوئ بين جوآج كل اجتبى اورمنزوك سمجه عات ببراس وفت كاساليب اورطرز إداس بي راى عدتك اجبنيت اوريراتا ين محسوس او تاسم ليكن جو نكه اكترشعواف اين كلام ميس مجروجذ بات واحساسات كوشاع إنذاز مين بيش كياب اس ليه ال ك كلامين ترو تانيرات بهى محسوس كى جاتى سع ليكن تفسير كلام الشدمين ان چيزون كى توفع ركھنا عبت ہے۔ قرآن کریم کے جوانظوم ترجے ماحی قربیب بیں ہوئے ہیں ان میں کھی

برا در بزرگ حفرت شاه رنین الدین نے جو تحت اللفظ ترجم اردو میں کیا تھا اس کی تفنییف کاسے معلوم نہیں ہے۔ اس لیے بعض حفرات قباس کی بدنیا و پراس کو سب سے پہلا ترجمہ قرار دیتے ہیں۔ تاہم اگدان کی اس بات کو هجومان لیاجائے تب بھی شاہ عبدالفار دصاحب اس ترجمہ اور تفییر کوا و لمبیت کا مف م حاصل دیے گا۔ اس لیے کہ اول تو بہ ترجمہ یا مجاور دہ سے اور شاہ رفیع الدین ماصل دے کا تحق الدین کے اول تو بہ ترجمہ یا محاور شاہ دوم اول الذکر برتھیے ہی حاشیہ بھی ہے جبکہ موخرالذکر

الموضح قرآن كوغلطى سيم موضح القرآن الحينام سيستهرت در وي مَنْ بِ لِيَن بِي نكراس تراتمر اورتفيرك مندتقنيف ٢٠٥١ه سياون والخ قرآن کے اعداد کھی جمل کے قاعدہ سے ۵-۱۲ نکلنے ہیں اس لیے یہ اس کا تاریخی نام بوا -لبذا يبي صيح ب حصرت شاه ولى التدم في رصيفريس مس ابتمام سے علوم شرعیدی اشاعدت کی مسلمان ان بهندگی تادیخ بین اس کی شال تہیں ملتی ۔ النول تے اپنے دماند میں فارسی نزبان کی طرصتی ہو تی مقبولبت کو د بکھ کر ضروری سمحماك قرآن كريم كا فادى ترجم كري رقرآن كريم كے ليے ترجمہ كامسند تا ذك اوراختلاني كفااور فارسى ترجير كجى برطرى جمرأت كالحام كفاريه تزجمه خاصا مقول الجمع لصفح كالبقيه)سب مبرس بيلي تفي رآب في دوسرى ١٣٠٨ سال كي عمرين مسعيده ارادت بنت ميد شاء النوسوني بتى سے كاران سے آپ كے جار صاحبزاد سے ہوئے جن كه نام ترتيب داريه بين (١) شاه عيد العزيز (٢) شاه رفيع الدين (٢) شاه عيدالقادر (٢) شاه عيدالغنى - اكرشاه محرصاحب كويم ملالياجائ توشاه عبدالقادر كالمرجو تفابوتا براورا كرجارون سكركها بيُون كحصاب ويكما جلئے آذات کا بمرتب رارہ جاتاہے ( بحوالہ شاہ و لی الند اوران محاخا تدان "مولف جيم محود احديد كاتى عن ١١٢٦ - ١٢١١

ہوائین نصف حدی گررنے کے بعد الدونہ بان نے فارسی کی جگہ ہے گی۔
اورعوام کے لیے شاہ صاحب کے فارسی ترجمہ سے استفادہ کمہ تا مشکل ہوگیا
یہ دیکھ کران کے فرز ند حصرت شاہ عبدالفاد کُرنے آسان اور بامحاورہ اودو
یں ترجمہ کیا تا کہ عوام کو قرآن نہی میں مدد طے ۔ یہ گویا اصول ترجمہ وتفییر ہیں۔
جو فالہا اس تفجیل سے پہلی مرتبہ بیان ہواہے ۔ انہوں نے دیباجہ بین ان
ہاتوں کا اظہار کیا ہے۔ فرمانے ہیں:

اس کے کلام میں جو ہدایت سے دوسرے میں ہمیں۔ بر کلام یاک اس كاعربي زبان بين بهاورسندوستاني كواس كادراك محال ہے۔ اس واسطے میندہ عاجم عبدالقنا در کوخیال آیا کہ حب طرح بهارے والد بزرگوا رحصرت شنخ ولی الشربي عبدالرحيم محدث داد ترجه فارى كوكيه بين سهل وآساك آب سندى زبان بين واك تريف كوزج كرے مالحك على ليك كرسند ٥-١١٥ (باده سويان ع) ميں ميسر بوا -اب آكى زيان من معلوم سكے - اول يدك اس جگرترجيد لفظ بلفظ عرود نبين كيو تكركيب بندى التركيب عربي عرب لجيد ے . اگر بعیبند وہ ترکیب رہے تومعنی مقبوم شہوں۔ دوسرے یہ کہ اس مین زبان رکین تهیں بولی تا کرعوام کومندی بے تعکف ورفیت ہو \_ تیسرے بد کر چزبندوستا بنوں کومعنی قرآن اس میں آسان ہوئے لیکن انجی اوستناد سے سندر کرنا لازم سے ۔ اول معنی وآن بغيرسندمعتريين وومرے دبط كلام ماقبل ومالعدسے ببجإ تنا اودفطح كلام مصريجنا بغيراوستاد تهين آتا حيناني فرآن عرفي زبان بادروب بعماع اسادينين جو عقيد كرفقط رجرمون الديخة لعنى زبان تغراور مندى معنى اددوك قديم كرق كاماس كام يت- ده فرمانتے ہیں بدلیکن ابھی استاد سے سند کم تالازم ہے۔اول معنی قرآن بغیر سند معنز نہیں۔ دوسرے دبط کلام ماقبل د مالیعد سے پہچاننا اور قطع کلام سے بچینالغیر استاد نہیں آتا ؟

(۵) شاہ عبدالقادر صاحب اپنے بڑے بھائی شاہ دفیج الدین صاحب کے ترجہ قرآن کاکوئی حوالہ مہیں د باجس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت تک شاہ دفیع الدین صاحب کا ترجم شعد مشہود پرنہیں آبا نخفا۔ اگریہ فیاس درست ہے توجولوگ شاہ عبدالفا وکہ صاحب کے ترجم کو اددوز بان بس ہونے والا مسب سے بیلا ترجمہ کہتے ہیں ۔ وہ حق بجانب ہیں۔

(۱۲) شاہ عبدالقا دُرُصاحب کے پیش نظر آسان اردو (بنہری) زبان میں عرف مزجمہ بیش کرنا تھا۔ سگریون لوگوں سیم شورہ دینے سے مختفرتفیہ بی حواشی بھی تکھے لیکن ان بیں بھی عوام کی سہولت کاخیال دکھا اوران کونہ طویل ہونے دیا اور رہم جم ومعلق۔

() شاه صاحب نے نود ترجہ اور تفسیری حواتثی کا نام "موضی قرآن" بتایا ہے اور قرمایا ہے کہ "بہی اس کی حداث ہیں۔

اس سے صاف ظاہر ہے کہ " موضی القرآن العد کی اختراع ہے ۔ مثاه صاحب نے فارسی تزکیب استعمال کی تفی معتقدین نے شاہ صاحب کی توقیع پر عور کے فارسی تزکیب استعمال کی تفی معتقدین نے شاہ صاحب کی توقیع پر عور کے فارسی تزکیب کے سائھ موضی القرآن " مکھنا صاحب کی توقیع ہے تام علی ترکیب کے سائھ موضی القرآن " مکھنا صروری سمجھا اور بعد بن بہی تام بیل بڑا۔ اصلی نام کی طرف سے سب کی توجہ ہوگئے۔

بیل بڑا۔ اصلی نام کی طرف سے سب کی توجہ ہوگئے۔

جیسا کرپہلے بتایا جا چکا ہے۔ ستاہ محبدالقادر صاحب کے ترجمہ قرآن کی ابعد کے تمام علماف نے توجمہ قرآن کی ابعد کے تمام علماف نے تقرآن کریے کے اور ہر تہ مان میں اس کو معباری قرار دیا ہے۔ اکثر انتر جمین نے قرآن کریے کا ترجمہ کرتے وقٹ شاہ صاحب کے اس ترجمہ کو

ہوا تھا۔ لجدا وسکے لوگوں نے خواہش کی تو بعض فوالد زائد کھی متعلق تفہر داخل کیے۔ اوس فائدہ کے امتیاز کو حرف (ف) نشان دکھا۔ اگر کوئی مختصر جان کھے۔ اوس فائدہ کے امتیاز کو حرف رف انسان دکھا۔ اگر مقصل چاہے فوائد کھی داخل کرے البتہ باقی قواعد خطا مندی کہنے ہیں طول ہے۔ اوستاو سے معلوم ہوں گے۔ البتہ بندی ہیں لیعضے چیز لکھیں ہیں کہ فارسی میں نہیں۔ اس مسبب سے فارسی توا اول المکتا ہے۔ وو بحر و کھے تو ما ہر ہو جا و سے اور یہ اس کی تاریخ بھی۔ اس عبادت سے کی ما تیں واقع ہو جاتی ہیں۔ اس عبادت سے کی ما تیں واقع ہو جاتی ہیں۔

(۱) مجس فدمان میں بیترجمہ اور تفییری حامثیہ لکھا گیا اس وقت بھی آج کل کی طرح مندوستنا تی مسلمانوں کے لیے عربی زبان کا مجھتا محال ہو گیا تھا۔

(۲) حفرت نفاه دلی الد فقریباً نصف صدی پہلے فارسی ڈبان میں جو ترجر کیا تفاوه جی عوام کے لیے قابل فہم نہیں رہا تھاجس کی دجہ سے ٹالا عبد القادر صاحب کو ہندی (اردو) ہیں ترجمہ کرنے کی عزورت محوس ہوئی۔

(۳) اس زیاد بین سفوائے اردد توزبان استخال کہ نئے تھے دہ عوام کی دوزمرہ
کی زبان سے مختلف تھی۔ اور دیجہ کہلاتی تھی۔ عام بول جال کی زبان کو بہندی
باہندوی کہا جا تا کھا جو تکرشاہ عبدالقا در نے ترجمہ اور تھیہ کو کام بین
سے عوام کے لیے لکھا تھا اس لیے وہ عام بول جال کی زبان یا ہندی کو کام بین
لائے اور دیجہ سے اجتناب برتا جنا بچہ واضح طور پر لکھتے ہیں ؟ دوسرے
یرکہ اس بیں زبان و کجہ نہیں بولی بلکہ ہندی سفارف تا عوام کو بے تعلق
دریاف سے دو

(۱) تیجم اورتفیری حاشیر میں عام فہم زبان استعال کرتے کے با وجود شاہ میں ا قرآن کو تھے کے لیے استاد کی مدد کو حروری قرار دیتے ہیں۔ اس سلسلہ ہیں رین اصول کوبر تاہے می متروع ہے آخر تک آپ کا یکی انداز ہے معود سے لیے جند شالیں پیش آیں :

ترآن كريم كى يبلى سورة "الفائخه" ب- اس مين كل سات أيتين بين -اسی لے اس کوسیع خانی کھی کہا جا تاہے۔ان سات آیتوں میں وہ جامعیت ہے كرينده كى دونوں جہان كى هزورتين سمدط كداس ميں جمع بوكى بين -كماجاتا م كريبنده كى جانب سے دعايس بي الله تعالى تا ال كوم كعالى بي ادران کوباریا رومرانے کی ہدایت کی ہے ۔ تاکداس کے وَہن میں بریات تادہ ېونى د بىكدوه كون سى چېزىرى بىر جوم ارى دىن دونيا كى جداسعاد آول كى مان بیر بنده کاان دعا دُن محجواب بین الندتعالی نے بورا قرآن ناول کیاجی اس کی حیات و بیوی اور اخروی کے تمام مسالل بیان کرویے اور بتاویا کہ اكريم اين دعاك بين مخلص بوتواس كتأب بين ورج طريقيول كواسية عمل كى بنیاد بنا و یہ کہیں بابت کے واست برحلائے گا اور حوج کھوتم حاست ہو وہ مہیں اس سے ماصل ہو گا یہ شاہ صاحب نے لوری مورت کا توجہ کمے اس كى تفيېرختھ اً ان الفاظ بيب بيان كمەدى۔

" ف ريسورت الشرهاوب في بندون كى قربان مع فرما فى كداس طرح كه اكريس الم

زان کویم میں التر تعالی نے بعض یا نیس مجھا نے کے لیے الیسی چیزوں
کا شالیں دیتا ہے جوال ان کے مقابلہ میں اوراس کے نزدیک بہت کم چینیت
اور حفیرایں ۔ ننرول قرآن کے وقت کفار راعتراف کمرنے تھے کہ اللہ کو کیا ہوگیا
ہے کہ الیسی چھوٹی اور حقیر چیزوں کی مثال ویتا ہے۔ بلکہ اس سے بلری اور وقیع
سا مکسی قرآن محب دیج نزیمہ دتف ہیر موضح القرآن ۔ تاع کبنی کمیٹی یڈران منرل
للمور والت میں م

سامة وكلفا عزوري بمحاب - برامروافغي حرت خزب كحس نمانه مين يدترجر كياكيا اس وقت تك مكمل قراك كميم مح تزجمه كانوسوال بى كياب ارود نترك بونے كم فق كيرشاه صاحب في ترجم من جو استام كيا ہے اورصحت كا جننا خيال سكماي اتناموجوده زمان يس بعي حب اردوز بان ارتفار وترقى كيد متاذل طے کرمیکی ہے کئی متنفس سے لیے دکھنامشکل ہے۔ آپ نے بہت سویا بجارك بعدمتن جميب موزون تزين الفاظ استعال كية تاكيفيموزون الفاظ ك استعمال سے قرآن كريم كے مفہوم ومدعاكو محصنے مين غلطى يا المجھن ند بربارا ہو۔اس الترام کے سائف کر با ، قارسی کے بھاری کھر کم الفاظ بھی استعمال ن ہوں اور زبان عوام کی فہم اور روزمرہ کے مطابق بھی رہے۔موزوں القاظ کا وصونظ نكالناشاه صاحب سجيب بي محتاط اورعزم وهمت والعانسان كاكام كفاريداس احتياط اور تلاش وجستجو كانيتج بفاكه أب في في اس ترجيكو ١١سال کی طویل مدت کے اعتکاف لیں پوراکیا اور تعکیل کاسنہ ۲۰۵ ہجری ہے۔ شاه عبدالقا درصاحب نے بواخقا دترجہ میں بر تااس کواکپ تغیریں معى كلم مين لائے -ايبامعلوم بوتا ہے كرتر جمداور تغييري حالتيد كھے وقت اول

شاہ محیدالها در مها حب ہے جواحقا درجہ بین برتا اسی لوآپ لھیے بین کھی کلم میں لائے۔ ایسامعلوم ہوتاہے کہ ترجہ اور تغییری حارتیہ کھتے وقت اول سے آخر نک آپ کے سامنے طبقہ عوام دہا۔ اس لیے نہ آپ نے عرفی و کوی مسائل بر ندور دیا ، نہ فل فیبار نہوش گافیوں سے کام لیا اور نہ اسرائیلیات میں الجھ بر ندور دیا ۔ نہ فل فیبار نہوش گافیوں سے کام لیا اور نہ اسرائیلیات میں الجھ یا دوسروں کو الجھایا۔ بلکہ جہاں عزورت مجھی جیندالفاظ بیں بات کہ دی اور آگئے بڑھو گئے۔ فل ہر ہے عوام کو لمبی چوطری بحق ں سے کوئی سروکا دہ نہیں ہوتا۔ وہ تو محق الفاظ میں بات کو مجھنا جا ہے ہیں۔ شاہ صاحب نے ان کی لفیل سامنے دکھ کم اور صرور توں کا احساس کہ تے ہوئے " مافٹ کی ترکی کہ سے سامنے دکھ کم اور صرور توں کا احساس کہ تے ہوئے " مافٹ کی ترکی کہ کے سامنے دکھ کم اور صرور توں کا احساس کہ تے ہوئے " مافٹ کی ترکی کی سامنے درکھ کم اور صرور توں کا احساس کہ تے ہوئے " مافٹ کی ترکی کی سامنے درکھ کم اور صرور توں کا احساس کہ تے ہوئے " مافٹ کی ترکی کی سامنے درکھ کم اور صرور توں کا احساس کہ تے ہوئے " مافٹ کی ترکی کی مد

ا ترآن مجيد ك الدونواج اولقامير والماكوسيد هميد سطاري) صهرا

ای طرح بڑھ کھے جا ہلوں کے لیے یہ کہاجا تاہے۔ اگدھے پرکتابیں لگئی ہیں یہ قرآن کریم بیں آج سے جودہ سوسال پہلے فرما دیا تھا ، گئی ہیں یہ قرآن کریم بیں آج سے جودہ سوسال پہلے فرما دیا تھا ، گئی ہیں یہ قدران المحکمار بجنول استقالاً ا

ان كى شال اس كَد يقى كى سى بىر كى بىركى بىن لدى بىو كى بهول-

يزكن ه كى موت يا آوا زكويد ترين آواز بى قرار ديا ہے۔ إِنَّ اَسْكُو الدُّ عَنُواتِ لَصُوْتُ الْحُجِيمُورِ۔

رم) سوچنے کی بات ہے کہ کفار اپنے مقابلہ بیں چیونی مکھی اور مکولی کوحقر میں ہی ہوئی اللہ کے تند دیک تو نہ مرف اللہ کے تند دیک تو نہ مرف انسان بلکہ لودی کا تنان میں مکھی اور مکولی سے زیادہ حقیر این اللہ تو انسان بلکہ لودی کا تنان میں مکھی اور مکولی سے زیادہ حقیر این البنہ محلوق ہونے کے لحاظت سب برابر ہیں۔ لہذا السّان کو مجھاتے البنہ محلوق ہونے کے لحاظت سب برابر ہیں۔ لہذا السّان کو مجھاتے کے لیے وہ کسی جیزی بھی شال دے سکتا ہے۔ ہم رحال کفار مکہ کی جانب سے دیس میں اعترافی ہوا تو اللہ دیا لی جانب سے اس کا یہ محقور سا

اِنَّ اللَّهُ لَاَلْيَسْتَعَيُّ اللَّهِ الْمُنْوِبِ مَشَلاً مَا لَبَعُوْمَ مَنَّ خَسَمًا فَوَالْمُ الْمُعُونُ اللهُ الْمُحَقُّ اللهُ الْمُحَقُّ اللهُ الْمُحَقُّ اللهُ الْمُحَقُّ اللهُ الْمُحَقِّ اللهُ الْمُحَقِّ اللهُ الْمُحَقِّ اللهُ الْمُحَقِّ اللهُ اللهُ الْمُحَقِّلُ اللهُ الله

السُّدُ كِيمِ اللَّهِ عِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ الْكِلَّ مُحْمِع اللَّهِ اللَّهِ ال البِر - كِيمر جولينين ركفت إين الوجائة إين كدده المُحيك بدا يح

اس پرشاه صاحب نے رِلَفْسِری حامثیہ تخریم فرمایا ہے . ف سرقرآن مترلیف میں کہیں مثال فرمائی سے مکولئ کی کہیں کھی کی ماس پر کافرعیب پکولتے تنقے کہ اللّٰ کی شان نہیں کہ ان چیزوں کا ذکر تنا پر کلار اشیاء موجود کنیں ہیں کہ ان کی مثالیں وی جائیں۔ ان کم عقلوں کے دماغ ہیں یہ بات ہمیں آئی تھی کہ

(۱) ان چیزوں کی مثالیں ہی تو زیادہ موٹر سوں گیجو ہرو قت انسان کے سامع رہتی ہیں اور حبن کے مفعوص حالات کاس کو دن رات مجربہ ہو تار سہتا ہے۔ جیسے مکھی ، مکرطی ، بچیونٹی، گدھا ، او نسطے وغیرہ ۔

(۱) مثال میں مورونیت کالمحاظ کھی دکھاجا تاہے۔ جیکے پیزی کمزوری کو خطاہ کر مثال میں ہوری کمروری کو خطاہ کر مثال میں ہوری کا مثال ہے بہتر کوئی مثال ہے ہوری کا مثال ہے ہوری کا مثال ہے ہوری کا مہال میں موسکتی۔ الشریقالی نے ان لوگوں سے لیے ہوالٹر کوچیوڑ کر دوسروں کا مہال حکومت ہوں کا اس لیے کہ وہ میں ان کوریسہارا قطع گاکوئی سہارا ہنیں و سے گا اس لیے کہ مرد ہے بالا مکومی کے جانے سے بھی زیا دہ کمزور ہے ۔ کلام پاک سے الفاظ

مَثُلُ الَّيْ يُنَ إِنَّكُنْ وُامِنُ دُونِ اللهِ اَوْلِيَاءَ كَهَ مَثُلِ الْعَثْلُبُونِ إِنِّحُكَ مَتُ بَيْتًا ﴿ وَإِنَّ اَوُهَنَ الْبُيُونِ لِبَيْتُ الْعَثْلَبُونِ لَوْ هَا لُو لِعَلْمُونَ ٥ (١٠: ١١)

توجمه: - محن لوگوں نے الند کوچھوڈ کردوسرے سرپرست بنالیے ہیں الناکی شال مکر طی جیسی ہے جو اپنا ایک گھر بناتی ہے، اورسب گھروں سے زیادہ کمرور گھر مکر طبی کا گھر ہی ہوتا ہے۔ کاش یہ لوگ علم رکھنے۔

یماں تشبیبہ اور مثال کے لیے مکڑی کے جانے کو کام میں لایا گیاہے۔ اس موقع کے لیے اس سے بہتر کوئی مثال ہو سکتی ہیں۔ اس دوّت تو گفار نے اس م کی مثالوں پر اغراض کیا تھالیکن بعد میں یہ مثال انٹی مقبول ہوئی کہ اپ یہ محاورہ بن گیا۔" ان دوآ دھیوں کے در میان بومعا بدہ ہوا تھا دہ تا ظکوت ثابت طاشي تخرير كياب وة شأه صاحب كي عور وتكر اور قوت فيصله كالولتا

ترجم: اور کام نکالے بھارے دات اور دن اور سورج اور چاند سے۔ اور تارے کام میں لگے ہیں اس کے حکم سے اس بیں نشانیا ں بیں ان لوگوں کو جو لوجھ دکھتے ہیں۔

اس آیت پرمثناه صاحب کا تغییری حامثیه ملاحظ ہو۔کتنامختصراور کیساجاج ہے۔ مکھتے ہیں:

چارچیزوں سے بندوں کو کام لگ رہے ہیں مریج لیکن ستادوں سے کچھ ظاہر میں ان کو کام نہیں ۔ ان کو جدا فرمایا ۔

جیونی پر ابلاغ کا تکلم پر تغیب رکیجیے جس کا دکر قرآن میں ہے۔ آج کل تو شہد کی مکھیدوں کی زبان پر تحقیق ہو جی ہے اور مورسی ہے۔

اس آیت کو پڑھ کراوراس کے ترجے کودیکھ کم عام آدی تو ہی کہے گا کرب چارچیزوں یعنی لیل وہارا ورشس وقر کو استحی" کے بحت ہی کر دیا گیا ہے تو " نجوم " کوسخوات بیا ہوئے کے ساتھ بیان کرنے کی کبائزورت تھی۔ کیاس کوطول کلام سے تعبیر تہیں کہا جائے گا۔ لیکن شاہ صاحب کی توجید کودیکھ کر انسان ان کے عور وفکر کی گہرائی کا قائل ہوتے بغیر تہیں رہ سکتا۔ ہی وہ جمجے عور وفکر ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بار باراتسان کو متوجہ کیا ہے۔ارشاد باری ہے " مراث المتا کھ گئے تا کہ اللہ الفاظ انسان کی زبان سے میں تو نے یہ رہ کچھ بیکار نہیں بید اکیا) حالانکہ یہ الفاظ انسان کی زبان سے میں

پات سورة النحل (سورة ۱۷) کی آیت ۱۲ کا ترجم دے کمداس پرجولفیہ

تطركها جاتا ہے بيها إ دومقامات يرهنيرج مذكر استعال مونى سے عَسُكُمْ (م سے) اور سطھما کے (اورستھوا کمے مے کو) لیکن جس طرح پہلے اورلید ا كا آستون مين صغير جمع ما مرجل رباع اسى طرح ان دولول موتعول يركعى صيرجع حاصرى كوكام مي لاياكياب اس سيصاف ظاهر سر كرم ادواج كويهل اور بعدي مخاطب كياحار باسهان بى سے تخاطب اس أيت تطهير یں جی ہے ۔ اہم عرب سے محاورہ کے مطابق یہاں صفیر تی مذکر استعال کی گئ مع يكن ايك فرق في اس دراس فرق سع قا مره الحفات الوي اس آيت كانغلق حضرت على أورحضرت فاطرة أوران كى أولاد سع قائم كرديا ادرآجتك (ایے جاعت کے تر دیک) اہلی بیت کالفظ اسی خاندان کے لیے استغال ہوتا ہے۔ کوئی کوئی مقسر رح کھا کر ازواج رسول کو بھی اہل بیت میں شامل كمرليتاب وريزوه ازواج ببونے كي باوسخو دوسول النّصلي النّعظيم وسلم الربيب ين شامل كيه جائے كے قامل بمين مجھى جائين محفرت شاه صاحب تے روش عام سے برط کم ازواج مطہرات کواصلی اہل بیت قراردیاہے۔ اور کھر کہاہے کان کے بعد اور گھروانے بھی اہل بیت میں تامل بيريشاه ماحب كاترجمه اورتفيري حاشيه ملاحظ بو

الے بہاں تو تخاطب اروائ وسول سے ہاس سے قواعد کے مطابق کھی جمع طاخر کی حمیر طاخر کی حمیر کا استعمال متناسب ہے لیکن محاورہ عرب نے تو جمع حاصر مذکر کی خیر کا استعمال حضرت ابرا ہیم خلیل اللہ کی ایک دوجہ کے لیے کھی جائت رکھا ہے ۔ چنا کچ جیب فرشتوں تے حضرت ابرا ہیم کی دوجہ کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد چنا کچ جیب فرشتوں ہے حضرت ابرا ہیم کی دوجہ کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوش خری دی تو وہ لولی " قدالت لیکو نمیک تی گول کہ کو لئا تا کھے صفحہ کی اسے بیری کم بختی ایک اب میرے ہاں اولاد ہوگی جبکہ میں (با تی اسے صفحہ ہر)

ا دا کوائے گئے ہیں الیب جب انسان خور و فکر سے کام نہیں لیتا تو اس کو ہم سے جزیب ہیکا د معلوم ہونے گئی ہیں۔ شاہ صاحب اس مختفرها نتیہ کے وزریہ جہاں سرنجوم ہ کولیل و نہاں اور شمس و قریعے علیات کرنے می مصلحت بتائی ہے۔ وہاں یہ بھی اشارہ کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ گی ہید اکی ہو اُل کوئی شے بتائی ہے۔ وہاں یہ بھی اشارہ کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ گی ہید اگی ہو اُل کوئی شے فالکرہ سے قالی کہنیں ہے۔ تاہم لبعن چیزیں ایسی ہیں جن کے قالدے اور کام فالم رہنیں ہیں لیکن اس سناوی فلاہر ہیں اور لبعن ایسی ہیں کرجن کے قالدے فالم رہنیں ہیں لیکن اس سناوی ان کو ہیکا رہ تا بھی ایسی جی جنائچ ایک اور مقام پر قرآن کریم نے اجرام سماوی کار قائد ہوتا ہا ہر در قال کریم نے اجرام سماوی کار قائد ہوتا ہا ہو

كايدْ فَائدُه بِتَايِلَ مِنْ . وَهُوَالَّيْنِيُ جَعَلُ لَكُهُ أَلْتَجُوْمُ لِيَّهُ مُثَلُّ وُالِيهَا فِي ظُلُسُتِ ٱلْبُرِّرُوالْبُحُيْهُ (سورهالانعام: ۹۶)

ترجمہ: اور دہی ہے جس نے بہارے لیے تاروں کو صحراور سمتدروں کی تاریکیوں میں راستہ محلوم کمنے کا قراب بنایا۔

اکیسویں پادے بعنی اُمثُلُ مَا اُوْجِی کی آخری آیتوں اور بالیسویں پادے بعنی وَ مُن گیفائنٹ کی اہتدائی آیات بیس الدواج دسول صلی السرعلیہ والم کو مخاطب کر کے حسن معارشرت کے لبدین اصول بتانے ہیں۔ یہ ایک طویل دکوع بے جس بیس از اول تا آخر ازواج مطہرات سے تخاطب ہے اور کے موزث کا ہیند استعمال کیا گیا ہے۔ ادشاد یا دی ہے :

استعال لياليا بارساد بارى به ، يَانِيُّهُ الْلَّبِيُّ فُلُ لِاَ زُولِ لِمِكَ اِنْ كُنُنَ تَّ مُورُون الْجِيلُونَ الْكُذُبُيا . . . . . . وَالْاَكُمُ فَى مَالِبُتْكَىٰ فِى بَيُو ْ تَكُنَّ مِنُ الْكُذُبُيا . . . . . . وَالْاَكُمُ فَى مَالِبُتْكَىٰ فِى بَيُو ْ تَكُنَّ مِنُ الله الله وَالْحِيدُونَ وَالْقَالِمُ هُوالَّ الله هُ هَا لَا لَمِيدُونَ الله وَلِيدُونَ الله وَلِيدُونَ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلَيْ الله وَالله وَاله وَالله وَا اس فقره کوکه اور داخل مین حصرت کے سب گھروا ہے "آپ کی احتیاط پیندی پر محمول کیا جاسکتا ہے۔ سورة «عبس» کی پہلی دوآیتوں کا ترجہ اور تفییری حاسید شاہ مادب

نے اِس طرح دیا ہے۔ عَبُسَ وَلُوَلِتِّي اَنْ جَاءَ کَا اَکُرَعُنی (۳۰: ۱ تا۲) تیوری چط معائی اور مدمو الباف ساس سے کرایا اس کے پاکس

اندھاف م ف سر حصرت ایک کا فرکوسمجھاتے تھے کہ اس میں ایک مسلمان آیا نابینا۔ وہ این طرف مشغول کرنے لگاکہ وہ آسے کیو مکر ہے،اس کے معنى كيابين حفزت بركران لكاب وقت كابوجيهنا-السرتعالى فياس يرآيتن بجين -

ف، يدكلم كويا اورون باس كلام ب رسول كا-آكے رسول كا

خطاب قرمایا به ایک صحابی جن کا تام این ام مکتوم تھا نابینا تھے۔اسی لیے رسول للڈ صلى التناعليه وسلم ان كواني ممراه غزوات مين يتبين لي جات كف اوراكثر مديدنين قاعم مقام كاحيثيت سع فيوط حات عفر جناني ١٠٠ يا ٢٨ غزات میں سے ویں دسی قائم مقام رہے۔ اکثر مفسرین نے نابیب ملمان سےمراد اہنی کولیا ہے۔ لیکن شاہ صاحب نے پہال کھی محتاط رويه اختياركيام راورصرف تابينام لمان كبدكر هيوط دياس منام تهبي ليام -شاه صاحب في ان دولون آيتول كورسول الترصلي التدعليه

وسلم كى شكايت قرار ديائے۔ سورة الْبُورُورِج كى تغير كے بخت " اَصْحَابُ الْدُخُلُ دُدِ" كے

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدَا هِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهُلَ الْبَيْرِ وَيُطُمِّي كُمُ تُطَمِّيلًا ﴿ ٢٢: ٣٣: ٣٣) التدمي جابتا ہے كه دوركرے تم سے كندى با يس اے كروالو، اور سخفراكر علم كوايك سخفرالي سيدف

ف، يرخطاب بهارواج كواور داخل بين حفرت كرب كرواك. یماں یہ بات قابلی عنور سے کرحفرت شاہ صاحب نے واضح طور پر تباہا ہے کہ " یہ خطاب ہے ازواج کو " لیکن حصور کے سب گھروالوں کواہل بیت یں داخل کر کے بہ صراحت ہنیں کی کہ" ان سب کروالوں" سے کون کون حفا مراد ہیں ج نکراس کے لیے قرآن میں کوئی اسارہ یا قرید ہیں ہے اس لیے آب نے اس کو مبہم مجبور ویا ہے جو تکرحصور کے کوئی نربینہ اولاد منہیں تھی جيباكة رَّآن كريم كُم ان الفاظ سے واضح ہے" مَا كَانَ مُحَمَّدُنَّ أَبُا اَحْدِيقِنْ رِّجُالِكُمُّ (الاحزاب) صاحزادیان سب بیا ہی جاچکی تخیب میں کی دج سے ان كوآت كے كھروالوں ميں سمار منہيں كياجاكاس ليے شاہ صاحب كے

القبيراسية) برط صيا يعولس موكئ اورمبرے مياں بھي بواھ مو يكے ؟ يدلو برلى عجيب بات ہے۔ يہ ش فرشتوں نے جوفقرہ كها قرآن كريم كى زبان ميں

بت به: وتَاكُوْا اَتَعْجَيْنِيْ مِنْ اَمْرِلسَّاءِ رَحْمَتُ السَّاءِ وَبَرَكْتُهُ عَلَيْكُمُ الْمُلْكِيْتِ أَلِنَّهُ حَمِيدُنَّ عَجِيثُنَّ ٥ (١٠٠: ٣٠) رتجه: - فرشنول نے كما " الله كے حكم برتعجب كرتى جو؟ ابرايم كے كلروالونتم لك برتوالتركى دحمت اور يركتن بي اور بقيتًا التدنهايت قابل لغرلين اورطبى شان والاسم") **نفببرقراً في موسوم يرقّا في** سيّد شالاحقّا في بنيرة سيّد شالا بوكت الله سنه ٢٠٠١ انجري

ید تفیر فقسید ماربره صلع اید الدیدی) کے ایک بزرگ سیدشاه مقاتی بنیره سیدشاه مقاتی بنیره سیدشاه مقاتی بنیره سید مقرد ع مقاتی بنیره سید شاه برکت الله نے تخریر فرمائی مفسر موصوف نے مشروع میں سبب تفییر بیا کر رہے امریجی واقع کر دیا ہے کہ دید تفییر بودے قرآت کی ہے۔ وہ تکھند ہیں:

" يهل بيد عالله الرَّحُمْنِ الرَّحِيْدِ اور السُّرتِ الْ كَانالُو اوراس كح حبيب اوراس كى آل وأضعًاب صَلَوْتِ اللَّهِ عَلَيْهُمْ اَجْمَعِينَ كَ الْوَكُويِ إِلْهُ مَكْرِيدِ عاصى كَبِتَاجِ كَداحوال اس كَ لَكِفة كايد مع جوعور كرك ويكها تفيرز بان عربي مين اور فارسي يين عالموں، فاصلوں، بزرگوں نے اس بارہ سے چے برس (۱۲۰۷) كخوص بن تقنيف كرى بين اور ابنے فنم وعقل كرورس معينوں كوآيت آيت حرف حرف كے ساكھ ففاحت اور طافت كے الكھ إلى اور زير و زيركو قاعده مرف لخو كے سے تابت كيا ہے اور شان ننرول اور احوال بیغمبروں کے موافق حدیث اور روايت صحابه رمنى السعنهم كے داخل كرے بي جوان كفيبوں كونظركيادر بإعلم كااور بدايت كاسع كموج مارتام -جارى ہادرہرایک کواس کے مدعا کو پہنچنا ہے استاد جدیا کچھ جاہید

قصین شاه صاحب نے تکھاہے۔
"ایک بادشاه کالے پالک بیٹا تھا۔ بادشاه اس کو بھتجا تھا
ساحر پاس کے سوسیجھ۔ دہ بیٹھ ایک راہب پاس کہ انجیل
سیکھے۔ اللہ نے اس کو کمال دیا کہ شیراورسانی اس کا کہا ہیں
اورکورھی اندھے اس کے باکھ بھونے سے چنگے ہوں۔ اس کے
باکھ سے بہت خلق اللہ بہاور حفرت عیائی پر ایمان لائی۔
بادشاہ کھا بہت برسست، اس نے لے پالک کو مار فوالا بکھر شہر
بادشاہ کھا بہت برسست، اس نے لے پالک کو مار فوالا بکھر شہر
بین ہر محلے کے آگے کھائی کھودی۔ آگ سے بھری محلے
بین ہر محلے کے آگے کھائی کھودی۔ آگ سے بھری محلے
بین ہر محلے کے آگے کھائی کھودی۔ آگ سے بھری محلے
بین مرد اور عود نیس بیکٹ منگاتا۔ جو بنت کو سجدہ نہ کرتا آگ
بین سے مرد اور عود نیس بیکٹ منگاتا۔ جو بنت کو سجدہ نہ کرتا آگ
بین طور التا ۔ ہزار دول خلق شہریہ کیے۔ حیب اللہ کا غفنی آبیا دی
آگ بھیل بھری۔ یا دشاہ اور امیر دن کے گھرسادے ہوتک دیے "

یعض مورخین اورمفسرین کے نزدیک یہ واقعہ کران میں بیش آیا تھا۔
یا نوشاہ صاحب کے زمارہ تک یہ تحقیق نہیں ہوئی ہوگی یا بھر عوام
کیلے غیر صروری سجھ کم انہوں نے اس ملک کا تام رہ بتا یا ہو ۔ بہر حال ترجہ
اور تفییری حوامتی کو دیکھ کریہ اندازہ ہو تا ہے کہ شاہ صاحب سے بیش نظر
ہیشنہ عوام رہتے تھے۔ اس لیے وہ آسان زبان سلحھ اہوا بیرار پُربیان اور
عوام کی عقل و سمجھ کے مطابق واقعات اختیار کرتے تھے۔ اس کا نیچہ ہے کہ
توام کی عقل و سمجھ کے مطابق واقعات اختیار کرتے تھے۔ اس کا نیچہ ہے کہ
توام کی عقل و سمجھ کے مطابق واقعات اختیار کرتے تھے۔ اس کا نیچہ ہے کہ
آج دوسوسال گزر نے کے بعد مجھی ان کا ترجمہ اور تقییری حاشیہ مقبول ہے۔

یہ ان کے کام کی بین شوت ہے۔ عن بزرگوں نے قرآن کریم یا احادیث بنوی کی کچھ خدمت اتجام دی ان کی نیتوں نیرشک دستہ کرنے کی تو کوئی گنجائٹ ہمیں ہے البت چونکہ زہنی صلاحیتیں سب کی بکساں ہمیں ہوتیں اس لیے بیہ اعتزاف کرنے میں کوئی تاسل نہ ہو تا چاہیے کرجو بات شاہ عبدالقادر صاحب کے ترجمہ اور تفیری حاشیہ میں ہے دہ سید شاہ حقاتی کے ترجمہ میں دکھائی ہمیں دہتی۔ نورز کے لیے سورہ لفرہ کی آخری چند آینوں کا ترجمہ جو تفیہ قرآتی موسومہ حقانی سے لف کی گیا ہے، درج ذیل ہے:

كَ يُحِكِّفُ اللَّهُ لَفُسًّا إِلَّا وُسُمَ هَا الْمُهَامَا كَسَابَتُ وَعَلَيْهُ هَامًا ٱكْتَسَبَّتِ وَمَ بَيْنَا لَا تُوَاخِذُ خَالِنَّ تَسِيُنَا ٱوْاَخُطَانَا مَ نَبُّنَا وَلَا يَحُولُ عَلَيْنَا إِصُواْ كَاحَمُلْتَهُ عَلَى الَّذِينِيَ مِنْ قَبُلِنَا مَ بَنَّاءَ لَا تَحَتَّلُنَّا مَالُاطَاقَةَ لَنَا بِهُ وَاعُفُ عَنَّا وَاغْفُوكُنَا وَمُحَمِّنًا انَّتَ مَوْلِنًا مَانُصُ مَا عَلَى الْقَوْمِ الكُفِرِينَ } (بقره (٢٨٢ (٢٨٠) ترجمه: وعنين بدوال كاخداتعالى كسى كومكر موافق طاقت اس کے ۔ اس کو ہے جوعل کیا اور اوپر اس کے جوگناہ کیا۔ اے پرورد کارمیرے عذاب مت بکونو مجھ پرجو کھول جاؤں بين بإضطاكرون بين - اعيدورد كارمير اويراوجومت دے تو او پرمیرے بوچھ بھاری جیسے بوچھ رکھا تونے اوپر اس گروہ کے کینے کے مجھ سے۔اسے بدور د گارمیرے اورمت دكداويرسرير يركي لوجوجوك ساكف سكول مين اوردر كرر كم خطاؤل ميرى سے اور نجش تو گتا ہوں ميرے كواور دع كر

مشکل ہے۔ کھرآخر کادکت فانہ استادی، در شدی حفرت
دھائی ساحب وقبلہ حفرت سید مثناہ جمزہ صاحب قدس اللہ
سرہ العزیز کے سے تفایہ جداکر کے حرت حرف کے معنوں کواور
شان نزول ہرایک گلے اور آیت اور سورت کادریافت
کرکے اور سب احوال بیغیبروں کا بچھ کرموافق وفؤف اور
عقلی اہمیت کے نزدیگ کے ہرایک کلے اور آیت ادر سورت
کے ساکھ مختفر کر کے لکھا، داخل کیا تاکہ ان پڑھوں کو جلد
سیحفنے ہیں آوے۔ عبادت طویل کو موقوف کیا۔ کس واسطے کہ
دل عالم کے تنگ ہوگئے ایں۔ زیادہ عبادت کے پڑھے سے
دل عالم کے تنگ ہوگئے ایں۔ زیادہ عبادت کے پڑھے نے
الحقتے ہیں، تنگ آتے ہیں۔ بلکہ پڑھے ان پڑھوں سے زیادہ
المجھتے ہیں، تنگ آتے ہیں۔ بلکہ پڑھے ان پڑھوں سے زیادہ
جی چھیاتے ہیں۔ ا

شاه غیدالقا در دهلوی کے ترجمہ دکھیے کا سند تھنیف ۵ - ۱۲ اور ہے اور بعد اور بعد معرات کے خیال کے مطابق شاہ رفیع الدین کا ترجمہ ۱۲ اور میں شائع ہوجکا تھا۔ ان حقالت کے بیش نظر بہ نتیج اخذ کر تابعید از قیاس ہمیں کہ ان دولوں ترجموں اور شاہ عبدالقا در دہلوی کی تقییر «موضح قرآن "کو ویکھ کرسید شاہ حقالی مار ہمروی کو تحریک ہوئے کہ دہ خالوادہ ولی الہلی کے ان دو تامور سیولوں کے مشروع کیے ہوئے کام کو آگے بڑھائیں اول کے اپنی فیم اور عام مسلمانوں کی ذہبی سطح کے مطابق قرآن کریم کا ایک ادر ترجمہ اپنی فیم اور عام مسلمانوں کی ذہبی سطح کے مطابق قرآن کریم کا ایک ادر ترجمہ اپنی فیم اور عام مسلمانوں کی ذہبی سطح کے مطابق قرآن کریم کا ایک ادر ترجمہ اپنی فیم اور منظم میں آیات قرآنی کی تہا ہیت عام فیم اور سطح جم ہوئے انداز میں تقدیم میں جو بابیس شاہ عبدالقا درصا حب نے بیان انداز میں تقدیم میں تھیں تھی موری کو بیک کاردیمل کتنی جلدی ہول کی کوئی کی کاردیمل کتنی جلدی ہول

تواوپرمبرے۔ توہے خاوندمیرا۔ بھرغالب کرتو مجھ کو اوپر قوم کا فروں کے ؟

اس کے مقابلہ میں شاہ عبدالقادر کا ان ہی آیتوں کا ترجہ ملاحظ ہو۔
السّد نظیف ہمیں دیتا کسی تخص کو مکرجواس کی گنجائش ہے۔
اس کو ملت ہے جو کما یا اوراسی پر برط تاہے جو کیا۔ اے دب
ہمارے د پکڑم کو اگر ہم بھولیں یا چوکیں۔ اے دب ہمادے
اور د در کھ ہو جھ ہم پر بھادی جیسا دکھا تھا تو نے اگلوں پر
اے دب ہمادے اور د اکھوا ہم کوجس کی طاقت ہمیں ہم کو
اور در گر در کر م سے ، اور بخش ہم کوادر رح کر ہم پر ۔ تو ہمادا
صاحب ہے ۔ مدد کرنماری قوم کا فر پر یہ

لا يكيف الله المناه الفاسك الا جمرة المحقالي ها وبيات الدين الله والمسلم المراجمة المحافظ المناكس المراجمة المالة المراجمة المالة المراجمة المناكس المراجمة المالة المراجمة المناكس المراجمة المالة المراجمة المناكس الم

غرض شاہ عبدالقادر صاحب کے ہاں اختصاد کے ساتھ ساتھ زبان کی

ادگی، سلاست اور و فساحت زیاده ہے۔ سیر شاہ خقاتی صاحب کے اس خوبیاں اس حد تک دکھائی نہیں دبیتیں۔ تاہم جب پہنی قیقت سامنے آتی ہے کہ یہ دوسوسال پہلے کی نشر کا نمونہ ہے تو ہیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہو تاہیے۔ یہ وہ ندمانہ کتا جب نشر اردو کے نمونے تغریباً تاپید تخفی اور تیادہ تردفتری جائی ، اولی کام فارسی میں ہوتی کھا۔ پنہاں تک کہ نجی خطود کتا ہت کھی فارسی ہی جس ہوتی کتی۔ اس وفت اللہ کے کلام کو اس قدر مات، سادہ اور عام فہم نشر اردو میں پیش کم دیتا ان علماء کا ایسا کا رتا اس ہے جس کی واد دیتے سے ہی ہم لوگ قاصر ہیں۔

#### تفنیرقرآن از حکیده هجدن شولین خان حملوی

دہلی کے مشرلیف خاتی خاتدان کے اطباء کے مورث اعلیٰ حکیم محرشرلیف خال دہلوی ، عہدِ شاہ عالم آنی کے مشہور ومعروف طبیب تھے۔ان کا سالو دلادت تومعلوم ہمیں سند و قالت بیں بھی تذکرہ ترکاروں ہیں باہم اختلاف ہے۔ بابائے اددومولوی عبدالحق ، حکیم محدا حد خال و بلوی کے حوالے سے ان کاسند و فالت ۱۲۱۹ ہے مطابق ۲۰۸۱ء بیتا تے ہیں۔ تذکرہ و علیائے ہندا کے مولف مولوی رحیان علی ان کاسنہ و فالت ۱۲۲۱ ہے مطابق ۱۸۵ اُ

اللی وفات الم ۱۹۱۹ میں ہوئی کسی شاعر نے ال کے انتقال کی تاریخ یوں کی سے ۔

قط في الريخ انتقال حكيم شريف خان وبلوى

بھی سبقت ہے گئے۔ شاہ عالم کے عہد میں شاہی طبیب رہے اشرف لحکامًا منظمان ملائ

ترجمہ وتفیر قرآن کے علاوہ حکم محد مترلف خال کی اور بھی کی تصافیف ہیں ۔ جن میں سے بعض کے تامید ہیں :

عجالة تا نعه، تاليف شرلفي، علاج الامراض، دستورالبند والثيرنفيسى، حاشية شرح اسباب، مشكوة شرلف كا فارسى بين ترجمه كاشف المشكوة كم تام سے كماي<sup>ك</sup>

ویکم محد ترای قال کی تغییر قرآن کار ندته تعیف تعلوم نہیں ہوسکا۔
قیاس کی بنیا دیمہ کہا جاسکتاہ کربہ تغییر مشاہ عبدالقادر محدث دہلوی اور
شاہ دفیج الدین دہلوی کے ترجموں کے بعد تکھی گئی ہوگی۔ یہ تفییر ابھی تک طبع
نہیں ہوئی۔ اس کا واحد قلی نے جگم محمداحمد خال صاحب کے کتب خانے
بیں موجود تخار اسی سے اس تفییر کے وجود کا علم ہوا اور اسی کو دیکھ کم بابائے
اد دومولوی عبدالحق صاحب نے اس کے بارے میں تمام معلومات قرام کیں۔
ترجم سے مقسراول کا تب کے ناموں کا بھی پنہ جلتا ہے اور یہ بات بھی معلوم
ہوتی ہے کہ محمد مقرافی خال نے شاہ عالم تالی کے ایماویم دیں کام انجام دیا
کفا۔ ترقیم کی عیادت درج و تبل ہے۔

" يَتْلُواكُونَكُ وَالْمُونِدَةُ كُدايِن تَفْيِرِسلامت تَحْرِيرَ حسب الامر ارفع استرف اعلىٰ ياوشاه جمجاه دين بيناه السلطان ابن السلطان الخاقان ابن الخاقان اسدالمعارك والمغازى جلال الدين.

ل تذکرہ علمائے ہند (اردو) ص ۱۳۳۳ کے تذکرہ علمائے ہند ص ۲۳۳ ، قرآن مجید کے ادد و تراج و تفاسیر علی ۲-۲ در نیخااتیں دار فاتی گزشت کیم وطبیب ولطیف و ظرایی مشردگفت سال وفاتش بمن صدا فسوس مرز امحد مشرافیط تذکره علمائے ہند کے منز جم ومرنب ڈاکٹر محمد ایوب فادری اس تھے بیریہ احتافہ کرتے ہیں۔

معن تذکره آولیوں تے ۱۲۲۲ علی کرید کی سے اور دُخُلُ الْکُنسُهُ مِلْدُهِسَابِ "ماده تاریخ نکھاہے عکم سرلف خاں کے مزاد پرجولوں کنده ہے اس پر بغیر "ک "کے " دُخُلُ الْکُنسُه مِلْدَهِسَابِ " کُرْ بر بِطِ فاکٹر سید جمید شطادی اپنے تحقیقی مقالہ " قرآن مجید کے اردو تراج و تفاییر " بین تکھتے ہیں۔

" حَفَلُ الْجُنْتُكُ" بغير " كَا " كَامْيْن بلك بغير نقطون كيم وكي ا اوريد كتابت كى غلطى بعد من ... - " كا " ك عدد ( . . م) جور ال عالى كي بعد ين ١٢٢٢ موتى بن "

بهرحال ان تمام اختلاقات کے یا وجوداس امر پرسب کا الفاق سے کہ حکیم صاحب نیر ہویں صدی ہجری مطابق انیسویں صدی میں فوت ہو ہے۔

میم محد مترلی قال کے والد کا اسم گرای جیکم محد اکمل قال مقا۔ دہ بھی ایٹ تدار کے تامی گرای طبیب مخت بین ایٹ تدار کے مترجم لکھتے ہیں ۔ " حبکم محد متر لفی قال علم وفقل اور متہرت و تاموری میں باپ سے

الم تذكره على نع مند (ادود) شائع كرده بإكننان به شاريكل سوسائن ا ١٩٩١ء ص ١٩٧٠ م اليفياً ص م ۱۹۴۰ سر قرآن مجيد كه ادود تزاج و تفايس عن ٢٠٧

علم ما حب كالفيركومان كے ليے تيار تہيں - اوراس كوتر جر كہتے ير مصر بن كين جن زمارة مبن حكيم صاحب ترتفي تكهي على اس وقت اختصاري كام لينه كى عرودت كتى حيكم صاحب كے سامتے شاہ عيد القادر صاحب ماهجى تقتيرى حاشيه موجود كقا لبذا البول في طرزاختياركيا اورتحت اللفظ زجدى وكدومناصت كروى - مرجم فارسى محاورون اور تركيبون كالقطئ ترجمه معلوم موتاب ردكم قاص ارد ومتعوريناه يكمدنا فارسى تركيب كالفغلى ترجم ہے عوام کے سمجھالے کو اتناہی ہیت کھا۔ رہا حکیم صاحب کی زبان سے صاف ہوتے کامعاملہ اس کاسب خود بابائے اردوتے بیر کہ کروباہے کہ (فکیم صاحب نے) ستاه صاحب کی طرح بندی ین بنیں بلکہ ریخے میں ترجم کیاہے یہ پہاں سورہ فاتح می استعاذہ وہسملہ کا ترجہ ولقیبردرج سے۔ " (اَعْمُوْذُ مِيالله --- . ) بيناه بكر تامون مين اورالتجاكمة تامون مين ساكقر اللَّه كے بدى شبطان وسواس ولائے والے كے سے كدوور ومتى سے اور لكالاكيابهشت سے (بيئيرالتاوالة حُلنِ السَّرَحِينُمِ) مَرُّوع كمة تامولين قرآن كوسائة نام السُّدلائن بندكى كے بهت يختف والا اوپر خلق كے وجود ويفس وسيايس مهربان سهاويران كاترت مين " ( الحُمَّنْ لللهِ رَكِ الْعَلَمِينُ . . . . . وَلَا الْفَا لِينَ ) جوتعريف كما ول سع آخرتك موجودب لائق ب واسط المدك كريالية والاب تمام عالمول كو، يخفية والا وجود كا آخت بي مبريان داخل كر نے بہتت كے سعمالك دن قيامت مے کا تقرت کرنے والا اس دن جو جاہے گا کرسے تا۔ قاص مجھی کو بندگی کرتے ہیںہم اورخاص مجنی سے مدومائلتے ہیںہم۔ اوپر بندگی تیری کے۔ ومکھاتو ا كوراه سيدهي بيع قول كے اور فعل سے اور اخلاق كے ، ماه ان آدميوں كى ...

محدشاه عالم يأدشاه عازى خلدالشرملك وسلطان وافاف على العالمين برة واحسان ذره خاكسار بدمقدار حكيم محد تشرلف خال بن حاذق الملك حيكم محمد اكمل خال مرحوم شروع ورتسويير وتخرير آك بموده بود بمساعدت توفيق المي دمعا هرت اقب ل مشنبشا يبي در بنيكو ترين ازمنه وبهترين ادمة زميب وزميت اختيام يذيرقت أنخت أكمت ألكن ألكن يبه تونيق كت بزالتفير محد بدرالدين مقوص التربن فيهن الترب التربي بابائ ادود مولوى عبدالحق ، جكم مترلف خان صاحب كى اس تقنيف كوقرآن مجيد كالرجم قرار ديتي إيدان كاكهنام ك " حكيم صاحب اسم تغيير كيت إين ليكن ورحقيقت يدترجه ب البتهكيس كيس ايك آده لفظ ترجي كى عراصت كے ليے برها ديا كياب جياك مؤت معلوم بوكار اس مراحت كے بعد يا بائے ارد وكر يرفر ماتے بين: "اس كى زبان شاه عدالفا درم حوم كرتر في كي مقابله ين ریادہ صاف ہے اور لفظی یا سندی میں اتنی سختی بنین کی گئی سے۔ اردوز بان کی ترکیب کانسبتاً زیاده خیال د کھاگیاہے۔ نیز شاه صاحب کی طرح ہندی میں ہمیں بلکدر پختے میں تزجمہ کیاہے!!! البسامعلوم موساب كرآج كل كى لمبى جوارى تقاسيركود ديجوكر بابائ اددد

ل قدیم ارد و فع ۱۳۷۷ بحواله قرآن مجیر کے ارد و تراجم و تفاسیر ص ۲۰۷ مع قرآن مجید کے اردو تراجم و تقامیر کا تنقیب ی مطالعہ ص ۲۰۹ مع ایفاً ص ۲۰۷

الده اسى بات سے لگایا جاسكتا ہے كہ قرآن مجيد كا آغاز اس سورہ سے ہوتا ہے۔ دراصل يه ان جائع و مكمل دعاؤں كا مجموعہ ہے جوالسّد تعالیٰ نے اپنے ہندوں كوسكھائى ہیں اور حن كودن ہيں متعدد بار دہرانے كا حكم ديا ہے۔ باكدانسان كواپنے «عيد» (بنده) اور السّد تعالیٰ كے معبود (جس كى بندگی كى جائے) ہونے كا احساس برا برہوتا رہے۔

پورا قرآن مجیداسی سوره فاتحه کاجواب ہے۔ "بنده" الندلت کی سے دعاکر تاہے " الندلت کی سے دعاکر تاہے " الفرند الفرند

بنده كاس دعا كے جواب بيں اللّٰه لقائى فرما تاہے۔اَكُمَّ۔ ذَالِكَ الْكِتَابُ لَا ُ رَيْبَ فِيْدِ هِ مُسَى لِلْمُتَّقِينُ النَّذِينَ يُنَ يُوْمِنُونَ مِا لُحَيْبِ وَيُقِيدُهُونَ الصَّلُواٰ قَا مَرِهُمَّا ارَزُ قَنَاهُ مُركِينَ فِقَوْنَ ٥ - يعنى يركتاب جوتهيں دى جادبى سے تمام نقائقى سے پاک ہے۔ يہ ہدايت ديج ہے ان تقى لوگوں کوجو فيد كى باتوں پر ايبان لاتے ہيں۔ تماز قائم كم تے ہيں اور جو كچھ السَّد نے ان کو وياہے ان ہيں سے إِنْفَاقُ فِي تَهِينِيلِ اللّٰه كم تے ہيں اور جو كچھ

کس قدر بلیخ انداز ہے۔ متروع ہی میں بندہ کویہ جتا دیا ہے کہ تہاری ہرایت کے لیے ہم یہ کتاب بھیج تور ہے ہیں لیکن یہ یا در کھو کہ اس سے تہیں ہرایت اسی صورت میں ملے گی حیب تم تفقوی کو اپنے دل میں جگہ دے کو ال بالوں پر عمل کرو گے۔ (۱) یُکوْمِنْ کُونَ فِالْفَیْفِ (۲) یُکْفِیمُونُ السُّلُوةَ (۳) دُمِنَهُ ارزَقَالُهُ مُونَیْفِفُونَ ہِ " نقیر کے بعق حصوں کو ویکھ کراندازہ ہو تاہے کہاں ہیں جکیم صاحب نے شاہ صاحب کا پوری طرح تنبع کیا ہے بشلاً الرَّحُن الرَّحِیہُ مِر کی لَقیہِ (جیکم صاحب) ہمہت بخشنے والا اوپرخلق کے وجود دینے سے دیتیاں ہیں مہر پان سے اوپران کے آخرت ہیں ہے (شاہ صاحب) خوب بخشاہتے اوپرخلق کے وجو دحیات کا۔ بخش کرتے والا سے اوز پرخلق کی کہ ایجان لائی ہیں ساتھ اس کے اور کچاہتے والا سے آفت سے دن آخرت کے ہے

ویکم مخدسترلیف خال کی ایم بیت یہ سے کہ شاہ عبدالقا دُرُصا حب کے ترجہ اور تفییر موضح قرآن کے بعد اردو زبان میں پور سے قرآن کی یہ دومری تفییر سے۔ اور نہابت عام نہم انداز میں کھی گئے ہے۔

#### گفیر*سوره فانخسه* از حفن<sub>ات</sub>سیّداحدههیگ

" فائتہ" مونٹ سے فائخ کا۔اس لفظ کے لغوی معنی ہیں کھو لینے والی مورت یا کا میباب ہونے والی مورت، اس لفظ کا ما دہ فنخ (ف ح ت) سے جس کے معنی کھو لذا ہیں۔ مثنگاً فنخ الباب بمعنی دروازہ کھو لذا۔اصطلاحاً فالب ہوتا۔ مالک ہوتا۔ فنخ کرنا بھی ہوئے جیسے فنخ البلاد سٹہر فنج کیا ،اس بعضی فلے بیای سورت کا تا سے جس کی فلے یا ہاں بعوا۔ وغیرہ۔ یہ کلام مجید کی پہلی سورت کا تا سے جس کی وجہ سے اس لفظ کے مجازی معنی دیبا چہ۔ عنوان ، آغاز اور مثر وع ہوئے کے ہیں۔ "سورہ فائح،" بین سات آیات ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ حسی اس کو مبع مثانی بھی کہاجا تا ہے۔ اس سورہ کی ایمیت کا حسی کی وجہ سے اس کو مبع مثانی بھی کہاجا تا ہے۔ اس سورہ کی ایمیت کا

مولانا امین احسن اصلای نے اپنی کتاب " تدبر قرآن " میں ترفید ایک میں بیار اسلامی ہے اپنی کتاب " تدبر قرآن اسلامی ہے اپنی کتاب کا مرحیتی ہے ہوئے گرائی ہے اس کا مطالعہ ہدائیت مال کہ ایت اس کا مطالعہ ہدائیت مال کرنے کے لیے بغیر سمجھے ہو جھے اس کی تلاوت کرتے دہویا تنقیدی تنظر سے اس کا مطالعہ کر و آو اس سے تمہیل کوئی ہدایت حاصل ہمیں ہوگئ۔

بہرحال سورہ فاتح کی ایمیت مسلم ہے۔ اسی لیے کئی حفرات نے الی اس مرحال سورہ فاتح کی ایمیت مسلم ہے۔ اسی لیے کئی حفرات نے الی الوالکلام اُرد نے اس سورت کی جو تھیں تھی ہے وہ اردو تربان میں ادب الحالیہ کا ایک تا ور کمون ہے۔ انداز بیان بہایت موتراور زبان میں بے حدث گفتہ ہے۔ انداز بیان بہایت موتراور زبان بے حدث کفتہ ہے۔ ان سے تقریباً ایک صدی پہلے حضرت سید احدث ہیں نے بھی نماز میں اسے بادیار پڑھے جانے کی وجہ سے اس کو ایم مجھتے ہوئے یہ تفیہ حضرت سید احدث ہیں کا ترمین اسے بادیار پڑھے جانے کی وجہ سے اس کو ایم مجھتے ہوئے یہ تفیہ حضرت سید اس کو ایم مجھتے ہوئے یہ تو بھی خاتم میں خات ہیں اسے بادیار کر تحد برقول تا ہوگئی صاحب کو اسلاکرائی کفتی جو یہ صفحات کے ایک رسالہ کی تعلق میں جادی الاحرب کو اسلاکرائی کفتی جو یہ صفحات کے ایک رسالہ کی تعلق میں جادی الاحرب نے اس کی تقلیس بھی کیس جن ہیں دوقلی تسخوں کا حوالہ فاکر اس ترجی در میں دیا ہے۔ وہ تحقیقی مقالہ " قرآن مجید کے الدو و الرائم اور تفاییر " ہیں دیا ہے۔ وہ تحقیقی مقالہ " قرآن مجید کے الدو و تراخ اور تفاییر " ہیں دیا ہے۔ وہ تحقیقی مقالہ " قرآن مجید کے الدو و تراخ اور تفاییر " ہیں دیا ہے۔ وہ تحقیقی مقالہ " قرآن مجید کے الدو

"اس کے دو محظوط دستیاب ہوئے ہیں۔ ایک کتب خارہ ادارہ او بیات اردوں میں۔ ایک کتب خارہ ادارہ او بیات اردوں میں اگرچہ کا بتوں کے نام نہیں ہیں لیکن دولوں کا نتب الگ الک معلوم ہوتے ہیں یا کہ لیکن دولوں کا نتب الگ الک معلوم ہوتے ہیں یا کہ لیکن دولوں کا نتب الگ الک معلوم ہوتے ہیں یا کہ لیکن دولوں کا نتب الگ الک معلوم ہوتے ہیں یا کہ ترق کے اردولتراج و لفا میسر ص ۱۱۷۰

رقیے کی عہارت درج ذیل ہے:

« أَنْخُتُكُ لِللهِ كُلِقِيرِ الحدِيدِ شَرِلْفِ كَامِدَى زِيان مِي بوخفرت رئيس الموشين امام العارفين سيد المسلمين ثدة الساي يعرو مرشاح وت ميدا حرصاحب في فع بينجاني كوادرسب مليان بهايكون كوان كولقاس اورزايد كمر يضفن اورارشاد ان كا-آب اسيخ زمال فيفن وبدايت ترجان سعفماكر جامع علوم ظاهرى وباطنى مولانا عبدالحئ صاحب وام فيفنه سع كترير كرواني اورحفيقت صلوة كى خوبىيان نماز پنجىكاندس- ادر كئ فائدول كے ساكھ جے ايك فاعنل كامل في حفرت بيروم شد كے مريدوں ميں سے حفرت كى زبان اقدى سے سن كر بندى زبان میں لکھا ہے۔ اہمام سے عاصی میرخال اور وارت علی کے جناب مولوى سيد محمرعلى صاحب كي لفيح سيدمولوى بدرعلى صاحب كے جھا ہے قانے میں فاص وعام كے فائدوں كے ليے چھایا ہونی ؛ اگر عالی ہمت کے مقام پرعیارت محاور ہے کے مخالف ياويس توزبان طعن كى درا زردكم مركبوتك مفقسود چھانے سے محف خبرخواہی جاعت مسلمین کی اور بہری خواص عوام ومنين كى ب يد آرائش الفاظ كى للمداجو قلمى مولوى صاحب مدون كاكمة. اكرج لعِن مقام برخلاف محاوره موور بخين جاوى الآخرى باليكوين تاريخ سنه ١٢٣٥ ء بجى سيعلى بإجره الصلوة والسلام طبح مواس

لة قرآن جيد ك اردوتراج وتفايسر ص ٢١٥ ١ ٢١٢

できいる子の一点が ٱلْحَدُدُ بِلَّهِ رَبِّ ٱلْعُالِمِينَ وَالدُّومُ إِللَّهِ مَاللَّهِ يُوْمِ النِّدِينِ إِيَّاكَ نَعُينُ وَإِيَّاكَ نَسُنُونِ إِهُدِينَا القِّيمَاطَ المُسْتَعَيْدُ مِنَ اطَالَّذِينَ ٱلْغُنَّتُ عَلَيْهِ مُ عَيْرُ الْمُفْضُوبِ

عَلَيْهِ هُ وَلَا الضَّا كِينَ ؟

وتزجه متدرج رسال تقبيرسوره قائخة)سب تعرلي السوكوم ج صاحب سار سيجان كاربيت مهريان تهايت رح والا-مالک انصاف کے دن کا مجھی کوہم بندگی کہ تے ہیں اور تھی سے مدد چاہتے ہیں۔ چلاہم کوراه سيدهی۔ راه ان کی جن بر تو تفقل كيا- ية جن پر عقد موا اور ز بيكنے والوں كي -

(ترج سوره فاتحداد شاه عيدالقادر) سب تنويف السُّد كوسي يَو صاحب ساد معجهان کاربهت مبربان بنایت دحم والا ۔ مالک القیاف کے دن کا مجھی کوم برندگی کریں اور مجھی سے اہم مدد جاہیں۔ چلاہم کوراہ سیدسی ۔ راہ ان لوگوں کی بن پر تو تے

فقتل کیا۔ ته وه جن پرغصته ہوا اور رد بیکنے والے یک

حفرت سيدا حديثهيد يحص طرح ترجه مين شاه عبدالقا ورُصاحب كا تتبع كيا ب اسى طرح ديبا هي كي يكف بين بهي شاه صاحب في فرى حد تك استفاده كباب يتامم جو تكرسال بذاكا اصل موعنوع سوره فالخدكي كفيرم

اس لیے وہاں سید صاحب نے اپنامنقر داندانہ قائم رکھاہے اور مرا

- قرآن مجيد كاددوتماج دتفاسرس ٢٢٠ المعلى قرآن مجيدي ترجم طبوء تاع كيني لمبطيط قرآن منزل- للبور من ٢

جیاکہ نام سے ظاہر ہے یہ رسالہ سورہ فانخہ کی تفییر کے طور پر لکھاگ ہے لیکن چو تکہ بیسورة تاذی بررکعت بیں بڑھی جاتی ہے اور برمنازی جر: واعظم ہے۔ المنداتفير متروع كرنے سے پہلے نماز نجيگا مذكى تلقين انخازكي اپمیت اودتمازی تزکیب وغیره بھی مختقراً بتائی گئے ہے۔مضابین کی تزتیب مدرج ذيل طريقير ركمي كي ع.

رسالي مين حمد ولعت كے بعد مريدوں اور عام سلمانوں كوتماز تيجيكان كى تلفین کی گئی سے بڑکیب تماز کے ساتھ تماز کی اہمیت بھی سیان کردی گئے۔ اورسا تھ ہی موقع موقع سے کئ فائد ہے کی بیان کیے گئے ہیں۔ شلاً فالده: « اور الحفانا دولون بالحقول كاتكييرين دست بردار

ہوتافولوں جہاں سے "

فالده: " سنيت اور تكيير فرص سے بعداس كے رعااستفتاح سے اور اس میں تعظیم اور توجید ہے "

فائده: ركوع والالت كم تاب اس بات يركح صقوري يسدب عظت کے اپنت میری جھک گئا۔

چونکہ تماز میں سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی ایک سورہ مُرحی جاتی ہے اس لیے سورہ فائخہ اورسورہ اخلاص کا ترجمد کھاگیا ہے اور رسالہ کے آخييں سورہ فائحہ كى تفيير كھى گئے ہے۔

سورہ فاتخ کے ترج مکھتے وقت سیدصادر کے سامنے شاہ حلاقاً صاحب کاترجد د باہے اس لیے دسالہ بڑا میں کھوٹری سی تبدیلی کےساکھ شاه صاحب کا ہی ترجمه مکھ دیا گیاہے۔ فیل میں سورہ فائخہ کامتن اور دولول

أ قرآن مجيد كم اردو تراج و تقامير كاتنقيدى مطالعه ص ٢١٨

ے اسی واسطے قرمایا فیکو اِلمُخْفُنُوْبِ عَلَیْ هِدُ دُد دے کہ جس پر عَفید کیا جیسے گذرگار قاسنی کہ فدا کے عفنب بیس ہیں ہر حیند کو فی کام اون سے اچھا بھی ہوجا دے کہ النّد کے پہاں مرحق ہو و کا العث کی لین اور یہ گراہ لیفنے کا فر سہر حینداون سے بھی کوئی کام النّد کی دھنا مندی کا ہوجا دے پران کی راہ بھی ہرگز ہمیں ما نگتا ان کے تقییب وہ دھنا مندی ہمیں کرجو آخرت ہرگز ہمیں ما نگتا ان کے تقییب وہ دھنا مندی ہمیں کرجو آخرت

بسر دران میں یہ تفیہ تھی گئی اس سے پہلے فورط ولیم کالج میں اددونتر نے بڑی ترق کرلی تھے۔ یہ تاریخی حقیقت ہے کہ میراتش ،حیدر پخش حیدری ، میر شیرعلی انسوس ، بہا درعلی حیدی ، مظہر علی خاں ولا ، مردا کاظم علی حوان ، شیخ حفیظ الدین احمد وغیرہ کے ہاتھوں اددوزیان کافی مجھ گئی تھی ۔ بہت سی خیم کا بیں تفنیف یا نزجہ ہو کہ اددو کے ذخیرہ کتب میں داخل ہو حکی تھیں ۔ تو در سیاحد شہریہ کے سللہ کے بزدگوں تے دین کے سائل پر سعد و حجود کے

شاہ عبدالعزید یز کے لبعن شاگردوں اور مربیدوں نے بھی بعق فی الدارہ میدوں نے بھی بعق فی الدارہ میدوں کے والد اولاد صن قنوجی نے تواب صدای حص الد مالا وصن قنوجی نے تو در الدارہ ایک در الدی کے در میں ایک رسالہ الماست المومنین کھا کھا۔ اس کا افریع کے در سالہ بذائی زبان نہا سے صاف ستھری ہے۔ اگر کوئی فی اس کا فرد فرو اس ما اس محمد و خش حیدری اس محمد و خش حیدری شیر علی افسوس و غرہ کی کہا ہیں ۲۸ فروری ۱۸۰۸ دکو گلکرس فے کے منعق اور سے بیا تھی جاچکی کھیں جیکری اور شہر اللہ کے قائم ہونے کے بعد میں تو تی اور کی کھی اور کے اللہ میں ہوگی کے اللہ میں اور کی کہا ویس اللہ کی کھی جاچکی کھیں جیکری اور تھیں اللہ کی قائم ہونے کے بعد میں تھی گئے۔

تعلق شاہ عبد العزیز سے ہوا اور رہے تھیراس تعلق کے قائم ہونے کے بعد میں تھی گئے۔

ولنتين انداز سے تفير بيان كى ہے۔ آخرى صفحہ ملاحظ ہو۔

اهدي خَالصِّمَ أَوَّ المُسْتَقِيدُم \_ بتلام كورا وسيدهي مواطمتيقم سے السّٰد کی رصابح صناح اسے۔ اور جیزاس مقام پر محجنے لائق ہنیں اس واسط كر جوكونى كي مانك كتابى فوب سے فوب مانكے اللة عضنانون بين بزارجنداس سع ببتر بوكتا ہے۔ شلاكوني الله سے مانگے ایسی بہت اس طرح کی جوریں مجھے ملیں اوران جرون كے بيان ميں خوبياں اس كے خيال ميں كرريں ملكجوسادى مخلوق كحضيال يين كزري وهسب بكير اوراس كيموال مطابق التدتعالى عنايت فرماد ب يحيرالتدايني تدرت سے ابي ورين بيداكرے كريہ حدي جواس كے مانكنے كے موافق ہيں۔ اس حدك آكے لوندىسى بوجاوير -اس واسطے اچھاسوال يى . كداس كى رمنا مائكے ـ ابتى بخويزن كيميے اور رمناخداكى براتھ كام برموتى ہے۔ اور اچھاكا م كھي برون سے بھي موجاتا ہے. .... ليصف كافر محتاج ن كودينة بين مال خرج كرت بين . . . . . . يريد دهنا كي كام شآه سيكى ومتيامين التدهياب بدلد د سے برآ قرت میں او تکو کچھ قاید المبیں ہے۔ حب اللّٰد کی رمنا لعصة الحفي كام كربرول سے بوتے بين، ان يركي بووے ببتواس والسط حراط متقيم كالبيان بتلايا كصواط التنوين أنعنت عكيدهم أكراه ان كي جن برفضل كيا توريده وه لوك بينم اورصدنين اورصالح باب حاصل يد بهواكدانني ده رصابهين دي جواليب لوگوں كو دى \_ د اليبى د شاكر جيبےكسى اچھے كام ير لعق برے لوگوں کو ہو جاتی سے کان پر عققے بھی ہو تاہے ان کی برائیوں

ازجهان رفت بهو كرجنت شدرقم" قدوه جنت رافت"

رافت آن تبلهٔ ارباب کمال بهرِتاریخ وحلیش نسساخ

بعيا كرسطور بالابس بتنايا گياہے شاہ رؤف احدصاحب كى سب سے الم تعنیف، تفسیروفی یا تفییر مجدّدی ہے۔ به تفییرد وجلدوں بس مکمل جوتی ہے۔ دوسری جلدیں سورہ ناس کی تقیر کے بعد ایک متنوی میں شامل ہے۔اس میں مفسرعلام في فدا اوراس كے رسول صلى السّرعليه وسلم كى محبت ميں اپنى حالت بیان کی ہے۔ اور آخر میں تفسیر کے تعلق سے یہ دواشعار کھے ہیں۔ كعلاترجه صاف آنكيزسان ہے كلام الى كا اردوز بال ين كتفييرفرآ ن سندى ذيان بتاريخ آ في نداغيب سے لوں محصراس تقيير كالقراويت كالظهاران اشعار مي كياس، ایسی کرمرکے کے دلنیٹس سے تفييركتاب آسماني قبل اس كے كوئى سوئى نہيں ہے ارد وميس بيان بياعن و قاص تکیل نکالاہے اور خمناً مفسر سے نام کو آخرمیں ایک شعرسے مادہ تاریخ بھی ظاہر کردیا ہے۔ کتنے ہیں شاباش دۇف آفرىس ہے اریخیں اس کے دل یہ بولا

تغيركا اندازيد ب كريم آيت لكمى كى ب بيم فود أاس كاترجم تفير

ل تذکره علما کے مبتد ( ادود) صفحات ۱۹۹۰ (مرتب و متر تبرمحدالیوب تا دری مع مقدمہ از ڈاکٹرسی معین الحق ، شاکع کردہ پاکستان مهشار کیل سوما آئی۔ ۲۰ نیوکراچی بادکستگ سوما آئی کراچی رمندود ، پہلا ایڈ لیٹن مشند اشاعیت ۱۹۹۱) حصة موجوده محاورے کے خلات دکھائی دے تو اس کے لیے یہ بات وہن میں رکھنام وری ہے کہ اقرار توب املام ہے ۔ دوسرے اب سے دوسوسال پراتا ہے۔

> تفسير محبر وى المعروف بهرؤفى از شاه روف احده صطفى آبادى

اس تفيير كم مفتف شاه رؤف احدمطفي آبادي مشاه الوسجيد وبلوى کے خالہ زاد کھائی کفتے۔ وہ ۱۲ رفح م ۱۲۰۱ کورام بوریس بید ابوتے مار کئی الم رحمان بخش سے - الهول تے علوم متر عيد كى محقيل و تكيل حفرت شاه عيدالعز يزمحدت والموى دحمته التوعليد بسيرى وادغ الخيبل يوف كے ليد مرزامظهرفيان جال كے خليقداجل شاہ على دہلوى سے مسلسل لُقشَينديے میں خرقہ خلافت یا یا۔ شاعری میں شیخ قلندر بخش جرانت (م ١٨١٠) کے سامعة دانوتے شاكم دى نذكيا - را فت كلف سے - شاعرى كا دوق اتنا يرصا ہوا کھاکہ بچرا دیوان مرتب کرنے کے علاوہ اہنوں نے جابجا اپنے استعار سے کام لیا جینا کے تغیبر قرآن میں بھی اپنے اس دوق کو لو راکیا ہے۔ جملہ مراحل ط كرتے كے بعد كجويال جلے كئے اور وہيں سكونت اختياد كرلى-اردو فارسى ميس مختلف موصوعات بركتابيس تقتيف كيس ان مين المترين تقيريد في سے - بياردوس سے -اس كا آغاز ١٩٣٩ مين اور اختام مسم الم من مواراس سے قاد ع مو نے کے بدیجو یال ہی سے فی بیاللہ کے ادادہ سے روار ہوئے لیکن جہازی میں دائی ملک لقاہو گئے۔ان کا سندوقات ١٩٩٦ هد عدالغفورت خرب ذيل قطعُه تاريخ

يرتيامت إوكى يارة موكى تَبْلِ هُ مُدْ فِي شَلَقٍ عِنْهُما بِس التَّدْتَعَالَاكِ فرايا- كُلَّةُ سَيَعُكُمُونَ بِرَكْرَ فِين لِين البِيدَ شَتَابِ مِانِين كُونَت نزع مروس بين اختلاف كرت بين وه حق مع تُلُكُ عُلُا سُيعُ لَكُوْنَ كِير ر البت جلد جائیں گے ، دن قنیامت کے جمو لے قول بلید عقیدہ النيكو المَدَ يَجُعُلِ الْاَدْضِ مُرهَاداً -كيانيس كياسيم في دين كوجيونا بيها والراكاه متهادا بور والجيبال أؤتتادا ادريها ودلكويين رين ى قاان سے ككم د ہے۔ وَخَلَقُتَ اللَّهُ اَرْ وَجَا اور بِيدِ اَكْيابِ نِے ثَمْ كُومُ اور ماده تاسل متهادى باتى دى ما طرح طرح كسياه اورسفيد درازاوركوتاه فوب وزرست و جُعَلْنَا نُوْمَكُ مُرْسَبًا تُلَّا اوركيام في يندمتهادى كو آدام بدن كائتهاد ے سمجھ ليميك نيند سيمين وحوكت جاتى ہے۔ قوائے جوانية آرائش يات من ماندگى دور وقى نب و حَدَقَا اللَّيْلَ لِيَاسًا ادركيا بم ف دات كويدده تاظلت سب چزون كوچميا لے مين في الدين ولي دھت السُّرعليہ لے كماہے فنوحات مكيديين كردات لياس احجاب ليل ہے۔ تكاه اغيار سع يحصي كراس مين لنرت مكالمه كى يامحاهره كى يامتاب مى مواتق این این استعداد کے اکھاتے ہیں۔

کوں بھایس ناشقد لکولیں مجوب سے کرتے ہیں یہ بایش پاتے ہی تھوراس میں رافت چکھتے ہیں شہود دحق کی لذّت سننے الاسلام نے فرمایا سے کہ سنب بردہ روندگاں راہ سے روز بازار بیداران سیجرگاہ ہے.

دے دیالیاہے۔کہیں کمیں موقع کی مناسبت سے مفسرتے اپناکوئی سنے دے دیاہے۔ تغیر میں شرح ولبسط سے کام لیاہے۔ ترجمہ میں اکثر او قبات غت اللفظ اور يامحا وره كوملا وياسيه ليكن كهين كهين لفظى ترجير كاس درج التنزام كياب كرتعقيد لفظى كاعيب بهيدا هو كياب اوركهين ايباشكفته اور شاعراندا تدا زاختیاد کیا ہے کہ اس کی وجہ سے اس پر ایک اولی تحریر ولفٹیف مونے کا گھاں ہونے لگتا ہے۔ تغییریس جو تکہ تزجمہ سے زیا وہ آزادی ہوتی ہے اس لیے اس میں بیر تمام بایش اورصفات زیادہ سندت سے و کھائی دیتی ہیں۔ منونے کے لیے سورة شباء کی جند آیات کا ترجد اور تفیر پیش سے املاحظ مو: عَـنَّدُ يَنْسَاءً لُونَ كس جِيزيد ساوال كرت بين كا فر يجعد ليجي كالمخم خداصلی الندعليد و آل وسلم جو دعوت اسلام کی ظاہر فرمانے لگے اور قرآن تملیف بره كروزينيامت سعوارا في لك كفار نبوت بين آي كاور مزول قراك يس ا در د قوع بعثت بين اختلاف كركراً پس بين پوچھنے لگے؛ ياپيغيبر خدا صلی التُدعلیہ واک وسلم سے اورسومنوں سے سوال کرنے لگے حق لغا کی نے ادشا د قرما يا اكس چيز سے پو حجفے ہيں كا قر عَنِ النّبَاءِ الْعَظِينُدِ خِرِيرُى اختلات كرت والع بين كرشعر باسحريا كهانت كقبرات بين اورجهوا في بايتن اوريبلي كهانيا بتات مي يعصوب في كماس كدنهاء عظيم نبوت حصرت على الله عليه وآله وسلم كى سے \_ كا فرول كانشير تفاكه يه سيغيريايد يا وني يا شاعرياسام يامجنون \_ اورلعمنول نے كها بيك نياء عظيم لجنت سے اس مين كا فراختلات كمت عفى كت كت كت عفى بعدمر في ك دجيش ك د الميس ك ون هي إلا حَياو تُنَااللُّهُ نُبِيا اور كنف كتف تفي من كواكليس كي ليكن شفاعت ہادی ہادے بئت کریں گے تھے کا برشقَعَا نَتُ اِعِنْ کَا اللّٰہِ اور کننے مُک مِن

ابسامعلوم ہو تاہے کہ باسمی صاحب کے نز دیک تفییر بین عرقی اور تخدی ب كل كابيان كرنا ، قلسفيان موشيكافيون اوركلامي مجتنون مين الجهانا اور اسم شیات اورفقے کما نیوں کا شامل ہو ناصروری ہے۔ البحوں نے بعق على من تكفى جاتے والى تفيروں كوسامة نهيں دكھاجي ميں وسى انداز اختيار كياگيا ہے جو زير فط لَقير كاسے - أن بيں سب سے زيا دہ تماياں شال تقير جلالین کی ہے جوایتے اختصار کے باوجود تقبیری سمجھی حاتی ہے اور مقبولیت میں وى مِن كمي جاتے والى كسى تقبرسے كم بنين -اس مثال كے ما من موتے ہوئے تفير بَيادَة عُرَّ "كوتفيركن بي كوئ تاسل بنين بو تاجا سير سُوْرَةُ بَيَاء كانقارف بيش كرتف وع ادراس كاستان ترول بنات ہوتے مفرنے اس سورہ کے سٹروع نیں بیان کیا ہے۔ "هيب رسول الشيطى الشيعلية وسلم مكي بين الشكاره لوكون كو دین اسلام کی طرف بلانے لگے اور قیامت کے دن کافوف

دین اسلام کی طرف بلائے گئے اور قیامت کے دن کا حوف بہا کے بعین کا قریب بھری بیں حقرت کی اور قرآن بیں اختلاف کیے اور آبیں بیں بو حجھنے لگے ، یہ نیادین اور قرآن کیاہے ،
کسی نے کہا شاغر ہے کسی نے کہا سحرہے کسی نے کہا الگے فقے (اساطر) ہیں۔ اس واسط حق لتا کی نے جناب محرضی النّد علیہ کو کم کوان کے جال سے قرداد کیا اور قرمایا عَدَّد یک النّد علیہ اس عبارت کو لقریج اور لفیہ کے سوا اور کیا کہا جائے گا۔ اس سے گزد کر میں میں مور ہ نیاء کے ترجمہ اور لفیہ برآتے ہیں تو وہاں بھی ہیں کا فی صراحت وکھائی دبی ہے۔ جنائی گا گئے کے کی الدُدُن میں میں کا فی صراحت وکھائی دبی ہے۔ جنائی گا گئے کی الدُدُن میں میں کا فی صراحت وکھائی دبی ہے۔ جنائی گا گئی ہیں۔ اس کے لید

کی وجہ سے کہ فارسی کا ذوق ہنو زیاتی تھا۔عبارت میں فارسی الفیاط کی کٹرست ہے۔ گفیبر بیارہ مستم

یہ تغیر مخطوط کی شکل میں دریا فت ہوئی ہے اور مخطوط کے بھی عرف دوی فسنحوں کا بہتہ جل سکا ہے ایک نسخوں ہے ایک اللہ اللہ الدو مولوی عبد المحق کے باس تھا۔ دونوں نسخوں سے ناس تفیر کے مفتف الدو مولوی عبد المحق کے باس تھا۔ دونوں نسخوں سے ناس تفیر کے مفتف کا بیٹہ جلا اور رز کا تب کا تا م معلوم ہوا۔ با بائے ادود کے نسخے کا سندگابت کا بیٹہ جلا اور رز کا تب کا تا م معلوم ہوا۔ با بائے ادود کے نسخی یہ بہتہ ہیں مولی ہوا۔ اور مکیل کس سے بھی یہ بہتہ ہیں جوائی میں ہوئی۔ جنس ہوئی۔ جنس ہوئی۔ جنس ہوئی۔ حیات کہ اس تفیر کا آغاز کس سنة میں ہوا۔ اور مکیل کس سنة میں ہوئی۔ حیات کہ اس تفیر کا آغاز کس سنة میں ہوا۔ اور مکیل کس سنة میں ہوئی۔ حیات کہ اس کی بنیا دیر کردسکتے ہیں کہ یہ تفیر انیسویں عدی عیسوی کے دوسرے ربع میں کھی گئی ہوگی۔ طرز پخر پر سے بہتہ جبلتا ہے کہ مفسر کا تعانی برصیف کے شالی مدی سے ہے۔

کتب قار آصفیہ اور یا بائے اردو کے مملوکر نسخوں میں یہ فرق ہے کہ اور آفیدل و تقیر کے طور پرجو عبارتیں دی کہ اور آفیدل و تقیر کے طور پرجو عبارتیں دی گئی ہیں فرہ موقر الذکر میں مفقود ہیں۔ اسی وجہ سے بابائے اردو اور نقیر الدین بائٹی صاحب نے اس کو تقیر مانے میں تا مل کیا سے اعد کہا ہے کہ برعد حدک یا دے اس کو تقیر مانے میں الدین بائٹی کی دائے ہے کہ ب

15 - 1 - 1 - 2 - 21

وعَلَقَنَاكُ هُ أَزْوَاجًا اوربيلاكي بم تعتبارى بس جوالك ك من سے اولاو سودے و حکاف انو مکٹرسکاتا اور کی ہمنے تیند کے تنیس متباری آدام بدن کا تاما ندگی دن کی دور مور وَجَعَلْنَا اللَّيْلُ لِبَاسًّا اور ليعيم من دات كين لباس كرسب كو الدهارى سے اپنی دُھا نيني تاجوفيب كے ول كوسوقے وات كوچيويي (چھیں) صاحب فتوحات می فرماتے ہیں کدرات لیاس، دات كے جاگنے والوں كى سے كه اونوں كى تظريسے اعباركى وطھانيتى سے تاكم اليهمتون سيرخود وادى بإويد وجعكنا النفكار معاشاً اور بکیے ہمنے ون کے بین وقت زندگی کا کہ اوس میں روزی بیدا مروسات كسب كے اوريكا وُكھا ؤُر وَكِنَيُنَا فَوْقَكُمُ اورينالَ بمن اوير متهادى متنيعًا مسينا داً سات آسانول كينيس كه سخت بي يعنى محكم اوراستواركريج اون كے كيد فرجدا درخلل يمين كرت في نقصان كي ب - قائده - يعلا آسان قلك قرادوسرا مُلك عطاره البيرا قلك زهره الجهوكة الرجيحة ا) قلك تمن الإنجو (یا تجوان) قلک مریخ الحیصا فلک مشتری اساتوان فلک زحل-اس کے اور کریں ہے۔اس کے اور عرش ... جياكه صدريب بتابا جاحيكا سه كدعبادت كود يجع كراندازه بوتاس كم مفررصغرك سالاحصد ساقناق دكفتا سيدلكن يدويكه كرجرت بوتى عكم تعرف ببهت معة القاظ كااملا علط سع بلك وكنى مقسرين ومعتقيان كى طرح مالت مفتولی بین اسم کی جمع اس مفسرتے بھی «بین » لگاکر بنائی ہے۔ مثلاً ور یائیں ، الماري، مياني، جنگلين اور تهري \_\_\_برحال اس كواردو زبان كے

كم قرآن بحيد ك ادو وتراج وتقاير صفحات ١٨٧٣ تا ١٨٧

ان آیات کی یودی دمناوت کم دیتے ہیں۔ بیؤمن ترجمہ سے بڑھ کراس میں اورببت كجه ب جس كوم تفيري ساتعير كمسكة إي-اب سُوْرَهُ نَبَاء كى چِندآيات كامر جمداورتقير ملاحظ موتاك معلوم ہوسکے کیمقسرتے عام طور برکیاروش اختیار کی ہے۔ ملاحظ ہو: عَـ مُتَدِيَّتُسَاءَ لُوْنَ كُس جِيرِس سوال كرتے ہيں وہ كافرآيس بي كِيراكِين (آبِ مِن) فرمايا عَنِ النَّبَاءِ الْعُظِيرُ وسوال كرتَ بن وه خود سے كر برى مع يعنى قرآن اور جوت اور قيامت سے الكّذي هُ وُفِيهِ السي خِرعِظِيم كروه كافريج اس كے مختلف وُن اخلاف كرت والع بين كوئي كيم كمتاب اوركوئي كيد حق لعالى فرمايا كلابسيك كمون وق مركة ويب جان كي وه جب قيامت آيكي كبيغير تي عقد اورقرآن حق لعالى كاكلام كقا- تنمر كلاسيع كمؤن پھرحت ہے کہ قریب جانے گےوہ دن قیامت میں کرٹراکیا ہم نے جو المان ولائ . أَكُوْ كُولُوالُورَانَ مُرِهَادًا آيا بَيْن كى بم في تبين كتيس مجيونا واكدر موتم والجيبال اؤتنادا اوربهاا وولك منينى ميخيس يعنى حيب كرحق لعالى تے زمين كوسيداكيا۔ وه يانى ير بلى تقى-بيار و لى ميخون سے اس كو قائم كيا — فائده — جانتا جاسي كن كاكره يانى كوزين ماستدكيند كيرى - آدهى سے زیادہ یانی میں غرف سے۔ اور آدھی سے کم باہر ہے۔ اورجو کی باہر ہے دونشم پر ہے۔ ایک تسم تو محفن ویران ہے نشانی آبادی کی اس يس بركز بنيس ب اور دوسرى قسم آيادى سے كداسے ديع مسكوں كبته بير \_اوراس مين درياس اوربياطي اورميدانين اوجنظين ادركتهري واقع بين اورمساحت اس كى ايك سويدين يرس كى داقة

التقاء كى ايك منزل كهاجاسكتاب.

لفير جراع ابدى شاكاعزيز الله هم نگ

یہ بارہ عم کی تفییر ہے جوشاہ عالم نافی کے دورِ مکومت کے آخری سال میں اور نگ آباد کے ایک بزرگ عزیز الندیم رنگ نے تھی تھی مصنف کا اصلی نام عزیز الندیم رنگ نے تھی تھی مصنف کا اصلی نام عزیز الندیم رنگ میں مرنگ موقی بزرگ کنے الندیشاہ میرعالم صببی ایک صوفی بزرگ کنے اور قادریہ و لفت بند ریسلسلوں میں مسلک کتے۔ ہم زنگ کو بھی تفوق کا ذوق ورث میں ملائفا اس کے سائفہ سائنہ سائنہ دہ ایک بڑے عالم دین اور شاع کھی کتے۔ اوران اوصاف کے سائفہ تفنیق و تالیف سے بھی دل جیسی رکھتے تھے۔ جنائی اوران اور دیوان کے علادہ ان کی اور بھی کئی تضافیف ہیں جن میں ایک در سالہ بودود و دیا ہا، سے جون تفیق فی میں ہے اور کا تی شہرت دکھتا ہے۔

چراغ ابدی کے گئے تعلوط دستیاب ہیں۔انہی سے بیتہ جلتاہ کر آبھیر طبع ہیں ہوچکی ہے۔ لیکن اس و فت تک اس کا کوئی مطبو فرنسنی مہیں ملا۔ تفیر "جراغ ابدی " اگرچہ اردوز بان میں ہے لیکن خود مفتیف فرطرت کی ہے کہ میں نے پر آفیہ رکنی ہندی سے سطے کر اس زیان ہندی میں لکھی ہے جو بالفعل اور تگ آباد کے لوگوں کا محاورہ ہے۔ ان کی اس آشریج سے ظاہر ہوتا ہے کذان کے زمان میں با وجود یکہ اور نگ آباد دکن ہی کا ایک شہر کھا فرق ان کے زمان میں مید انہیں ہوا کھا بلکہ اور نگ زیب کی شہر ادگی کے زمانہ سے چیلا آر ہا تھا۔ اس مسلسلہ میں فواکٹر فور الحسن ہا شمی " دتی کے دبیتان شاعری "

اس سلامين مشفق خواجه صاحب كرير قرمات إين:

ارلكادبتان شاعرى ص ٧٠ (طع دوم ١٩٩٥)

اورنگ آبادى المتحلف برسم تك عفاالسُّدعت وعَنْ وَالدَيه وَاحْسَنُ الدِّيمِ وَالدُّحُمَا كرحيب وبكيمامين اكثر تفيري كلام الله ى تبان عربي اور قارسى مين واقع بين اوركم على بعق ابلي بتدكى دریافت سے معنی ان کے سالع ۔ اگرچہ لعین عزیزوں نی (عزیزوں نے) دیان وکئی سندی آمیزیں تفیر جز آخر کی تھی ہیں لیک لبیب القاظ دكئ كى لطف ندبان متدبيكا يورامنيس ياتا اوردل يا رول بخاواسطى معالعه اوس كى رعنيت كملا تاراس واسطى ما طرقامر بى اس فقرى آياكة تفير جزا خرى زبان ستدى ين كربالفعل اورتك آباد كى نوگول كا محا وراسى كفى اورىعين فوارد كه دوسرى تفيرون مين بنين إي-كتب معتره سے جع كركراس مين واخل كري كرعوام الهي باوجود قلب بصناعت كي فالله وتمام المقاوي اوراس فيقركي وعاومغفرت سي يادلادين تااسى بىو دىسىلەرعقبى

بلكرسب كومقيدروزجزا

بعد تقديم اسخارى كى اوراستعانت حصرت بارى كى جويرسورة ى ففيلت اور لفع اورخاصيت اورختم اورتجير اورلجفن سورة كى نفيلت اورخاصيت ..... وَيُنْ الدُّهِ النَّوْ فَيُقِ وَبِيَدِعِ

الرحي تغير جماع ابدى عكم يكتساء كفرن كربور عياد مى تفير جهال كك ككتب خانة سالا دِجنگ كے مخطوط كالعَلْق سے وہ يور تَّعْمَةً"

" ہمرنگ نے اپنی زبان کو اور نگ آباد کامحاورہ" کہاہے۔ اس سلم يسمولوى عبدالحق تكفية بان:

مۇلف قەلەرتگ آباد كازبان كى عىلىدە جىتىت قراردى سے جب كا دكنى زبان سے تعلق بنيں ہے ۔ اور سے بھى يى كم انبدا سے . اور خصوصاً شا بهمان اور اورتگ زیب کی صوبه داری مین اسکا تعلق زياده ترشالى بندكى زيان سے دہا۔ اور وہاں كے اہل زيان ادرستران جوربان مكمى ب ده حيدر آباد، يجابور اورعلاق مرارى كى تىاك سے يالكل الگ يهد وه زياده نزشمالى بندى زبان كى تقلید کرتے تھے " (قدیم اردو ، ص ۱۳۵)

عُون تقيم چراع ابدي كم معتنف تے استے تمان دك دجان كو ديكھ كراينے وال اورتگ آبادگی مروتجرزبان استعال کی سے۔ دیباچہ کی عبارت سے بھی اس کا يجهانداده معوجائ كارملاحظ مو:

يستم الله الرُّحُنِ الرُّحِينُ الرُّحِينُ مُ "بهترين تفير حدالهاس اورخوش تقرير نعت رسالت بنايي صلى الشرعليه والدركم وصحبة صلوة متونية عن التنابي \_

عرص كرتاس دوستدارونسي آشنابونسي فم گ رونسي زاويه تغين كوچه كم زاى دبي استعدا دى طالب منصب وارستكى وآزادى فيقرع زيز الترابن ميسرعالم الحييني القادرى النقت بتدي

كم قرآن جيد ك ادووتراج وتفاير ( واكر سيترجيد مشطاري) صفحات ٢٥٧، ٢٥٧

المو منزه مخطوطات اردو حلد اول ص ساير

ہے۔ اس کے بعد آفیہ استفادہ ہے کھڑو کر آسمیہ اور " تقیہ آسمید " ہے۔ بعد ہ اکر اسورہ خاتی کہ اور " سورہ خاتی کہ کی تقییر بیان کر کے قرآن مجید کی تریب کے مطابان سورہ " نتاع " ہے سورہ " ناس " تک کی تقییر بیان کی گئی ہے۔ برسوں کی تقییر سے بہلے اس سورہ کے پڑھنے کے فیوہ ن و برکات قبلید کیے گئے ہیں۔

اس مخطوط کو و مکھنے سے بہتے چاتا ہے کہ آبتوں کا لفظی ترجم کم کے اس کے اکافہ تقیہ کو اس طرح مملا دیا گیا ہے کہ و فوں ایک دوسرے فین معظم ہو گئے ہیں۔

اکھ تقیہ کو اس طرح مملا دیا گیا ہے کہ و فوں ایک دوسرے فین معظم ہو گئے ہیں۔

اور ترجے کو تقیہ سے بیا جاسکتا ٹرجم کہ ہیں تقیہ کے لیے اور ترجے کو تقیہ سے بہلے کہ بی تقییر کے لیے اور ترجے کو تقیہ رملاحظ ہو :

بعد اور کہ بی وربیان میں۔ کہیں کہیں تقیہ رح مجموم کو دلنتیں اور موثر بنانے کے لیے مفر نے اپنے استعاد دیے۔ تمونہ کے لیے سورہ فائح کی تقیہ رملاحظ ہو :

مفسر نے اپنے استعاد دیے۔ تمونہ کے لیے سورہ فائح کی تقیہ رملاحظ ہو :

مفسر نے اپنے استعاد دیے۔ تمونہ کے لیے سورہ فائح کی تقیہ رملاحظ ہو :

مفسر نے اپنے استعاد دیے۔ تمونہ کے لیے سورہ فائح کی تقیہ رملاحظ ہو :

YNY

مے پارے کی تقیر نہیں ہے بلکہ اس میں صرف متدرجہ ذیل گیارہ سورتیں شامل ہیں۔

(١) سُوْرَهُ وَالتَّزِعَاتُ (١) سُوْرَهُ الطَّالِينُ الطَّالِينُ

(٢) سُوْرَهُ تَكُوِيكِ (٨) سُوْرَةُ الْقَطَارُ

(١١) سُوْدَةُ عَلَيْسُ (١) مُؤْرَةُ الْأَعْلَىٰ (١)

(١٠) سُوْدُهُ إِلغَاشِيةُ ﴿ (١٠) سُوْدَةُ التَّطَفِيفِ

(٥) سُوْرَةُ الْفَحِوْ (١١) سُوْرَةُ الْاِنْشِقَاقِ

٧) سُوْلَةُ الْبُورُونِ

تفیری توعیت بی حبرا سے رہرسورہ کی تغییراس کی آیتوں کی توسیب سے کھفے کی بچائے اس میں مفغون کی مدا سبب ملحوظ دھی گئے ہے ۔ لیکن و معلوم کس بنیا و بہر مولوی تفییر بتایا ہے اور کہا یا رہ عم کی تفییر بتایا ہے اور کہا اس کے در تفییر بتایا ہے اور کہا اس کے بعد سورہ آئے کہ گئے ہے ۔ اس کے بعد سورہ تاس ہے ۔ ایسا اسی طرح ہوتے ہوئے سورہ غدم کی گئی ہے ۔ اس کے بعد سورہ تاس ہے ۔ ایسا معلوم ہو تا ہے کہ باشمی صاحب کے بیش تنظر کوئی ووسرانستی دراہے اور الجون فی معلوم ہو تا ہے کہ باشمی صاحب خاند سالار جنگ کے محفوظ کے متحبی تاتو ممکن مذکا کہ بانشمی صاحب سیان کر دی ہیں ۔ اگراصل مخطوظ ساستے ہو تا تو ممکن مذکھا کہ بانشمی صاحب سے بیان کر دی ہیں ۔ اگراصل مخطوظ ساستے ہو تا تو ممکن مذکھا کہ بانشمی صاحب ہے مقان اس تو تا تو ممکن مذکھا کہ بانشمی صاحب ہے مقان اس تو تا تی غلطی کرتا ۔

جیساکه عام قاعدہ ہے کہ تھیر دیر نظر کے ہر مخطوط بی نزیم ہوج دہ جن سے ہر مخطوط کا سند کتابیت معلوم ہوجا تاہے لیکن مخطوط مجرا ۱۸ ایج تھ میں سہواً سند ۱۲۳۳ ادھ ورج ہوگیا ہے جو غالباً ۱۲۳۳ ھے۔

مخطوط تمبر ۱۸۰ بین دیرا چے کے لیور متعدود ملی عنوا تات قائم کیے گئے بین مثلاً ذکر" تعوز ۱۰ اس میں استعادہ کی فضیلت اور عزورت بیال کی آ

وينس كرنجيج بغريترك اورريا اورعجب اوررعونت كي يوجين صاحب تفيرت تميدي اس تفييرك قلم بندكر في كيد غايت بنائى ب مروكى تقاسيركى زبان ابل اورنگ آبادك لينامانوسسى باس لياكفولان رانف اور نگ آباد کے محاور سے میں مکھی ہے تاکہ اس علاقے کے مہنے والے اسے دیسی مع سائق بدهين اور محديكان

چونکه اور نگ آباد مثمالی مند اور دکن دولوں سے بکسا ب طور میر متاخر ہوا کھا اس لیے ان دونوں کے ارتباط سے ایک گنگا جمنی زبان بن گئے۔ اور اورنگ آبا دی زبان کی بیضوهیت آج تک بر قراز سے بہرنگ تے اپنی لفیسر میں اور نگ آبادی زبان کی ان ہی خصوصیات کوسمویا ہے۔ اہلے دکن سے برخلاف وه علامت فاعلى "في "كا بكثرت استعال كمة تي بين يعين جگه وه غلط كلى بوها تاسم جي اس شغريس -

نامين جا باركلون ايساكنظ تاريخ

فكر كردل ني المالول بجراع ابدئ

دور قديم بين"في "كااستعال فطعي طوررسلم تهين بهواس اورقواعد لوليوں تے اس كى طرف اشاره كياہے جمع بنانے كے بھى الكوں نے مختلف طريقة افتيار كيي بير مثلًا كين وه واو فون سع جع بنات بي اوركمين الف \_ نون سے ۔ اکثر موقعوں پر اسماء جمع مذکر کی جع " ی ن " سے بنائی ہے جيديهاؤي - ميداني وغره -ان إعتداليون مي اوجودان كى تربان خاصى سلبس اورروال سے يخطى تسنوں كى كثرت اور ملك كے مختلف محقوں يس ان كى تسويد سے اس كى خاص و عام يس مقبوليت كا اندازه موتاسے-نرعبارت میں جہاں قرآن حکم کی آیا ت کے تراجم ہیں دہاں احتیاط سے نزج کیا ہے لیکن اس قدر کفتلی کھی مہیں بنایاکہ آج کے قاری کو اس میں جھن ہو

عنايت كرتاب- اس كيعد" عَالِمِيْنَ " كَى مَخْلَف اقوال بِسِ تَشْرِعِ كَ كَيْ لِي "المرتُ هُلُنِ السَّحِينُمِ" وجن رزق دينے والا دنيابين تمام كا فانام كوعلى العوم اور رحيم معاف كمرتے والا آخرت بيس تمام مومنوں كى على الخصوص كے بر امنى واصطفى دعاء مين كهاجا تاسع كريًا رُحْلَقَ الدُّنَّ نيُّنا وَرَحِينُ مُرَالًا خِورَةً \_ يَا أَرْحُلُنُ رُحُدَتُ كرتے والا طرف خلق كے على العجوم اور رحيم رحمت كرتے والا طرف خلق کے علی الحقوص کے سے اور معنی دھت کے جا بنا خدائے لعالیٰ کا بیکی

کوطرف لاکق اوس نیکی کے ہیں یا معنی رحمت کے نزک کر نامذاب کومستحق ہے عداب کے اور شکی کم تا طرف اس کی جولائق کے بنیں ہے ہیں۔

" مَالِكِ لِيُوْمِ الدِّينِ " مالك هيدوزِ جزاكا ورقادر بهاور بريا كمنة واتين عدم سے طرف وجود كے كرسوائے اس كے دوسرا قادر تهيلي يا جمزا ديينة واللسب دوزجزا دينيتى بيندون كوموا فق اعمال اوراحوال الهول كم كرجزام طيعون كى جنت مع اورجزاميوں كى قربت اورجزاعار قول كى وصلت ہے اور جراموحدوں کی تجلی خاص (اس سلسلمیں مختلف اقوال بیش کیے گھے ہیں) درايًاك نَعْدُلُ " مُحْصالك بوجة بي اور لوجة بي م اور فاص یت کی اور فرمانسردادی نیری کرتے ہیں ہم (عبادت کے بارے میں خلوص کی لفیل بیان کی گئی ہے۔) . . . . . . . ب قول بغر فعل کے وبال سے اور عبادت ہے اخلاص کے بدحال قطعہ:

جوكوفى يتركوي الفت مين درآوے

کافرہے ہوئی ویکھے در و یام کسی کا بمرتك بجزياد كے اس دل بيں جردار

مت غَرِّكُو ٱسُّنگانِهُ مِن كَا مُسَى كَا وَإِنَّيَاكَ نُسُلَعَ لِيُنِ اوْرِهَا شَ جَعِي يارى جاسِت بين بم عيادت اورنبدگا

چندسطریں دیل میں درج ہیں۔ « ہرگاہ کر پیقبرصلی السّدعلیہ وسلم دعوت ظاہرکی اور قرآن فلق السّر کتیس سنائی اور روز قیارت کا توف بتنائی اور کیفار بنوت میں حصر سے کی اور ننزول میں قرآن کی اور لجنت میں موت کی آلپس میں اختلاف کر سیم نیر سے ہو جھتی تھی۔ اس بدالسِّدتعالیٰ فر مایا ہی « عَدَّدِیتَ اَعْلُونَ الکس چیزسی سوال کرتی ہیں کا فران یعنی

بعضى كا فران قرليش كى . . . . . "

جیاکسطور بالاین کہاگیاہے کہ مفسر شاعر بھی معلوم ہوتا ہے۔ اس کے غوت میں جندا شعار ویل میں ورج کیے جاتے ہیں۔

سورہ نُبَاءً کی پہلی جھے آیتیں دے کماس کا ترجمہ کیا گیا۔ اسس کی تغیر بیان کی گئے۔ کھرمزید تشریع سے لیے یہ قطعہ تکھا گیا۔ (آیات) عَدَّد یکنساءً لُوْنَ .... : تُسْتَظَلَّدُ سَیَعُلُمُوْنَ

قطعه

باقی ندر دیکس کی خربے خری پر ستار و و خود آوے گاجب پرده دری پر مالغ سے کہا را زانو کار سے محقی باطن میں جو ہی ایتے مقربے منہری پر

اب نشرين موره فائخه كي تفسير ملاحظ مو: يستيم الملكي الرسمين السيم

"اَنْحُدُدُ لَلْهِ رَبِّ الْكَالِمِينَ " بَهَام تَعْرِلِفِ اول سِم آخرتك سزاوار سے ـ الله تعالیٰ کنین ایسا الله کو پرورش کرنے باراہے تنام عالم کا ـ اَلدَّ حُمْنِ بِخَشْنَهُ باراان کا دوسری بارلجد فتنا ہونے دنیاں کے ـ السَّرَحِیْمِ بِخِشْنَهُ بالارجمت سے دوسری باربہ شت میں واخل کرنے قاطر صالافِ کُوم السیّ یمنی باربہ شت میں واخل کرنے قاطر صالافِ کُوم السیّ یمنی البنة بعن اورتفاسير كى طرح اس بين عاشقات التعادكومعرفت كا رمگ وياسي جولعين تقدم عنزات كولين دنهيس ليكن ايك خاص دورس اس علاقة كع محفوص ليجه كى جملكيال اس مين موجود اين -

تغبه فرآن مجبد

یرتفیر مخطوط کی تعکل ہیں ہے۔ مخطوط کا تمبر ۸۹۸ سے اور یہ اوارہ ادبیات اردی و حیدر آیا و وکن کی تخویل ہیں ہے۔ مخطوط کا عنوان تو تفیر قرآن مجید ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ رہ بورے قرآن مجید کی تفییر ہوگی لیکن اس عنوان سے جو چیز دستیاب ہے وہ صرف بیار کا عَدَّ کی تفییر ہے جو سورہ نساؤ سے مشروع ہمو کمی سورہ فیاری کا عَدَّ کی تفییر ہے۔ آخر ہیں سورہ فیاری کی تفییر ہے۔ مکن ہے مفسر کا ادا وہ بورے قرآن مجید کی تفیر تکھنے کا ہوا ورجونکہ بارہ عَدَّ میں جیوٹی ہوا ورجونکہ بارہ عند میں جیوٹی چیوٹی مورتیں ہیں جن میں بیشت عقائد ہیان کیے گئے ہیں۔ تیز یہ سورتیں اکٹر نیازہ ول میں بیٹر جی میں بیشت عقائد ہیان کیے گئے ہیں۔ تیز یہ سورتیں اکٹر نیازہ ول میں بیٹر جی میں بیشت عقائد ہیان کیے گئے ہیں۔ تیز در سورتیں اکٹر نیازہ ول میں بیٹر جی ہی اس بارہ کی تفیر کھ دی ہو۔ بور میں دیگر مھروفیات یا اجل نے مہلت مذدی ہواور کام آگے نہ باؤھ وسکا ہو۔

اتفاق سے اس تفیریں دویہ اچہ ہے دہ ترقیم اس لیے در مقسر کے نام کا پتہ چل سکار سند تفنیف معلوم ہوسکا۔ اور در پر بیتہ چل سکا کہ مفر کا تعلق شالی ہندسے سے یا دکن سے رحرف انداز کر رر اور قباس کی بنا پر ان اکہ سکتے کہ مفسر کا تعلق دکن سے ہے ۔ اور یہ تفییر تیبر ہویں صدی ہجری کے اوائل میں اکھی گئی تھی۔ چونکہ تفییر میں جگہ جگہ استجاد سے کام لیا گیا ہے اس لیے یہ امر بعید از قباس ہمیں سے کہ مقسر ایک اچھا شاعر ہی کھا۔

تفييرزير نظراكا أغارسوره نباغ كاشان نزول سهراب ابتدافا

YK9

دمانه کے متقفتیات کا مجھی خیال رکھا ہے۔ مثلاً سورہ اُلُعَادِ مَیاتِ کی تفیر بیان کرنے کے بعداسی مقہوم کو اشعار میں بیان کیا ہے کچھرار تکا نہ دولت اور دولانِ در کے قرآتی نظریہ کی ومناحت کردی ہے.

رَايِنَكُ لِيُ الْخَيْرِ لَشَيْدِ لِكُشْدِ الْمَا ١٠٠١)

ترجر : ۔ اور وہ مال و دولت کی محبت میں بُری طرح مبتلاہے : گفیبر: انسان بنا بر دوسنے مال کی ہرآ مُلینہ سخت سے بخل امس کا نہایت بہنچاہی ۔ شِنْح الاسلام کیتی ہیں کہ اگر مال کیس دوست دکتا ہی تو دی یعنی خیر کرتم تا تا بچی د کچیر د لویں اور واسطے وار توں کی مت د کھ کہ داغ حرت ،

انتعاد

ول بيدتزي باقي ركھيں۔"

مال ده بهترکسیکی کام آئی نیز پر کرجمان کوئی آوام با کی غرس دی خرج کرم رسب حال جمع کرتی بین بساستگ وسفال دمنع اس کاخر چر کوکها میکابی جمع کرتا طور و بجیا حریکا بهی دمکی و میاں بلاسے دین بھی خاک اس کہانی پویتر پر گوشیکھی بندگی کر کہا، گوارا ہی بچی باغ دین کا بھی نیظ آرہ ہی جھی

نشرسیکسی قدر براناین اور الجھاؤے بے۔ نظم کا فی صاف میں ہم ہوئی اور دواں ہے۔ اس کی وجہ بہ ہے کہ ہر زبان کی طرف اددو میں ستنے و شاعری اور نظم کھنے کا دواج بہت پہلے ہوگیا تھا۔ ننز کی طرف توجہ بہت بعد میں ہوئی جس کا نیتجہ یہ ہواکہ تنظم اور شاعری کی زبان تومنچو منجھا کہ کا فی حدقی یا فتہ تشکل اختیار کرگئے۔ اور نشریس نکھا رہبت بعد میں ہوا۔ مالک مختار ہے دورِ محتر کا جو جائے حکم کہ ہے اِیا گ نُعیْلُ تیرے تین بندگی کم تے ہیں ہم کہ لائق عبادت کے ہے تون۔ قرایتا لئے نَسْتَعَیْنُ اور خاص تیری مدد تفریق بندگی ہمتے ہیں۔ ہم کہ صاحب اعانت ہے توں۔ اِھٹ کِ نَا الْمِسْتَقَیْنُمِ بِہم کہ صاحب اعانت ہے توں۔ اِھٹ کِ نَا الْمِسْتَقَیْنُمِ بِہم کہ صاحب اعانت ہے توں۔ ایمان بختیا توں ہم بدابت فرماہما رہے تنیس داہ نعمت دیں۔ ایمان بختیا توں ہم اُنْفِیْتُ عَلَیْہِمِ مُد اِیت بنوت اور دسالت کے۔ اُنْفَیْتُ مِنْ اُلْمُنْ اُلِیْ اُلْمِنْ اُلْمِنْ اَلْمُنْ اَلْمِنْ اَلْمُنْ اَلَٰمِ اَلْمُنْ اِلْمُنْ الْمُنْ اِلْمُنْ اِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّمْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُ

اس تفیر کودیکی کربی خیال ہو تاہے کہ اس میں مفر نے عام قاری کی فی سیات اور فہم کا زیا وہ خیال دکھاہے۔ ترجہ اور تفیر کو اس طرح اداکر دیا ہے کہ قاری کے قربن میں کوئی انجمن مذرہ اور وہ لمبی چور کی نشر بجات میں کھینس کر مطلب سمجھنے سے محروم رہ جائے۔ اس مقصد کو بیش نظر دکھ کرمفر نے کہیں ترجہ کے ساتھ ساتھ ایک افغالی نے کہیں ترجہ کے ساتھ ساتھ ایک آفھ کو مقیر کی جا کا اعذافہ کر دیا۔ اور کہیں مرف تفیر بیان کر دی ہے روق فی جیسی طرورت مجھی ولیا طرز اختیاد کیا ہے۔

سورہ ناس سے نزجہ اور تفشر میں نمفر لے حقرت شاہ عبدالق ادر محدث و لوی کا تنتیج کیاہے۔

بعن حیک تومفسرتے بڑی حکمت و دا تائی سے کام لیاسے اور ا ن کے طرز سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسموں نے مدصرف ایسے تمامہ بلکہ آسکہ و مان

تفييرتنزل بإفوائرالبديهيد باباقادري حيدر آلبادي

يددونون امسيد باباقادرى حيدرآبادى كى تفيرقرآن مجدكي نامول كے فرق كے علاوه دولوں ميں يہ مجى فرق ہے كہ يہلے يہ تفيہ تفير تنزيل كے نام سے ملحق كئى كيم درس و تدريس كے سلسلے ميں تفير تنزيل كے توقع طلب امورى جونوض وتشريكي وه اس تفييل داخل كرم معسف ومفريد باباقادرى في اس تظرفاني شده ايدسين كانام فوائد البديهد كرديا-باباك اردومولوى عيدالحق فنامول كے اس فرق كرسبب اور ابني اس غلط أبي ك وجهسه كراكفول في تفيير تنفرل كو بارسوي مدى بجرى اور قوالد البريس كوتير بوي صدى بجرى فى تقنيف جمها ، ان كو دو الك الك تقيري قرار ديا اوران كممستفين كوكبى مختلف تحقيق تجعا ليكن تفيرتنزي كمعظوطات اورقوالد البديبه كالخطوط س لعق السي متوامد موجود إس جن سعيد بات مانتي بطرتى سے كدان دونوں كے لكھنے والے ايك سى بزرگ باباسيد قادى ہیں۔البّن تفیر تنزیل اس تفیر کا ابتدائی ایڈلیٹن سے اور قوامدالديب تظرثانی سنده ایدلین ہے۔

تفییر منہ اکے مصنف مسید ہا ہا تا دری حید را آبادی کے ایک دی وجاہت خاندان کے جینم وجراغ تقوم ترلیت وطرایقت اور علم وفضل میں بہا ہے مماز محقا۔ ان کے والد سید شاہ ایو سف ابن سید محد عبداللہ قا دری نظام علی خاں آصف جاہ تانی کے عہد میں ایک صاحب سترایت وطرایقت بزرگ تھے۔

سیاسی اردو تراجمه فغا بیرکانتیدی مطالعه ۱۹۱۷ء تک (داکشیر جمید شطاری) سی ۲۷۰ کا مخطوطات تفیر تنزیل (بنبر ۲۷،۷۲۱، ۹۲۰،۵۲۹) دیباچ کا مخطوطات تفیر سازمن صفی ۱۳۹۷ اورگاترار آصفیه صفحه ۲۳۸ بحواله تذکره مخطوطات جلد مهوم \_اداره ادبیات اردو (۵۲)

ل قديم اردو \_ كراچى ١٢٩١ من ١٢٩

مید فاه می در در در میده کے در بید کے کے دایک تو ہی بابات ید فادری جی کالورا ماسید محد در ولیش بابا قادری کھا۔ اور دوسرے ان کے بڑے بھائی سید فادری کھی جن کی عوفیت قطبی صاحب کھی۔ سید فاہ محد یوسف شنج طراحیت ادر صاحب تصانبف کی ہونے کے ساتھ ساتھ ساتھ ریاست کے معاملات میں بھی دخیل تھے۔ ان کا انتقال مساتھ کے ملک بھنگ ہوا۔ اور تدفین دہیر پورہ کے متصل بودے شاہ (بہووعلی فاہ صاحب کی کھالی کے باس قبر سیان میں ہوئی۔ زیم نظر تفریح دریا ہے

یں ستید شاہ پوسف کے متعلق مرقوم ہے۔ عَلاَّ مَتُ الْحَصِّ الْحَصِّ الْحَاجِ بَيْنَ عُلُوْم طَاهِمٌ وَالْسَاطِنِ وَ صَاحِب النَّصَّ الْبَعْنِ فِي الْمُحْقَوُلُ لِوَالْمُسَنَّقُ لِ وَالْسَّصُوْفِ سید شاہ عبد النَّد قادری المعروف بدقطی صاحب کے بارے بیں وُاکٹرزور مجوب الزمن اور گلزار آصفیہ کے حوالے سے رقم طرازیں : " قبلی صاحب ایتے والد کے علادہ ایک ادر بزدگ شاہ خاموش

كى خليف كف ريشاه خاموش صاحب شاه اسرار الت كيمريد كفه اور مييشد خاموش رها كم نے كف وروليش قانى و فقر حقالى كف ان كامكان دروازه جاور كھاف كاندرواقع كفا-اس

عبد سے مورخوں نے ان کوٹ او خاموش اول کے لقب سے یا و

YOY

(س) کا تبوں کے تام یہ ہیں۔

(۱) محد مسافر (اصل نام غلام محالدین) (۲) محد واجر علی

(۲) تفییر کا سنہ آغاز ۔۔۔۔۔ ۱۱ ہجری

(۵) تفییر کا سنہ تکبیل ۔۔۔ ۱۸ ہجری

لیکن سنوں کے معاملہ ہیں بابائے اددو سے سہو ہوا۔ ظاہر ہے کہ جب

سید بابا قادری تیبر ہویں صدی ہجری کے بزرگ تخفاوں ان کی تقیف

شمائل النبی کا ترجہ ۲۷۱ ھیس مکمل ہوا تو تفییر کا سنہ آغاز ادر سنہ تکمیل

مجی ۲۲۱ ھادر ۲۲۲ ھیں مکمل ہوا تو تفییر کا سنہ آغاز ادر سنہ تکمیل

اس قیاس کی تا سکید دنف دین گفتیر تنزیل سے اس ننے سے بھی ہوتی ہے ج کتئب خاند آصفیہ بیں موجو دہے۔

تفيرتنزبل

سيدباباقادرى

معادين معادين

(۱) حاجی میان فحرعلی صاحب

(٢) محديد الغفور ماحب

(١٧) محمد مسافر صاحب خوت أولين

(٧) محدوا ورعلى صاحب فوش أولين

تاریخ ابتداء تصنیف سند ۱۲۴۰ بجری تاریخ تکیل ۲۵ د بیقد سند ۱۲۴۷ بجری

ل تفير تنزيل (كتب خادة آصفيه (جلد پنجم) ترتيم

مولوی آهیرالدین باستی سید بابا قادری کے بارسے بین تکھتے ہیں ،
سید بابا قاوری کے والد کا نام سید شاہ گھریوں فادری
سی خلافت ملی تھی۔ وہ بنصرف ایک
صوفی تھے بلکہ عالم بھی تھے۔ سٹرلدیت اور طرلقیت دولوں کو ساتھ
کے رجیلتے تھے۔ آصف جاہ ٹالٹ سکندرجاہ کی بہن خبرالنساء
بیگم کو سید بابا قادری سے بٹرا فلوس تھا۔ وہ ان کی محتقد تھیں
بیگم کو سید بابا قادری سے بٹرا فلوس تھا۔ وہ ان کی محتقد تھیں
بیگم کو سید بابا قادری سے بٹرا فلوس تھا۔ وہ ان کی محتقد تھیں
بیم کو سید بابا قادری سے بٹرا کی بین کھیں ، جن بیں سے ایک
شمائل النبی بھی ہے ہے۔

شَمَّ مُل البَّنِي كا ترجير سيند بابا قادري نے ١٢٥٧ هيں شروع كيا ١٢٩٧ه ميں افتدا موجي الله ١٢٩٧ه ميں افتدا موجي الله المحديد بات واضح بهوتی ہے كه وه ١٢٧٧ه تك الفيرميات

\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ تفیرتنزیل سے کمی اور جواندالیدیہ ہنوز مخطوطات کی ٹیسکل میں ہیں۔ تفیرتنزیل سے کمی اور جزوی پانچ مخطوطات دریافت ہوئے ہیں اور فوائدالیدیہ کاحرف ایک مخطوط موجود سے ۔

تغیر تنز بل کے ایک مخطوط سے جس کے حوالے سے پابائے ادد دمولوی عبدالحق صاحب نے اس تغیر برنج شکی حب ذبل امور کا پہتہ چلاہے۔

(١) تفيرتنزىلى كىمفتف ميدمايا قادرى بين-

(۲) . معاونین کے تامیر ہیں۔ (۱) حاجی میاں محد علی (۲) محد تعبد الغفور خان

ا دوو قرآن شریف کے ترجے اور تفیریں دمولوی تفیر الدین باشمی) مقالہ معرالدین ہاشمی) مقالہ معرالدین ہاشی، مسمای اردو رجند دی ۱۹۵۷ من ۲۷

اوراس کے بعد سورہ لقرہ سے بار مجویں جزوکے تقریباً دور کوغ تک ترجمہ و تفییر ہے۔ دوسری جلد کا آغاز بہلی جلد کی اختتا ہی آیت سے اکھا د ہویں جزوکی سورہ نور کی چند آیتوں تک ہے۔ تفیسری جلد بیں قرآن مجید کے باقی تقشہ کا ترجمہ و تفییر ہے۔ اس طرح فوا مذید بہر ہورے قرآن کریم کی تفییر ہے۔ اس تفییر کا دیبا جہ ذیل میں درج ہے:

وامالع فيقول الفقر الحقير بلابضاعت سيدبا باالق دري الحيدرآبادى بن سيكرى ومرشدى وعلامته العصر المجامع بينطوم الظاهروالباطن وصاحب القنانيف في المعقول والمنقول والتفتوف سيدشاه محدلوسف القادري بن سيدشاه محسد اسكنهم الترالمجبوب خيارة الى فداخذه الخرفدة من اخي المعنى حضرت شاه عبدالله القادري المتعارف يقطبي صاحب ففناالله بدوعره الني كبرالالكبيردوز يحندبتدرلس ووعظاشتنعال دائشت كربعضاد دوستان ميهى سيدلعل شاه وسيدقلندر يحش متوطن سربهنداذ اولا وحفرت بندكى اسمعيل قدس مروخصوصاً مرزا محدبیک بن مرزاهاجی بیگ خان ومرزا محد علی ( یا عث که شدن (؟)) باعث شدندكه علمائے بیشیں علی قدرہم تفامیر عربي وقارسي تاليف فرموده انداماكهم مايال معلوب المقفهور از دراک آن قاصر باید کرتفیر بینوان ترجهٔ کلام مجید بزبان بندی اور كتريد آبليك فائده وغيره ازقصص مرتب الاحوال كرود - لهذا وفوراشتياق ايسال مخوده خواست كرانج درفهم ناقص آيد بزبان بندى ترجه كلام ريّانى وليف كلام شان تنزول مفيد بدقام آرد - لهذا مندعي از ناظران عالى قطرت آنست كرسرماك

بابا کے ادومولوی عبرائی ماحب نے ترقیمی حسب ذیل عبارت درج کی ہے۔

"خدائے تعالیٰ نے جیہا کہ اس سورے (ناس) کے تیکس پائچ

تاس پرتمام کیا۔ اس تفیہ زنتز بل کو کھی پائچ شخصوں پرتمام کیا۔

اقل پہ تفیہ بیعنی مصنف سید با با قادری و دم صابی میاں

محد علی سوم محد عبدالغفود خال ۔ یہ دونوں اس امرس بہت کوشق

دیکھتے تھے۔ چہارم محد ما فرجوان صالح اور لاگن خوش مزاج اور۔

وکھتے تھے۔ چہارم محد ما فرجوان صالح اور لاگن خوش مزاج اور۔

خوش نولیں اور بنجم محد داحد علی کہ یہ دونتخص تعنیف کے لیکھنے

ول لے کفے کہ حدائے لیا کی ان دونوں سخصوں کے لیکھنے سے تفییر

ول لے کفے کہ حدائے لیا کی ان دونوں سخصوں کے لیکھنے سے تفییر

" فوا مُدالبديميب " كم نام سے تَقبير شنر بل كامخطوط كتب فارد آصفيد دكن بيس سے ديد تنبن جلدوں بيس ہے ديبلي جلدين ديبا ہے كے بيدسورہ قالحة ك قديم اددوص ١٧٨ الفاظ یا جزوآیت تفییر تنزیل فواندً پدیه به الفاظ یا جزوآیت تفییر تنزیل فواندً پدیه به است کنیش متهادی آ سَهُ کُ کُدُ مُن مَهادی آکھوں کوں بھادت کنیش متهادی الفاد کُری متبادی الفاد کرد سروں کے مقابلہ میں سور بناء کی جیند ابتدائی آیات کی تفییر ملاصفہ ہوتا کہ دو سروں کے مقابلہ میں

سيدبابا قاورى كى زبان كاصحيح اندازه كيا جاسك .

"جس وفت كرحفزت رسول خداصلى التدعليه ولم دعوت ايمان كم آشكا راكيم إورقران سرليف برهى اورقيامت كے مون سے والی بلک كفّار حفرت كے بنوت اور بنوت كے آنے ميں اختلاف كيے اور آكيس ميں ايك دومرے سے سوال كرتے في اينجيبر سے اور صحابہ سے پوچھتے كتى جيسا كرفدائے لعالی فرما تاہے ۔ عُدَّد يَتَسَاءَ كُون كس چيز سے سوال كرتے ہيں فرما تاہے ۔ عُدَّد يَتَسَاءَ كُون كس چيز سے سوال كرتے ہيں كفّار عَنِ الذّي الْحَظِيمُ مَنْ خَرَاكُ وَ كَانَ اللّهِ اللّهُ كُونَ كُس جيز سے سوال كرتے ہيں اختلاف كرنى والى ہيں ليعنى قرآن سراجية ہي كروكا بيال اور كراور كا الله كان دي اور بية آن والى الله كان دي اور بية الله كان الله كان كان دي اور بية آن والى الله كان دي اور بية الله كان اور كہتے ہي كروكا بيال اوّل كُرْرى مورى ہيں ۔ اور بية آن ول سے بنايا ہوا ہے ۔ اور بية آن ول سے بنايا ہوا ہے ۔

### تفيراذكجاء

اس نام كالك مخطوط كتب خارة اداره ادبيات يس موجود بع -يه

له قرآن مجید کے اردوزراج و تفاسیر ( ڈاکٹر سیدجی شطاری ) ص ۱۳۱۰ کے تفیر تنزیل مخطوط (۲) کتب خانه سالایوجنگ۔ خطا ومهو واقع متودقلم اصلاح برآن جاری دارند واز طعن معاف قرما مند - پس متروع کر دم این کتاب بی متهر دلیقنده سند ۱۲۴۰ اربعین و مایتن بعد الالف من الهجرة المبارکة: درجه رتواب مستطاب سکندر نزار فرید ون عفر تواب سکندر معاف به احرا دام الله ملکه و متع المسلمین بطول بقائه.....

واقع رہے کہ میں دیباج تفیر تغیر بیل کا ہے جس سے دوبا بیس خابت ہوتی ہیں۔ اوّل یہ کہ قوا رکز البد بہم ، "تفییر تنزیل "بی کا نظرتا تی شدہ ایڈ بیٹن ہے کوئا جدا گار تفیر نہیں، دوم میرکہ تفییر تنزیل ۱۲۴ء میں متروع کی گئی تھی ۱۱۲۸ میں نہیں۔

چونکہ «فوامڈ بدیہہ»، «تفیرتنزیل کا فطرتانی شدہ ایڈلیش ہے اہذا مفتنف ومفسر نے اجعن مقامات پر مزید و مناحت کے لیے تفیر میں کچوالف اقا بدل دیے بین تاکہ ابہام باقی مذرہے۔ اور عوام کو مجھتے ہیں سہولت ہو۔ مونے کے لیے چیند آیتوں کے اجزاء اور لعبن الفاظ قرآن کی دونوں تفسیریں بیش ہیں :

الفاظ يأجزو آيت تفيير تنزيل فوالد يديه به أبو اب كل شكي على درواز من بهر شي كا درواز منها م جيرول ك خيني تب ، ننيس تا و تغتيك رب الكاليس برورد كارعالم كام بيروروش كرني ورش كرني والاتمام عالم كا

ل تواند بديهد \_ مخطوط منبره ١٣ (كتب قاد آصفيد)

چوبیس صفحوں کالیک رسالہ ہےجس کے مفتین ابتدائی صفحات میں ترجمه اورلفيرب اورباقى صفحات بيس رسول الشصلي السطيه وسلمك حیات طیبہ کے آخری ایام کےحالات و وا فعات بیان کیے گئے میں مخطط میں رہ تفیر کا نام درج ہے مذہ نہ تفیر البیّہ کا نام (امین الدین) اورترقیم میاکتابت کاسد دیاگیاہے ۔ ترقیمہ کی عبارت حرب دیا ہے۔ • تام شدلفيرسوره إذ احاء مخطربط بده مرا فكتده عاصى خاكسار كمترمين امين الربن بتناريخ ليست ولنم ذى الحجير سنة ١٢٠٧ه به باس خاطرها فظامنصب عي صاحب كخرير

اس تفيركامقا بلحب تفيرتنزبل يافوا تدالبديهم مصنفه مبتدبابا تادرى حيدرا بادى بسشاس إذا جاءكى تفييرس كياجا تاب تويت جلتا ہے کہ یتفیراس کی ہو ہونقل ہے۔ ابذایہ کہنا بیجانہ ہو گاکہ یہ تفیر مجھى سيد بابا قادرى حيد د آبادى كى بى سے ـ

ابسامعلوم مونام كتفير تنزيل كامقبوليت اورا ذاحاء كافائل كمينيني نظرحا فتطمتصب على صاحب تے تواب واربن حاصل كمنے كى غرمن سے اور تفییر إذا حَاءً كو زیا دہ سے زیادہ لوگوں تك بینجانے كيليے لفيرتنزيل مصسوره تحركى تفييراوررسول مقبول صلى التدعليه وسلمكي حیات طیب کے مندرج حالات نقل کر لیے - بھراس مسودہ کا بہتیف امین الدین صاحب سے تیاد کر الیا۔ اس سے لوگوں کو پر سہولت ہوگئ کہ تفیہ تنزیل مے جو پورے قرآن کی تفییر ہے، دجوع کرنے کی بحبائے ان كى نفل كرده تفير إذا جاءً سے استفاده كرسكيں۔

نزنيمديس كتابت كاسد ١٢٠٧ه وياكباس جوليقينًا غلط اورسهو

من بت ہے۔اس لیے کرحب یہ بات واضح ہوگی کریے تفیر الفیر تنزیل کے متعلقه حصته كي تقل ہے اور تقبير تنزيل مند ١٢٥٠ هيں شروع ہو سر منه ٢١٥ ين اختتام ويجي تواس كي نقل اس كے لكھے جانے سے هد، بم سال ميلي كيب بوكئ صحيح سند ١٢٧٠ و موكا اوراكاني اوردبائي محبندسوں کے الطب جانے سے تزقیم میں سنہ ۱۲۰۹ ہ اوگیا۔ اس قیاس كوغير فيبقى بحى بنيس كهاجا سكاراس ليركداس تسم كى غلطيال آج كل بھى

اس فياس كور الفيراذ اجاء القله " تنزيل كم منعلق حصد ك اس بات سے بھی تفویت ملتی ہے کہ کتف خارج آصفیہ میں تفیر سنزیل سے قال كيے كئ دومخطوط " تفيير سّيار كاعكة" كے نام سے موجو دايں اوراس بن اس بات كا اشاره كلى يا ياجا تاسه كديه كوئى على ده تفيير نبي بالكيفي تنزيل بی سے نقل کیے گئے ہیں۔ ان دولوں مخطوطوں کی درج ذیل عبارت سے بہ بات

و خدائے تعالی ممازاں بھی پانے فرص کیا۔ جع اظہر عند المعزب عشاء \_ خلائے لتا لی جبکہ اس سورہ کتیں (سورہ ناس) پانخ ناس يرتنام كيا- اول يه فقر لعنى مفنف سيد بابا فادرى وويم حاجى محدعلى السيوم فبدالغفورخال ريبر وونول تغفى اس احربيس تهايت كوشش ركفت كف جهارم محدما فرنام غلام كالدين جوال صالح اورلاكن خوش مزاج اورخوش نولس وادر ينجم محرواحدعلي كريه ووسخف تفتيف كر مكهة وال يق كرفدائ لعالى ان دولون تخضول ك لكهف سے تفيير تمام كر وايا .... #

تفيرسوده نف كے سلسلے ميں مفسرتے سوره كا آخرى آيت كے ترجہ

معروفیات اور آئی کی وصینوں کو تفقیدل سے بیان کیا گیا ہے۔ اس مسلمہ میں مختلف احادیث اور روایات سے مدولی گئی ہے۔ کھے رحلت رسول محالات تفقیدل سے بیان کرتے کے بعد سورہ نعر پر محت کے فوالد اور اس کے خالات تفقیدل سے بیان کرتے کے بعد سورہ نعر پر رسالہ ختم کردیا گیا ہے۔ اور اس عبارت بر رسالہ ختم کردیا گیا ہے۔ "جو شخف کہ سورت کیتیں خواب بیں پڑھا تو خدا نے نعالی اس کو "جو شخف کہ سورت کیتیں خواب بیں پڑھا تو خدا نے نعالی اس کو تشخیف کہتے ہیں کہ ورتمام مشکلات اس کے مل ہو میس گئے اور تمام مشکلات اس کے مل ہو میس گئے اور تمام مشکلات اس کے مل ہو میس گئے اس کے مز دیک

ہوتے پرسسہ سورہ تیفتر کانز جرلفظی ہے اور آیتوں کا فی شرح ولبط کے ٹی گئی ہے ملاحظہو:

لِمُ مِلْ اللهِ الرَّخْلُ الرَّخْلُ الرَّخْلُ الرَّحْلُ الرَّحْلُ الرَّحْلُ الرَّحْلُ الرَّحْلُ الرَّعْلُ اللهِ وَالْفَتُحُ مِنْ اللهِ وَالْفَتُحُ مِنْ اللهِ وَالْفَتُحُ مِنْ اللهِ وَالْفَتُحُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

الترجه وتقير) يتغبر صلى الله عليه وعلى الدو صحبه وسلم كے صحبے ميں خدائے القائى به حكمت من كم مكادم اخلاق كوتهام كم نا اور بنا كلمه توجيدى مقنبوط كرنا اور دين اسلام كوظام كرنا اور خلالين كو بدايت كرنا جس وقت كه يہ امور بوجه احسن تهام ہوئے تو خدائے تعالی البنے رسول صلعم بريہ آيت نا ذل كيك البيائي ما اكم كم يو يُن كرف آج كے دوز كامل كيا ميں واسط متهادے واتمت عليكم نعنتى اور تهام كيا بين نے اوپر متهادى نعت كيتيں مرى يہ آيت عرفات بين نا ذل ہوئى تقى جس وقت كم حضرت صلى الته عليہ والد وصحبہ وسلم حجمة الوداع بين ضطبے ميں تهام مناسك جج بيان فرمائے اور كوكر ميرے تهام مناسك جج ميان فرمائے اور كي كرميرے تهام مناسك جو سيكو شايد كرمير كرميرے تهام مناسك جو سيكو شايد كرميرے تهام مناسك جو سيكو شايد كرمير كرميرے تهام مناسك جو سيكو شايد كرمير كرميرے تهام مناسك جو سيكو شايد كرمير كرمير كرميں تهام مناسك جو سيكو شايد كرمير كرمير كرميرے تهام مناسك جو سيكو شايد كرمير كرميرے تهام مناسك جو سيكو شايد كرمير كر

كي بعديد معلومات فلمبندى بير-

« جن وفت بيسوره تازل بهواتوحفزت عباس رهي الشرعة مُسُن كوروئے بحض الله عليه وآله وصحبه وسلم لوچيے كه "ا عباس محكس واسط روت بو" حقرت عباس عرف كي " يارسول التصلى المرعليه وعلى الدوصحيد وسلم اس سوره ك تازل ہونے سے معلوم ہو تاہے کہ آپ کے تنین دیتا سے سقر كمة في كا حكم بواب " قرما في وسول خلاصلي التعليه وعلى آلدو صحيدوسلم كمود اسعيات مم حق سے ياليس حقرت صلى السعلي وعلى الدوصحيد وسلم جبريل است كي كدا اس جبريل ع-م ميرى تيس معلوم موتا بع كدخدا لغالى اس سور ليس ميرى موت كي خب ديبام " جريا - ع-م-عرص كيه كه يارسول الترصلي المدعلي والدو صحب وسلم عُكين من من مو \_ وَالْاحْدِرُ كَا خَيْرُوا لَكَ مِنَ الْدُولَا اورالبيتة آخرت بهتري واسطىتهارى دنياسى؛ بس حضرت صلى السرعليد والدو صحبه وسلم كى آخرت كے كام مين زياده كواشش كمة كق اكتركبيع اورحداوراستغفاركم في كف ال

ہمیشہ سے یہ سنتے جلے آرہے ہیں کہ تسورہ لکھنے "رسول کریم صلی اللّہ علیہ وسلم کی قربان مساوک سے سنس کر حصرت صدلین اکر خود کے تقے بہاں یہ وافغہ حصرت عباس سے منسوب کر دیا گیاہے۔ البامعلوم ہوتا ہے کہ اور بہت سی روایت ہی خلافت عباسیہ کے دور ہیں وہن کی گاہ بہت سی روایت کسی فرایت ہیں خلافت عباسیہ کے دور ہیں وہن کی گاہ ہوگی۔ اور بہوگی۔ وہی روایت کسی فراید سے ان مقسر بن کو معلوم ہوگئی ہوگی۔ اور اکھوں نے میچ روایت کو جھوڈ کرکسی وجہسے یہ موہنوع روایت لے لی ہوگی۔ اس کے بعد رسول کریم سلی النّہ علیہ وسلم کی حیات طبیبہ سے آیے کی آخری

ہے۔ یہ غالباً اس لیے کھا گیا ہے کہ عوام یارہ عم کوعموماً الحد کا یارہ کہ دیتے میں۔ ابذا اس کو اتفیرا لحد" کر کا بتون نے کو یاعوام کی ترجانی کی ہے۔ لكن مغرف اس كولفيرنقر و كام ساموسوم كياہے۔

زير نظر تفير كي تكف والع مولوى عافظ بيرستجاع الدين حيين بي -موصوت محيدراً باودكن كے ايك بط عالم صوفى اور صاحب تعنيف بنداگ الدريس ان كے احداد اكبرياد شاه كة دمان بين برصغري وارد مولے تف بعديب ان ك والدير ركو ارمولوى كريم التدفير بان يوريس سكونت اختيار كملى ففي اور ويس شاه باشم مربان بحدى كى اولا دبس ايك خالون سے شادى كر كي كنى . مولوى منجاع الدين حبين ال مي خاتول سيرسعنه ١١٨ يجرى مطابق ۵۱۵ اعبیوی میں بمقام برگهان پورسیدا ہوئے۔ لیکن ایک ہی سال بعدوالد كاسايه سرسے الحق كيا اوران كى يردويش اور تربيب كابار ان كى والده يدير كباريه وه تدمان كفاجب بمربان بورعلم وففل كامركمينا بواكفا. مولوى ستجاع الدبن حببن صاحب كوبط يرش علماء وفضلاس استفاه على كاموقع ملاء فادع التحصيل بونے كے بعد في و زيارت كے فريفينه كى ادائيكى كى۔ والبس آكر جيدر آيا ديس توطن اختيار كرليا- جارمينارك قريب جاح سجد يس قيام كيا اوروبي طلبكو درس ويف كليريد زمان دا جاجيدومل اور تواب شمس الامراك اقتدار كالخفاء به دولون حصرات علم اورعلاء ك فدردان كقد لمذا الحفول في مولوى متجاع الدين حبين صاحب كى كافى يديراتي كى -اور مسجد کے کمے ان کے شاگردوں کے تیام کے لیے درست کرا دیے۔ مولوى ستجاع الدبن صاحب، شاه دفيع الدين قندهاري سيعت مقدان م سے قلافت ملی۔ درس و تدریس اور ورشدو برایت کے ساتھا تھ لفنيف وتالبف مع بهي مشغف كفار كئ كنابين اد دومين تكهيس ان ي مي

جبريل عليه السلام يهسوره للنك كمرإذ أحبآء نطمي الله جن وقت كم أني مرو خدائے تعالیٰ کی کہ متهارے تبین قریش پر فنے دیا۔ وَالْفَنْحُ اور فَعَ مُدَمَّها رہے تنين اور فع تمام منهرول كى متهارى امت كينين وركين الناس اورديق بوئم اع محدصلى الشعليه وعلى اله وصحبه وسلم لوگؤل كي تنب كيا تُحْكُون في دين الله داخل موتے ہیں بیج وین اسلام خدا کے تعالیٰ کے اَفْدُ اجَّا الدوه الدوه \_ یہ سورہ نازل ہونے کے بعدجاعت جاعت ایمان لاتے تھے جیبا ک بني اسداور بني قرنقِله اور بني مرقه وغره وحضرت صلى الشعليه دعلي آله وصحبه سلم كے جنابين آگر مشرف ہوتے تھے۔ فَسُينتِ ، لِسِ لَيْح كروئم الم محرصلي اللّه عليه وعلى آله وصحبه وسلم يحكم في رئبتك سات حديدورد كاريم ارس ليعن (كهو) سُبْحَانُ الدُّهِ وَجِعَدُ فِي كَالْتُدُونَ الدُّرْتَعَالَى عنها سے روایت ہے کہ بیسورہ تازل ہونے کی بعد سمینشہ رسول المدھلی السرعلیہ وسلم کے تیس ديكيتى كقى كربهر سازك بعد فرمات كق سبنحان التيه ويحدثها والشهمة اغِفِرُ لِيُ وُ اسْتَغُمِيْ كُا - اورطلب مغفرت كروئم الصحرصلي السُّعليه و وعلىٰ آله وصحبه وسلم اوس خداس بعنى واسط كسرلفسى سے كمينے على كا إقرار كمه ويااستغفار كرو واسط امت ابني كتقيق وه خدائے تعالیٰ ها ك توابًا ہے توریقول کرنے ہارامغفرت والوں سے۔

تغيرتم وتغيير بإره عم مُنتَاء كُوْنَ وتغيير بإره عم

مولوى عافظ مير شغاع الدين حسين

بدايك بى تفيرك نين مخطوط يتن مخلف نامون بسيد متياب بين ان المول ك علا وه كالتول في مرور ق براس كانام تفنينو الحدث مي كود بولائی ۱۸۲۲ء کومشکل کا دن کھا۔ لہذا سند ۱۲۲۸ ہے وہ سند جو ترقیمہ بین درج ہونا چا ہے کھا۔ ایسامعلوم ہو تا ہے کہ نی تفییر کے مکمل ہونے کی اربخ نہیں سے بلکہ اس کتابت کی تکیل کی تاریخ ہے جس کا ترقیمہ ہے۔ اس قیاس کی تصدیق ایک اور مخطوطہ کے ترقیمہ سے ہوتی ہے۔ یہ مخطوطہ کتب خان آ صفیہ میں موجو دہے ۔ اس سے بتہ چلتا ہے کہ زیمر نظرتھی ما ورجب کی جانہ رائے میں دری ہے۔ اس میں بیتہ چلتا ہے کہ زیمر نظرتھی ما ورجب کی جانہ رائے ہیں دری ہے۔ اس میں بیتہ چلتا ہے کہ ذیمر نظرتھی ما ورجب کی جانہ رائے۔

تزقيمه

ا بتاریخ سلخ (چاندرات) ماه رحیب المرحیب سنه ۱۲۴۲ بجری مناریخ سند ۱۲۴۰ بجری منار بید سند ۱۲۴۰ بجری منار مشدر منار بنا دیخ به بنا می در در جها دستند بکینم پاس دو در جها دستند بکینم پاس دو در مراحده بود و کریم بافت بخط فقیر حقیر شیخ محد و مناکن بلده فرخنده بنیا دحید در آباد برائے خود قلے مخود سا

تفیرتقریج کو د بیکھنے سے بہتہ چلتا ہے کہ مفسر نے تفییر کو زیا دہ کچھیلایا نہیں تاہم زبان کافی صاف اور بامحاورہ ہے۔ انداز بیان سیمھا ہوا سے اور مقمون علم فہم ہے۔ سورہ بَنگاء کے ابتدائی حقد کی تفییر ذیل میں درج ہے۔ اس سے اس کی خوبی کا صبح اندازہ ہوجائے گا۔

بِشْمِاللّٰهِ الرَّحْلِي الرَّحِيْمِ

"جب بینغبرصلی الله علیه وسلم مکرین اَشکارالوگوں کو اسلام کی طرف بولانے (بلانے) لگے۔ سب کافران (کافر) تعجب سے آبیں میں پوچھنے لگے کہ منیا دین اور منیا قرآن کیا ہے ؟ کسی نے کہا نخع سے یسی نے کہا سحر ہے ،کسی نے کہا ایکلے فقے ہیں یعق مجاز نخالیٰ تفیرنظر ع بھی ہے دید پارہ عم کی ار دو میں تفییر ہے حس کا ایک مخطوط ادار ا ادبیات اردو حبید رآباددکن میں کھی ہے۔ اس کے سرور تی پر شرخ دو شنائی سے یہ عبارت درج ہے :

ابن كتاب المحد تفيير مولوى مبرستجاع الدين صاحب مماية خاطرامام الدين صاحب سيرعبدالسدامكان توشته داوه شرة اس كم يتعج سياه روستنائى ادركسى اور كے قلم سے يه عبالات مرقوم ہے۔ "ابن كتاب الحرز تفيير مولوى ميرشجاع الدين صاحب (مولوى) ملك سيرعبدالله ولد سيد يوسف الاببرغفرالله ولوالديم آيين " ان دو توں عبارتوں بين تفيير كانام كتاب الحرد ورج ہے جب كه ترقيم بين اس كوتفيير تقريع كما گيا ہے ملاحظ ہو۔

ترقیم ، "بفقد نفالی تقید نفریج بیر سنجاع الدین صاحب دالامناقب
بر دبان مهندی فرصوده اند الخیمنی لیلم و الکیمنی بیر دوتر و
و بیناد یخ یا دویم صفر المبادک بر و ترسد شند و و قت بهر دوتر و
بیک ساعت و در دمان تواب مستطاب معلی الالقاب سیم در کاب
فواب نفیر الدوله بها در جراغ آصفی دیکس و کن فرخنده بنیا د میم در گاه
باتمام دربید و خط خام کیشف و کمترین سید عبد اللید ولدسید صدیب
ماحی با افراکی و فعاصت به و تی سے داقل یه که کتاب کا اصل نام افدیش میم اس کی تخیا الم افدین الم افدین الم افدین می الدین میا و در بیا داده شدید
سیم جوخود مقسر کا دیا به واسع دکانت نے عوام کے مجھانے کو تقیر المحد کر دیا ہے اس کی تخیل الم صفر کو مشکل کے دن به و تی اور یہ و و رحم کہ افیانی آب با مرالد و لا کا کشاب نے اددوم و لوی عیدالحق نے سند اختشام کشا سید مذکور بهیں دیکھتے سے بیت جات ہے کہ اار صغر ۱۸۲۸ احدالی الم الله و کم مطابق ۹

کے بڑی اس کوب آسانی بھی سکتاہے۔ مدھرف قدیم زبان کے الفاظ استعمال کیے تئے ہیں اور مدعر فی قارسی کے الفاظ استعمال کیے تئے ہیں اور مدعر فی قارسی کے الفاظ کی بھر مارہے۔ عبارت مختقر اور مجھی ہوئی ہے۔ کام کی باتیں بیان کم دی گئی ہیں کسی بات کو بیج دینے کی کوئش ہیں گئے۔ بہاں یہ امرفا بل توجہ ہے کہ یہ ایک دکتی نثر ادشخص کی زبات ہے۔ ادراب سے پورے ایک سومیا کھی سال پہلے کی اددو کا محود سے۔

· تغيرزا دُ الآخِرت (سَظوم) · عَاضَ عبد السلام بدايون

تفییرزادُ اللهٔ خِوْمَ اللهٔ خِوْمَ اللهُ عِلى اللهِ مِدَالِم بِدَالِوِنَى بِن عِطا دَالْحِقَ بین \* ذَادُ اُلَدَ خِوْرَت اس تفییرِ کا تاریخی تام ہے جس سے مہنہ ۱۱ کے عدد برآمد ہونے ہیں۔ گویا پیشنظوم تغییر ۴۴ ما ۱۹۵۸ علیاتی ۱۸۲۸ عیں لکھی گئی۔

مفرموصوف قاصى عبدال الم ١٢٠١ عمطارات محداوين بدايون ين اليون ين الترات التحدال التح التحدال التحميل التحدال التحميل الترات التحدال التحرير التحدال التحرير الترات التحديد التحديد الترات التحديد التح

اخیار الایراد ( فارس بین تصوّف کے موحو عیر ایک اچھی کتاب ہے) شرح دلائل الخیرات (فارس) رسال علم الفرائق (فارسی) طوفان عثق (فارس) اوتك حال سعينغيرطى السعليد وسلم كوخرواركيا (كم) عكمة يئتسّاء كون كس جيز ساكيس بين ايك كوايك لو يق بيم كدكا فرآب بى وحق تے ايسا فرمايا عَنِ السَّبَاءِ العَظِيمِ الَّـنِي خِرِيرُى سِهِ كه وه قرآن سے - هـُ مُرفِيْهِ السِاقرآن ك وه كفّار اوس ميس مُخنَّتُ لِفُوْنَ اختلاف كرت إن كوني كُولا ے اور کوئی کھ کہتا ہے اور کوئی کھے۔ ایک لاسیع المون تفیق جلدى جانس كمرحب ميامت آئے كى كرسيغ برخدا كے كف ادر مْ آن خدا كاكلام- تُكُمُّ عُكُدُ سَيَعُلَمُوْنَ كِيمِ تَقْيَق جلدى جایس کے کر مراکیا جو ایمان نلائی ہم (مراکیا ہم نے جو ایمان ملك ) أَكُمْ نَجْعُلِ الْدُرُضُ مِهَادًا - آيا بَيْنِ كِي لَيا) مم في د من كو جيوناكسب اوس يركفنرس والميكال أومادًا ادريهارا ولكومين رجب زين كوبيد اكياده ياتى بربلتى كقى-كيفريها وو كوميخين اوس برر كها متب زبين كظهرى وخلفناكمة أذوكماً اوربيداكي بم في بين جوال وريداكي بم اولاد ہووئے۔ یا بھانت بھانت جیسا کا لے گورے او کیے ينج اچے برے وَجَعَلْنَا أَوْمَكُمْ سَبَاتًا اور كي (كيا) بمنة تيبندكورات كالمياس كدمب كواندهادى سي دُهاينة اى - ( وُصانِينَ ) وَجَعَلْنَا التَّحَارُ امْعَاشًا اوركِ ركيا) م نے دن کومعاش کا وقت کر اوس میں روزی سید اکر واور يمرد جلو، يكاؤ كهاؤ ..... "

اتنی طویل عبارت می محق چندالفاظ البید بین بین کا استعال آج کل کے محاورہ کے مطابق ہمیں الدیا گیاہے۔

ليكن جب موصوع كى نوعيت كوساحة دكه كمراس كاحائزه لياجائے تومفر كى اس سعى كولا حاصل بنيس كها جائے گا بلكه ان كى اس كوٹ ش كو دل كھول كر سرابنا برے كا - غالب اسوتن اور ذوق أن اصناف يس طبع آزمائى كررہ مقبح كوان كے بيشرو كافى بلندلوں برينجا كے كے - فاصى عبدالسلام مام كالجربه بالكل شاكفا - كيريه كو في تخبلي شفي بنين كفي جس من قوت متخسّله سے کام نے کرشاع رنگینی ورعنائی پیداکرسکتا سے بلکدیہ مفامین قرآن کا معامله كقاجهان ايك طرف توساده حقائق بيان كمهزاجن بين مذميالغه أرائى كى تنجالت اور تخيل كى بلندير واتى كاكوئى دخل ـ خالق كے كلام كى تشريح وتفير بيان كمزماء برقدم برلغزش كاخطره - شاع كوالك ايك قدم مجهونك كيونك كرر مكفتا بالرتام يهرات عارى تعداد ديكهيه، دولاكم ! اتن اشعار کہنا ہی جوئے مشیرلاتے کے مشرادت ہے۔ فالب اموشن اور ڈو ق کو کھی اگراس بر خاروادی ہے گزر تا پل تا تولیقین ہے کہ وہ بھی آبلہ پائی سے خود کو محفوظ رركه سكتے - ذوق نے جن اشعار بیں بیند ونصائع كى ہیں ان كانموس

المنظور بهة توفيف كے اسباب بنا مجل بنا الله بنا المسجد و تالاب بنا

قاحتی عبدالسّلام کا انتقال ۱۲۸۹ هد مطابق ۱۶۸۱ و پین هواکسی شاع نے ماده تاریخ وفیات کواس مشعر پیس ننظر کباہے ۔ گفت با تف گزمتنت از سرجاں ﴿ قامنی عبدالسّلاعب سِی

שוצאק=ד-וצקאו

قاصی عبدالسلام کی ویگر تصابیف فادسی بین بین و مرف تفیرزادالاً فرت اردو بین سے ریہ تفیر مولوی محر محمود نخش کی تخریک اور امداد و اعانت سے بھی گئے۔ وہ اس وقت کا تبور کی منصفی درجہ اول بید فائز کتے۔ پھراس تفیر کومطبع تولکتور نے ۱۴۸۵ ہو و جلدوں (چارچھوں) بین چھایا۔ غالبًا اپنی آدعیت کی بہ بیلی کوشش کتی۔

اپنی ادعیت کی بہ بہلی کوشش کتی۔ تقبیر کا طرافیۃ یہ دکھا ہے کہ پہلے آیت ایکھی پیمراس کے نیجے اسٹعادیں کفیر بیان کی یمونے کے طوریر ذیل بی مورہ یوسف کی چذرآ یتوں کی تفسیر

یش ہے۔

پیں ہے۔ وَکُفَکُ هُمَّتُ بِهِ وَهُ مَّرِيهِا لَوُلَا اَن لَّرَا بُرُوهَانَ رَبِّهِ [وہ اس کی طرف بڑھی اور ایوسف بھی اس کی طرف بڑھتا اگر اپنے رب کا برہان (دلیل اور حجت \_\_\_\_\_رب کی برہان سے مراد حذا کی جھائی ہوئی دلیل ہے) مذد یکھ لیتا تا۔

ادربوسف نے فقد زن کاکیا اوربوسف مدافعت کاعنوم اپنے پرورد گار کی بی قلیل ای زلیخا یہ ڈالتا وہ ہاکھ اوركيارن في تفديوسف كا كرتى زن كتى مخالطت كاعسرم جويتهو تاكد ديكهى اوستى دييل بيش آتا تحالطت كے ساكھ

- تذكره على ئے مند (اردو) مرتبہ و مترجه واكثر محد الوب تاوري ص ٢٩٩

در عبرت بہیں کھلا اوس پر ان کی در پی بوئی وہ تالب در اوس پر واضح دہے کہ جس زمانہ میں قاصی عبد السلام صاحب نے بیشنطوم تفییر ملی وہ غالب، مومن اور ذرق کا دور کھا۔ اور دوشاعری بالحقوص غسزل انظاک کی بلند لیوں کو حجود رہی تھی۔ اس کیفیت کو سامنے رکھ کر دیجییں تو اولی نقطہ نظر سے قاصی عبد السلام کی بیطویل نظم لیست معیاد کی نظر آئے گی شاع اند لطاقت و درکشی تو دور کی چیز ہے، نہاں کے اعتبار سے بھی یہ تریا دہ اچھی بھیں موافع پر تو الفاظ کا استعمال بھی تریا دہ موتروں بھیں۔ بست میں موافع پر تو الفاظ کا استعمال بھی تریا دہ موتروں بھیں۔

### تفریرسوره بوسف (منظوم) حکیم عجل انشوف کانده لوی

سوره پورف کی به شطوم تغیر کیم الترف کا ند بادی نے تکھی تھی ہے ہما ہو مفتی اللی کیش کا ند باوی کے کھننچ اور واما واور مغتی صاحب کے چھو فئے کھا گئ مولانا امام الدین کے صامجزاوے تھے۔ حالات مثنا کا کاند ہلہ بیں اکتھا ہے کہ امام الدین والداور بھائی کے سامنے عین شاب بیں انتقال فرما گئے۔ رجب ۱۷۰۱ ہیں وفات پائی حفرت مفتی صاحب نے اپنی کھو پرات میں جا بجا ان کی ذکاوت ، ذیا نت اور علمی توابلیت کا اعتراف کیا ہے۔ حفرت شاہ عبدالعزیز صاحب میں من وہوی کے محقوص شاگر دول بیں سے تھے۔ اور عبدالعزیز صاحب سے بھی استفاف کیا تھا۔ ۔ ۔ حفرت شاہ عبدالعزیز صاحب فرما باکرتے تھے۔ حیس نے عربی مولوی امام الدین سے قربادہ

الجواله، قرآن مجير كم الدووتراج وتفايسر (واكثرسيد حميد مشطاري) صفحات ٢٨٨٠ ٣٨٠

اسی طرح اگر تفادر نامد عالب کانینج تکریم تواس کابیمتغرملا حظ فرمایی جس نے قادر نامد عالیہ کانین اس کو آمد نامہ مجھ مشکل نہیں دونوں عظیم شغراء کے ان اشعار میں ادبیت ادر شاعرانہ لطافت کانشان تک نظر نہیں آئے گا۔ دراصل خیالی مضابین میں لطافت وستغربیت بدیدا کی جاسکتی حقائق ادر بنید و نصائح میں ان کاکوئی امکان نہیں۔ لہذا قاصی عبدالسلام کی اس بیشکش کو اسی نقط نظر سے دیکھنا چاہیے۔ اوران کی اس کو شش کو مم لہنا چاہیے۔ اوران کی اس کو شش کو مم لہنا عادت تعمیر کی بھی اس معاملہ میں انتھیں جو او لیت کا درجہ حاصل ہے وہ ان کے عمارت تعمیر کی بھی اس معاملہ میں انتھیں جو او لیت کا درجہ حاصل ہے وہ ان کے لیے انتہائی مخروا فتخار کا موجب ہے۔

كُنْ بِكَ لِنَصْ فَ عَنْدُ الْسَوْعَ وَالْفَكُتُ ا وَالْسَاءِ وَاللَّهِ مِمَا اللَّهِ مِمَا اللَّهِ مِمَا اللّ بدى اور بعديا في كودودكري)

اسطریقی سی الیتوده شغاله بمنی اوس کو دیا شبات و تسواله تاکه چھیری برائی اوس سے ہم اور وہ بے حیاتی اوس سے ہم ای کچایا سر دیانت سے داعہ ایک اوس خیانت سے داعہ ایک اور ہن دیک اوس خیانت سے داعہ ایک اور ہن دیک اور ہن درکت دراز اور ہن دیک اور با دیا ہیں وہ دست دراز ایس کے خوص کے ایک اور حقیقت وہ ہما دسے مجنے ہوئے ایس کی میں دو ہما دسے مجنے ہوئے

بندول ميں سے تقا)

کروہ بندوں چینی گیونسی ہے خالصوں اور مخلصوں سی ہے جب دہ پہونچ کمال کو اصراد کرکٹی لومف اوس جدسی فرار پس بحکم مفتح الا بواب پہونچ جس در پہ کھاگیا وہ سُتا ہے برزلیخاکو کتا رز صبر دِسکوں خواہ شِن دل پر اپنی کتی مفتوں مولانا حکم محدار ف صاحب کی شہرت تقیر سورہ پوسف کی وج سے ہوئی۔
دواں صدی عیبوی کے اوائل تک جیں یہ تقیر کائی مقبول کتنی۔ سٹر لقی اور
بندار مگھرانوں بیں بچوں اور بچیوں کو خاص طور پر پڑھائی جاتی کتی مگراب یہ
ایک تادیخی سے بن گئی ہے اور اس کے سند تفقیف تک کاضح علم بڑھے تکھے لوگوں
علی کو نہیں ہے۔ ڈاکٹر سید حمید سٹطاری کتب خار سالا رجنگ سے ایک تسخم
کے دوالے سے تکھنے ہیں کہ یہ تسخم سند ۱۲۷۴ ہجری ہیں چھ با کھاج نا بخیر تھیے
سے اس کی کیفیت معلوم ہوتی ہے۔

اَلْحُدُثُ لِلَّهِ كَهِ لَقَيْهِ سوده لِوسف عليدات الم تَفْيَيف حَيْم محد استرف صاحب متوطن فقيدكا تدبله منصل محرم الحرام كى بندر بي ا كوسنة ١٢٧ بجرى، باره سوچونسط بنده كر (بمر) گمتاه محمد عبدالله مجيد لپودى عنى المندعة كرابتمام سع چك كراختتام كرينچى دارا

اس کے لیمدنشطادی صاحب دقم طراز ہیں : لیکن کتاب کے سرورق پرنخط جلی پر تکھا ہے : "الحکمن کی لیڈے کہ کتاب سندطاب تغییر سورہ بوسف درسز ۱۲۰۹ء جویہ باہتمام محد عبد السرمجید لپوری عفی عنہ درج زیرہ معورہ بمئی حلیہ طبع لوشدہ !!

ان دونوں تخریروں میں تغییر کی طباعت کے سنہ میں جو نضا دیا یا جا تاہے اس کی ایک توجیم ہوشطاری صاحب نے بیر کی سے کہ:

ا قرآن مجید کے اردو تراج و تفاییر (سلطاری) ص ۱۹۰۰ سے ایونا میں ۱۹۰۰ سے ۱۹۰۱ سے ۱۹۰۰ سے ۱۹۰۰ سے ۱۹۰۱ س

و بین اور عالی طبع بنیس پایا - جهان تک پس نے عور کیا بمیشد ان کارما کی جهان اور میں ان کارما کی جہاں تک میں ان کارما کی جہاں تک میں اندین صاحب نے ایک اور میں ماروب نے ایک اور کا دی و کارکھی و اور کا دی و کارکھی و گا۔

مندولاتاامام الدین کاسد بیدائش معلوم ہے اور جکیم محد استرف کا سندولا دت کیس مذکور ہے۔ البند بیا حلوم ہے کہ مولا نا امام الدین مفتی المنی شا سے جھوٹے تھے اور وہ ۱۲۰۰ ہے میں عین شاب میں فوت ہوئے بنرمنتی صاحب کاست بیدائش ۱۱۹۷ ہے لہٰ ذاان سب امور سے بہتے اخذ کرتا علط نہا کا کہولانا امام الدین ۔ ۱۱ء ہے کہ لگ بھک بیدا ہوئے تھے اور حکیم محد انٹر ف جو ان کے اکلوتے صاحبترا دے تھے۔ 1اء کے بعد میدا ہوئے ہوں گے۔

مولا تاجیم محداسرف نے کھیں علم اپنے بگار دُعمراور عالم اجل تایا حمرت مفتی اہلی بخش سے کی۔ وہ مفتی صاحب کے متاز اور مایہ نازشا گروں یس کھے۔ اس لیے دہ بھی معقولات پر پورا عبور دکھتے تھے۔ علم طب بیں اپنے بمعمود میں متاز کھے اور نبھن شناسی بی سب سے زیادہ فائق تھے جلم طب بیں ایک میں ایک فیے مراب سے زیادہ فائق تھے جلم طب میں ایک فیار میں مثاز کھے اور نبھن شناسی بی مونام امراهن کے معالج پُرشتل ہے۔ تھے برسورہ پورسف کے علاوہ شنوی فینمت کے مقابلہ میں ایک فارسی مثنوی بھی تھیں میں وضائع ہوگئیں عرکے آخری صفتہ بیں قصیہ فانیور ضلع بلندر شہر میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ وہی ہے ہما اللہ بیں تعلیم میں وفات یا لی ان کی شاوی مفتی الی بخش صاحب کی صاحب اور ی بی بی دیرا میں مونات یا لی ۔ ان کی شاوی ماجزادہ مولوی حکم کے مشرف یا دیرا دی بی بی دیرا اس سے ہوئی تھی۔ وہ بیں کا ندملہ میں ہوا۔

- حالات مشّائعً كما مذمله، تأليف مولا ثا احتشام الحسن سام به كاند لموى داره اشات رينيات حقرت تطام الدين تمي دالمي يسترطياعت ١٧٧٧ه عما بي ١٩٥، اصفيات ٢٧٠ تا ٢٧٠

محدعبلالسندمجبید لیوری معنی عنه نے اس تقییر کی طباعت کا انتظام کہاں کیا ہوگا۔ واکٹر مشطاری صاحب کا یہ کہنا بھی درست نہیں معلوم ہو تاکہ: " ترقیمے کی عبارت سے یہ مترشع ہوتا ہے کرسیز ترجہ بھی ۱۲۲۸

اقل توترقیمی کی عبارت میں کوئی لفظ کھی ایسا ہمیں ہے جس سے یہ مراح ہوتا ہوکسٹ نزجہ ہم ۲۷ ہجری ہے۔ پھرجب مفسر کا انتقال سبنہ ۱۲۲ ہجری میں ہوجیکا کھٹا تو ترجہ ۱۲۷۴ ہجری میں کیسے ہوا ہوگا۔

ان تومیجات کے بعدیا بائے اردو کا یہ قبیاس مع الفارق معلوم ہوتا ہے کہ سنی تفییر ۱۲۹۸ ہجری ہے۔

غرص اس حقيقت كى سدرتنى بين كدمفسر علام حكيم محد الترف كا تدبلوي

-الترآن مجيد مع اردومتراجم و تفاسير (مشطاري) ص ١٩٩١

کاانتقال ۱۲۸ اعد مطابق ۳۷ – ۱۸۲۱ ویس بوا - بید تیجه تکالنا غلط دیمه کاکرتف سوده لیوسف شیر بهوی هدی مجری کے نصف اول یا انسوی مدی ویسوی کے بہلے دیع میں بوئی۔ ڈاکو سیے جمید شطاری نے ذبال کی دواتی ادرجی کی طرف جو ایک بلکا اشارہ کیا ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے ۔ واقعی نماز گر یہ کے لی اصفی اس اسالہ کے اور علماء کی تربان بھی انتی صاف اور بھی اور کے ولی اللی سلسلہ کے اور علماء کی تربان بھی انتی صاف اور بھی انتی صاف اور کی فیان ہونے کا گمان ہونے گئی ہے ۔ اس دور کے ولی اللی سلسلہ کے اور علماء کی تربان بھی انتی صاف اور اس مدین حسن خال کے والد اولار میں قنوجی کے دو تین دسالے تطریع کو اردو میں لکھے گئے تھے ۔ ان کو دیکھی کہ کوئی شخص پر بہیں کہ سکسا کہ ان کی تربان ڈیوھ سوسال سے زیادہ پڑائی ہے ۔

تفیرسوره پوسف کونز نتیب دینے میں مفسر نے جو طرابقہ اختیار کیا ہاں کے باد سے میں بابائے اددومولوی عبدالحق نے فرمایا ہے : «طرابقہ یہ دکھا ہے کوعنوان میں قرآن کی آیت ہے اور نیچے اسکا اددو ترجمہ نشر ہیں۔ اس کے لید نظم میں اس کی تفسیر " مثلاً آیت و تَدَوَ کُنَا کُنُو سُمُفَ عِنْ کَا مَتَاعِنَا فَا کَا کَا مَا الْدِیْ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّ

اور حيوطرايوسف كواپنے اسباب پاس كيمراوس كو كھاكيا كي طريا-اور توبا وريد كرے كاہماداكهذا أكر م ستى ہوں "

> ا ترآن مجید کے اردونداج و تفاییر (مشطادی) می اوس سے الیفناً می ۱۹۱ سے ایفناً می ۱۹۹

## تفيرالقسرآن

سرسيداحدخان

جنگ آذادی ۱۸۵۶ میں سات سمندر پارسے آئی ہوئی آنگریز قوم کی فتے اور مجاہرین کی شکست کے بڑے دور رس تنائی ہم آمد ہوئے۔ اس کے افزات برِصغیر میں بینے والی ہرقوم پر بڑے ۔ مسلمان مجی اس سے ستا ترہوئے بغیر اور اس کے ۔ ان کی تہذریب، لفا فت، معاشرت اور معیشت اور ان کے عوم ونون سب ہی پر مغرب کے انزات مرتب ہوئے۔ یہاں تک کہ قرآن کریم کی تقییر میں ان انزات کی ذو سے دنیا کسکی ۔ چنائی آنیسویں صدی کے آخری رہ بی سرسید نے قرآن کی جو تقیہ رکھی وہ بڑی حدثک اس دنگ بن رگی اولی ہوئی ہوئے۔ ایساس کو مجھنے کہ بیا ان کے حالات تر تر گی حاشنا بہت عروری ہے۔ اسے اس بیس انظری و کھنے کہ بیا کی عزورت کیوں بیش آئی اس کو مجھنے کہ بیا کی عزورت کیوں بیش آئی اس کو مجھنے کہ بیا کی عزورت کیوں بیش آئی اس کو مجھنے کہ بیا کی عزورت کی حارت اور میلما توں بیطی الاعلان کی عزورت اولی بیسی کی میں بیستی حاصل تھی اور قرآن وحدیث کی میں بیستی حاصل تھی اور قرآن وحدیث کے مدنا بین کی تلمیس کر دسے کئے۔

مرسید و بلی کے ایک ذی وجا ہرت سیّدخاندان کے جہتم و بہاغ تھے۔
ان کے گھر کا ماحول و بنی اور رسن سہن مشرقی انداز کا کھا۔ اس دور کے علماء
اور مثارُ تُخ سے خاص عقیدت تھی۔ مرسیّد جو ۱۸۱ و میں پریدا ہوئے۔ وہ مرز ا
جان جاں مظہر کے خلیفہ حضرت شاہ علام علی کا ذکر منہا بیت عقیدت واحرام
سے کرتے ہیں اور اپنے خاندان کے شاہ صاحب سے تعلقات کا ذکر برائے
والہاں نہ انداز سے کرتے ہیں۔ مرسیّدی تعلیم کی مشرقی انداز پر ہوئی تھی۔
الفوں نے وتی کا لی میں تعلیم یائی اور مولانا ملوک العلی نا او توی کے سامنے

# آيت مندرجه بالاكى منظوم تفيير

のタとしんいこうっき يقتى بوگالجھ كوكب اس بات كا ولے اس کوکب راست جاتے ہے تو اب آ گے متواس کی سے داستاں ہوا کام کو یا کہ اسس کا بتیام فشى يس ربام عسس سعشام تك كماسب نے بےجاہواہم سے کام گہارم نے کب آپ کو خداجب كدليوس كابم سيصاب اورآم كفف ليقوب ال كم يرك كسى طرح سے رد سنجھلت كقے وہ موااس كابيط يه ديمه و توتم دُیو ہے ہے نے سانس بھرتاہے یہ

بتمام في بوسف كوكيرول كياس كه استفيس بحيثريا آس كهاكيا اگرچهم آلیس میں ہیں راسست کو يرآيت كے معنے ہوئے ہيں بہال ساحب كربيقوب في يدكلام كماكها كحفش اوركبا دل دهرك لگى مەھەنے اولادائىس كى تخام كيافتل بمعانى كو اورياب كو قیامت کوکیا دیں گے اس کاجواب يه كد كركد وقع الله وقد يدر يودين عرجنش دبلة كف وه كهابعن نے ايك باره سے كم عجب اس كى حالت سے مرتاہے يہ

وه جس کی نقط ایک اولا د ہو ده مرجائے تو کیر کیبوں ندیر یاد ہو

زانوئے شاگر دی رہ کیا ۔۔۔ جینا کچے وہ اپنے اسمنا دکے علم وفضل کے بیجد ملاح ومفترف كف جيونكه بانئ دارالعلوم دلوبند كي وسي استادر اس لیے یہ بات غلط نہیں کہ دونوں ایک ہی استا د کے شاگر د تھے لیعن وجوه سع مسرسيد تعيلم محمل مذكر اسك ليكن جو مك غيرمهو لي طور ير ذمين وذكالط تحقاس لیے مجی طور پر اکفوں نے اپنی علمیت میں بے حدا امنافہ کر لیا اور کھوری بى عريس البيدط اندلياكيني كم ملازم موكف اس وقت يجى دو بالولي کوئی فرق ہمیں آیا۔ مذا کفوں نے اپنی معامیّ ت بدلی اور منطالعہ کہتے کو ترك كيا-اسي كم ساكف ساكة المقول في تخفين اورتفنيف و تاليف كم كامول كوكيمي جا دى ركها ـ ان كالحقيقي شام كار" آثا رالصنا ديد "اسى دور كالجيلق ہے - اس كتاب يس ولمى كے آثار قديم كے بادے س معلومات حاصل كرتے كے ليے سرسيدتے جوكا وس كى سے ده ان كا يميت بطوا اورائم كار نام ہے۔مستاہیرے حالات معلوم کرنے میں بھی الحقوں نے بہایت محقق ولفتیش سے کام لیا ہے۔ اور اس سلسلہ میں بڑی عقیدت مندی کا اظہار کیا ہے۔ اس كناب بين بوز بان استعال كى كئى بدوه كافى مستح ومقفى برعزهن ١٨٥١ دس يها الفول في بركام مشرق انداد مي كيام يسرسيد احد خال اورمولا تا قاسم نانوتوى ايك ہى سرچينشۇ فكرسے فيضنيا ب كفے۔

۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی کی ناکامی کاسب سے الم ناک اور قم انگیز بیپادی کفاکہ سے الم ناک اور قم انگیز بیپادی کفاکہ سے الم ناک اور قم انگیز بیپادی کفاکہ در سے الم ناک اور قم انگیز بیپادی کفاکہ در سے معالم در باتی کی جنگ کو کہ تقا کہ دلیا گئے اس کا دول اللہ جماعت دو حقوں میں تقدیم ہوگئی تھی۔ ایک گروہ حق کے اس جا دہ قویم بیر استوار رہا ہو امام الہن رحق ت سناہ دلی اللہ محدث دہلوی کے حکمت یا لغہ متعین کیا تھا اس گروہ کے دہما مولاتا تا تاسم تا تو توی باتی وار العلوم دیوم نوسی کے متعین کیا تھا۔

روسراگر وہ سرسیدا جدخاں کا کھا یہ خفول نے برگش استعاد اور سندو کو ل کی دشمی میں بیبے ہوئے سامانوں کو بچانے کے لیے حقیقت لیندی کا بٹوت دیتے ؟ ہوئے سلمانوں کی اس حالتِ زار کے اصل اسباب نلاش کرنے اور ان کے حل پیش کرنے کا ادا وہ کیا۔ سرسیدا جدخاں اس نیتجہ پر پہنچے کہ اب سلمان حکومت سے کمکر لے کرا ورجد پدعلوم وفنون سے کنارہ کشی کرکے ایپا تو می دجو و مرقرار مہدان میں انگر بزحکومت سے مفاہمت کی پالیسی اختیاد کی جائے۔

انگریزی حکومت نے فتح حاصل کر کے مسرکید کو تو خوب توالا ۔ ان کو خلوت عطاکیا ، وظیفہ ویا اور لور میں سرکے خطاب سے توالا ۔ لیکن سلما نوں کا وہ قدل عام کیا کہ جنگیز خاں اور ہلاکو کے واقعات کو گرد کر دیا ۔ ماشا والسرمقدان اور ہدتہ ب قوم کتی ۔ قتل کے وہ وہ وہ طریقے اختیاد کیے جو ہلاکو اور جنگیز خاں کے قرشتوں کو کھی معلوم نہیں ہتھے ۔ وہ غیرمہذب تو تلواد سے ایک ایک کر کے قشت ل کرتے تھے ۔ اکھوں نے جناکی رہتی پر مظلوموں اور بے گئا ہوں کو کھر طراکمر کے ایک بارٹھ میں ستوسو ، وہ ووسو کو ختم کر دیا ۔ وہ وقیا نوسی لوگ تو تفقولوں کے سروں کے میبنار بناتے تھے ۔ ان روشن خیال خرات نے پوری پوری لامتوں کو ورختوں کی شاخوں پر لاکھ کا کر زاغ و زعن کے لیے حتیا فت کا سامان کیا ۔ بفتوں اور مہینوں پر لاکھ کا کر زاغ و زعن کے لیے حتیا فت کا سامان کیا ۔ بفتوں اور مہینوں پر سلملہ چلا ۔

سرسید نے ایک طرف بہ لرزہ خزمناظرد کیجے، دوسری طرف دہ قدم کی جائب سے طنز و تو بھی کا بہت ان دو توں یا توں سے بددل ہو کو کھنوں نے ہوت کا ادا دہ کر لیا۔ انگر بزی حکومت اپنے دل کی کھٹر اس تکال ہی چکی کی ۔ اس نے سرسید کو ہجرت سے باز رکھنے کے لیے ان کے کتا بچے" اسباب بناوت میند" برعام معافی کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد صلمان قوم کومعاشی طور پر تباہ کرتا

ين بيان كيا كقار

"سرسيرص طرح اورجس حد تک مغربيت سے متا اللہ محقے اس سے دن حاتی کو اتفاق کفا دن مشبق کورز نذيراحدکو - يدعجيب اتفاق سے کہ يہ تينوں مولوی کتے ۔ ليکن کياس سال بعد معلوم مي ہوا کہ جہاں تک مغربيت سے احتياط برتنے کا سوال کھا مرسيد اور ابير على دولوں سے يہ طبقه زيادہ صاحب نظر تسکلا اللہ اور ابير على دولوں سے يہ طبقه زيادہ صاحب نظر تسکلا اللہ

مرستید کے ان خیالات کا اظہاران کی تقییر میں ہونا کھڑوری تھا، وہ ہوا ان کے سب سے زیادہ مدّاح ومعتقد ساتھی حاتی تک کو بھی اس تقییر کے بارے میں یہ کہتا ہے۔!

" سرسيد في اس تفيريس جا بجا كلوكري كما في بين اولين مقلات بران سے دكيك لغرشين موفى بين "

لفيرخواه كسى درجرى بعوليكن يه بات ما تنى بل تى به كرمرسيّد حق ا و دا لف ا كره در خرى ا و دا لف ا كره در خرى ا و دا لف ا كره در اس کور استان صغيف البيان قرار در كرايّ غلطون كا كلط دل سے اعتراف كر لينے غفر الخفون نے لا جور ميں اسلام پر ايك ليكي ديا تفااس كے درج فريل حصة كو حالى نے «مربيّد كى مذہبى خدمات "كوزيونو ان مقالد ميں نقل كيا ہے ۔ مرسيد نے فرمايا :

"بیں محصوم نہیں ہوں اور نہ محصوم ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں۔ بیں
ایک جابال آ دی ہوں۔ اسلام کی عیب سے بیں نے بیکام کیا
سنے جس کے بیں لائق نہیں ہوں۔ مکن سے کہ اس میں غلطی ہو
مگر آستندہ علماء اس کی صحبت کردیں گے اور اسلام کومد ودیں گے۔
میرے خیال میں مخالفین اور شیط کیس فی اسلام سے مقابع میں اسلام کی تامید
اس طریقہ پر موسکتی ہے اور سی طریقہ بیر نہیں ہوسکتی یا

مشرد ع کر دیا۔ جب اس پراحتجاج ہواتو مسرسیدکو مشودہ دیاگیا کہ دہ کما اوں کو مغربی علوم سکیھنے کی طرف داغب کریں۔ اس کے لیے ان کو انگلت ن لے جا کہ مستفورہ دیاکہ مسلما نوں کے لیے اس کے دیاکہ مسلما نوں کے لیے اس کا حاج قائم کریں۔ ان سے رہی کہا گیاکہ مسلمانوں کے علوم دقیا توسی ہوگئے ہیں اور موجودہ ترقی کا ساکھ تہیں دے سکتے البذا ان میں کبھی مغربی احتکار وخیا لات کی دنگ آ بیزی کی جائے۔

انگریزی ہدایت کے مطابق انگلتان سے دالیس آگر ۱۸۵۵ میں سرمید نے علی گواھ ہیں مدرسۃ العلوم (ایم۔ اے۔اوکالح) کی بنیادر کھی۔
اور اس میں وہی نصاب تعلیم مقرد کیے جو مغربی جامعات ہیں ہوتا ہے جب کی وجہ سے دوسری قوموں کی درس گا ہوں سے ہط کراس میں کوئی الفادیت قائم نہ ہوسکی۔ کیھراس مرکز علی کا سربراہ انگریزی حکومت کا مسلط کر دہ کوئی انگریز ہوتا کھا اور عملاً اس کے افکار دخیالات برد دہاں کا نظام مبنی محقار لوگ اس نظام کو سرسید کا نتیج فکر سمجھ کم اس میں سربر بلی کا متورد ہوتے کے ۔اس لیے کہ ان کے اختیارات بہت محدود کئے۔
میتے ہے۔ مگروہ مجبو کئے۔ اس لیے کہ ان کے اختیارات بہت محدود کئے۔
میتے ہے۔ میرواکہ خود سرسید کے خاص دفقاء کا ان سے اختلاف ہوگیا اور شبکی میتی تیتے ہے ہے۔ کہ وقائی دوقطہ نغلن کر کے جیلے گئے۔

سرسید کے دورہ انگلت ان کا اند خودان کے اپنے افکار وخیالات پر مجھی ہوا اور وہاں کی مادی ترقی سے وہ اس درجہ متا تر ہوئے کہ اسلام کے لعمق بنیا دی عقا مدُکو بھی ما دیت کی عینک سے دیکھنے لگے لیکن اس معاملہ میں ان کے لیمن قرببی سائتیبوں کی تا سید حاصل نہ ہوسکی پر و فیسر ریٹیدا حد صدلیتی نے علی گرفت میگرین کے اکبزالہ آبادی بمنیر میں "اکبر پر ایک نظر" کے حدوان سے ایک معنون کھا کھا۔ اس میں امخوں نے اس حقیقت کوان الفاظ

اس عبارت سے بیات عیاں ہوتی ہے کہ ہر کام میں سرکتید کا جذبہ مادة موتا كفا-يقينًا تفيرالقرآن كي كلين مي يي جدر اوريي منيت كارفرمادي ے۔ لبذا اکر کوئی سومواہے تواس کو اللهِ نسکان مُوَکِّبُ مِنَ الْخَطَاعِ وَالْنَالِيِّ محاصول كم محتت نظراندا ذكياجا تا جاسي كفير لكين مي سرسيدة مغرب كم مدمي حلقو ل كى طرح عقل ، سيرا وركربه ومشابده بربيب تدور ديا ب داس كال قرجه تؤوى مغربيت كااثر بهجى كاهدرين وكركيا جاچ كاسے - دوكر اسدب قديم مقسرين كى عجات برستى اور اسرائيليات برحرورت سے زياده الخصار م خلات روعل معلوم بوتاسے-

"لفيرالقرآن مِن يور مع قرآن كى لفيرتبين ب بلكسوره المنيِّياع كك كا تفير ہوسكى ہے۔ اس كے باوج د چەجلدى سرستىدكى تدند كى ميں تھے يكي كان سأتوس تكمى جاحكى كلى مكر ييني كى نوبت بنين آئى كفى كد ١٨٩٨ء بين سركيدن داعي اجل كولبيك كما اور تفييرتا مكل ده محي يبلي جلد ١٨٨٠ عبين شالع وي مقتحس سے يہ نتج تكالناب والمنس كداس كام كے ليے مركبيد في ويات مستعاد مح بورے الحقاده سال مرف كيے۔ اوريكام ستائش كى تمنا اورصلك برواه کے بغیرمحف اسلام کی محبّت بیں کیاگیا۔

موند كے ليموره فالخة كائر مراور تقير ديل مين درن كياجا تاہے: بيشمالت الرَّحَن الرُّحيدُ (تزجم) فداك نام سيجو برارح والاسر بطامير بان س. ٱلْحُمْثُ يِدِي وَتِ الْعَلِينَ ... غَيْرِ الْمُعْضُوبِ عَلَيْهِمُ ولا المشالين ع

ل تقيرالقرآن اذ مركبيد، مطبوع مفيدعام يركيس ، أكمه -

(ترج) سعب براشیال خدای کے بیں جوتام عالوں کا پالے دالا ہے برامبریان اور برارح والا (۲) حاکم سے اتصاف کے دن کا (۳) تیری بى عبادت كرتے إلى اور فجى سے ہم مددواہتے إلى (١١) ہم كوسيدهى راه برجیلا (۵) ان لوگوں کی راه پرجن برتونے بخشش کی ہے (۷) م ان كى راه برجن بريتراغفة مواسداور ينبك والول كى راه بد-(تفير) « اس سوره بس مج توضاكى توريف سے اور محدد عاور بس كويا بندو ل كاريان سے کی گئے ہے۔ اور بلات بندوں کو خداسے اس طرح التجا کہ لی زیباہے ؟ " دعاء جب دلسے كى جائى بى مىيشىمى تجاب بوتى بى مراوك دعاءك مقدد اوراستجابت كامطاب مجينين غلطي كرتي بي وه جانت بين كرص مطلب کے لیے ہم وعاکر تے ہیں، دعاء کمدتے سے وہ مطلب حاصل جوجائے گا اوراستيابت كمعناس مطلب كاحاصل بوتامجين بير حالاتكري غلطى صولِ مطلب مح جواب ب خدائے مقرر کیے ہیں وہ مطلب تو اپنی اسباب کے جع ہوتے سے حاصل ہو تاہے۔ مگر وعان اس مطلب کے اسیاب میں سے ب اورد اس مطلب كے اسباب كوج كرنے والى ملك وه اس قوت كو كرك كرنے والى سے جس سے ر مخ ومصبت اور اصطرار مي جومطلب دحاصل ہونے سے ہو اسے تکین دیتی ہے۔ اور جبکد دعادل سے اورائے مقام فطری قوی کومتوج کرے کی جاتی ہے اور ورائی عظمت اور اس کی ہے انتہا قدرت كافيال ايندل يرجايا جاتا م تووه قوت كريك مين آتى ب- إوران تمام فؤلول برجن سے اضطراد بيدا سواہ اور اس معيبت كاد يخ برانكيخة بواس ، ان سب بيد غالب إوجاتى سے . اورصرو استقلال بيد موجا تلے . اوراسى كيفيت كاول بين بيدا موجا تامستجاب موتاج "اسى امركا اشّاره آخفزت صلع تے ال لفظوں ميں قرمايا سے كر اكّد عَامِر

وریت مولان عالم علی نگینوی سے پڑھی کے مولانا حکم سیدعبرالحیُ ہ تزم ہد المحواط " پس کھتے ہیں کہ " ابتدائی تعلیم اپنے علاقہ بیں حاصل کی۔ مچرکا بھور پہنچے اور مولانا عبدالحق بن غلام رسول حمینی سے لعین درسی کتابیں پڑھیں۔ مجھرمرادا آیا وجاکم محاج سد میں سے مجھ کتا ہیں مولاتا عالم علی مکینوی سے پڑھیں۔ مجھرد ہی جاکر حولانا سید نذیر حمین محدث سے استفادہ کیا ہے

فاغ التحصیل ہوتے کے بعد مدرسد فتح پوری دہلی ہیں تدریس پر سامور ہوئے۔ اور کافی مدت تک درس وا فاوہ کا سلسلہ جاری دکھا۔ وہیں سکو تت اختیاد کرلی۔ اور دہیں شا دی ہی ہوگئے۔ حس کا نیتج یہ ہوا کہ دہلوی مشہور ہوگئے۔ کافی عرد بعد تدریس کو ترک کر کے تھنیف و تا لیف پین مشغول ہوگئے جید رآباد دکن سے بغیر خدمت کے وظیفہ مل گیا۔ آخری عربی مدرسہ عالیہ کلکت بیس ... م دو ہے ماہوار شخواہ بر تقرر ہوگیا۔ لہنا اسلہ ملا ذمت کلکت چلے گئے۔ انگریزی مومنت کی طف سے شمس العلماء کا خطاب ملا۔ ۱۲ رجادی الا ولی ۱۳۲۵ھ کومت کی طف سے شمس العلماء کا خطاب ملا۔ ۱۲ رجادی الا ولی ۱۳۲۵ھ

مولاتا تيم سيرعبد المحي تخرير فرمات إلى « محت ومياحة بين توى تفيه ملاوت اور حلاوت بإلى جاتى تقى خوش مراج مقفه كابين تفيف كين جن سع ملاوت اور حلاوت بيا كاب حما مي الدين ان كى شهرت بيل كي - ان كى نقيا نيف بين اصول فقد كى كتاب حما مى كو تعليق أن مي - عقا مدالاسلام اصول دين بين (اردو) البيان في علوم القرآن في تعليم القرآن في الدوى في المدين مي المدى مع المدون بين جو تفير في الدوى في المدين مي المقرآن في الدوى كي بلين اور في معدون بين جو تفير معلاون مين جو تفير معلاون مين جو تفير معلى المدى المدى

لمنقادف قرآن تالیف فواکش حافظ قاری فیوص المدحل مکنته مدینه به اردوبازار لابسر من ۱۹۴۰ - ۲ تزمینهٔ الخواط حبدر آبا دوکن، ۱۹۷۰ حبله ۸ سر ۲۳۳ تل ایعنگ من ۲۳۷ مُخُ الْعِبُلُدُ لَا " يعنى دعاخالص عبادت ہے۔اوراس سے بھی واضح کرکے قرمایاکہ دوالک عام کھو الْعِبُا دُنا اُ " بعنی دعاعبادت ہی ہے۔ بھر قرمایاکہ تمہارا برور دگارکہتا ہے کہ " اُدْعُونی اِسْتَی بُ لکُمْ " بعنی مجھ کو بِکار دیام ع عبادت کرو ۔ بین تمہارے لیے اس عبادت کو تبول کروں گا " (مشکوۃ) " بین دعاسے مطلب کا حاصل ہو ناموعود نہیں بلک عبادت کا چونیج سے وہ موعود ہے دعا کے ساکھ ۔ بھی مطلب حاصل ہوجا تا النّفافيہ بات سے جواسکے

اسباب جي ہونے سے ماصل ہوجا تاہے ! تفسير فنخ المتّان معاوف به تفسير حقاف مولوی الوقح تدعید الحق دھلوی

ميه اردونهان مين قرآن مجبدى ايك مستنبور تفيرب اورمستند

تفسیرون بین اس کاشار سے مفسر مولوی الوقی عبدالحق دمہوی ہیں۔ مولانا عبدالحق حقّانی بھی ڈیٹی ندیر احمد کی طرح دہلوی مشہور سوگئے۔ در دیفقول قاری فیوص الرحمٰن " ان کا اصل وطن گمتہلا ضلع انبالہ (مشرقی بنجاب) کقا۔ وہیں وہ ۲۷ر رحب ۲۷ ای (۸۷رمٹی ۱۸۵۱ء) کو بیدا ہوئے اُ ایکھوں نے خوداین ایجرہ نسب پر الکھا ہے۔

۳ ابونمحد عبدالحق بن مخمد اميرين شمس الدين بن تو دالدين ابن خواجه جعفرين خواج سيم من منطفرالدين احمد بن شاه محد تنبريتري <sup>سيس</sup> درس نظامي كى بلنديايه كمنا بيس مولا نا لطف السُّر بن اسدالسُّعلى گ<sup>ط</sup>بى سے پ<mark>ل</mark>يجيس -

ل تارى قيومن الرجلي «مشابيرعلام» لابور ١٩٧٧ء من ٢٥٠ كا ٢٥٠ كا تقير فع الماء المستبوريد تغير حقّاتى ١٦١ مكتبد الحق ، لابور ص ١٢٨

تغيرت التان يوتغيره قان المسمشهور بعولانا عبدالحق مقالى مع سے اہم تقتیف ہے اوراسی کی بناور آپ کوندیا دہ شہرت تقییب ہوئی ر تغير كالمحلدون برب سيلى جلدس تن باب بين جن كومختلف مفاسين اعتبار سيكني كمي فقلون بين تقسيم كياكياسهد مثلاً باب اول مين بيلى فقل الوميت ووحدانيت اورنبوت ورسالت اسمنغلق بردوسرى فصل معجزات ك بال میں ہے اور تیسری قصل میں ملا کہ کابیان سے ۔ باب دوم میں اور قصلیں ين اورباب موم بين ياني فضلين إين راوراس بورى بحث كوجواك يتن الواب ين كى كى ب مقدم سے تعيركيا كيا ہے۔ اكد چر برباب ولاكل وبدايون كى دوشى يى كى كئى سے اور روايت و درايت دونوں سے كام لياكيا سے ليكن افراط وتوبط سے بر ہنرکیا گیاہے اور دوسروں کو بھی ان سے بچنے کی تاکید کی گئے ہے جنانج مقد حَمّ كرنے سے سيلے قرماتے ہيں" الغرص افراط وتقريط وولوں يُرى بين لين جس تقييريس ووايت اورورايت وولون عمده اورهمي بين ده تفير بي عده اور مج براويس بين ال دولول من قفور ب اس قدراس كى كتاب بين فتورب اس كراجد لكيت إين " تقامير صد ماين - اكران ك تام تكعول أو ايك وفر بعي لبن يكرے - جنائي كشف الجون ميں بي شارنام درج بي مگربي يمان چند تفايير

کوبیان کرتا ہوں ہے۔ اس کے بعد تفییر ابن جریر طبری سے متر وع کہ کے مرسیدا حمد کی تفییر القرآن سک اکھا سیس متبایت اہم اور مشہور تفاریر کے نام اور مختفر لفظوں ہیں ان کا خصوصیات بیان کر دی ہیں بچونکہ مرسید نے اپنی تفییر میں حقلیت لبندی کا حدسے تریادہ اظہار کیا تھا اس لیے مقدمہ ہیں ان کا تعاقب کیا ہے اوران کی انتہا بہندی کی مخالفت کی ہے ۔ ساتھ تھی ان مفسرین پر بھی تنقید کیا ہے جو دوایت پیشا کے دائرے سے نکلنے پرکسی طرح آمادہ نہیں ہوتے۔ دونوں کو اعتدال کاراستدافتیا۔

م خ کا ترغیب دی ہے۔

دوسری جلد کا آغاز ضطیم سے ہواہے جس میں حمد وصلوٰۃ کے بعد کھنے ہو اسے جس میں حمد وصلوٰۃ کے بعد کھنے ہو اسے جس میں حمد وصلوٰۃ کے بعد کاس میں مقسر فرورت وا ہمیت ہمدوشتی ڈالی ہے۔ خطیر کسی تعدیم کے کہہ دیاہے ۔ اکفوں نے اکھوں نے کھا ہے کہ جہد صحابہ کہ جدا ہے اکفوں نے اس سلسلہ میں علام ڈائی کو مدیق کر تا منٹر و حاکم ویا کھا۔ چنا کچے اکفوں نے اس سلسلہ میں جن سے کھا حوزت آدم کے زمانہ سے کسی قوم نے بھی اپنی الہا ی کتاب پراس کا دسواں حصر کی جریف کے دمانہ سے کسی قوم نے بھی اپنی الہا ی کتاب پراس کا دسواں حصر کی جریف سے کے اہوا ہے۔

مفسرتے بیان کیا ہے کہ علوم قرآنی کی نشروا شاعت کا اتر یہ ہواکہ برطرف
اسلام کا نور کھیل گیا۔ ہتد وستان میں بھی صدیوں تک دین اور علوم دین کا
پرچردہا۔ یہاں تک کہ سات سندر پارسے فرنگی اس سرز مین میں وار دمونے
تودہ اپنے ساکھ الحا و اور گراہی کے سامان بھی لائے مسلمانوں کے یا ہمی گفرقہ
سے فا مکرہ الحقا کہ الحقوں نے ان میں بھی دیگا لو پہید اکر دیا اور ایک السے گروہ
نے ان میں جنم لیا چوہرائے تا مسلمان سے ور در اسلام کے بیٹیا دی اصولوں سے
دوگر دانی اختیار کیے ہے ۔ یہ گروہ دور سروں پر کھی اینا انٹر فوال کم ان کو
قاب کر دہا ہے ۔ اس لیے مفتر موصوف مے حزوری مجھا کرتی آن کریم کی ار دومیں
تقیسلی تقیر کھیں ساکھ ملمان قوم دین کے اصولوں کو سمجھے اور اپنے دین کی طرف
مائن دولی

ہیں سے مفسر نے تغیبہ کا آغا تہ ہا اور مصابین قرآن کو ہراعتبار سے مجھانے گاؤٹٹش کی مینا کچ جس انداز سے اور خینے شرح و بسط سے یکفی گئی ہے اس سے پہلے اردو ہیں اس تمونے کی کوئی تفید نہیں ملتی۔ اس میں ترکیب مخوص ور بسط ملکفیر حقّا فی جلد دوم ص ۲۰۰۷ م قوم رانگھرے ا

ایک جلہ سے اعتراصات کی حقیقت واہمیت کا یخوبی اندادہ ہوجاتاہے۔
ہرحال ان بانوں سے مُرفِ تظرکر کے دیکھا جائے تو دُورِحاصر کی تفامیر
ہیں "تفییرحقّانی "سنگ میں کی چینیت رکھتی ہے۔ اس کے بعد اددو زبان ہیں حیتی
تفییر ہیں تکھی گئیں ان سب کو اسی سے دوشتی ملی ۔ اور اگرچے ہرمفسر نے اپنامخصوص
تقطر نظر سامنے دکھا ہے لیکن اصول وصو البط ہیں میب نے اس کی پیروی کی ہے۔
تقییرحقّانی کی اس اولیت وفضیلت کو اکثر علما و نے تیام کیا ہے اور کئی حفرات نے
اس کی تعرف کی ہے ۔ چیند برحرے ذیل ہیں ورج کیے جاتے ہیں ۔ واکٹر سید حمید
شطادی مخریر فرماتے ہیں۔

"مولوی عبدالحق نے ترجمہ و تقیہ دونوں میں جلی دقت نظر کا توت دباہے۔ ان کی ڈبان بہت سخستہ ورفتہ ہے اور بہت بے تکان کیفتے چلے جاتے ہیں۔ ان کے اسلوب بیان میں حکم جگہ داخلیت کی حصل کیفتے چلے جاتے ہیں۔ ان کے اسلوب بیان میں حکم جگہ داخلیت کی حصل کی آگئ ہے۔ اس سے ادبیت تو بید ابو جاتی ہے لیکن علمی عبارت میں جس حزم واحتیاط کی عزورت ہوتی ہے۔ ادبی اسلوب می اس فنی کوتاہی سے ذمتہ دالاند اظہار کو لقصان بہن چیاہے۔ اسلوب کی اس فنی کوتاہی کے باوجود مفتر کی قدرت بیان قابل تعریف ہے۔ اس علی کارنا میں کا آغاز ہوا کہتا ہے ور سرسید نے بھی تقیہ فلم بند کی ہے گئی ان دونوں کا آغاز ہوا کہتا ہے ور سرسید نے بھی تقیہ فلم بند کی ہے گئی ان دونوں کی ایکا ظافر بان اور کیا بلی ظافر انداز واسلوب مرسید کو پیچھے چھوٹر دیا سے دیا اور کیا بلی ظافر انداز واسلوب مرسید کو پیچھے چھوٹر دیا سے دیا ان کر سرسید خود صاحب طرز نشر نگار کے اور جو بداردد

آیات، حل لغانت وبیان ِ نکات، اظهار خلاصه، مراد وشانِ نترول سجور بر بیان کی گئی ہیں ۔ نینرمخالفین دین اِسلام کے النہ امات اور وہر یوں اور نیج لوں کے اعتراصات کے معقول جواہات و بیے گئے ہیں ۔!!

تفییر دراصل د وسری جلد سے منٹر وع ہو کر آگھویں جلد تک چلتی ہے اوراسی پر ختم موجانی ہے۔ اس آ کھویں اور آخری جلدیں پارہ عم کی تقییر ہے۔

تفییرحقّانی کی طیاعت ۱۳۰۵ء سے متروع ہو کر ۱۳۱۸ء میں ختم ہو گئے۔ پہلی جلد ۱۳۰۵ء ۱۳۱۵ء میں مطبع جامی الاسلام دہلی محلہ بتی مالاں میں چھپی۔ دور تری حبلہ کی طباعت دہلی میں ۱۳۱۹ء میں ہوئی چیز میسری سے لسگا کرساتو ہیں جلد تک ۱۳۱۲ء تک چھپیں۔ اور آگھویں جلد کی طیاعت ۱۳۱۸ ہجری ہیں ہوئی۔

چونکر آنفسر حقانی میں سالقرمفسرین کی کوتا ہید می کا تا تدہی کی گئی ہے۔
اورا قراط و تفریط سے بچنے کو ایک سنحس نعل قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے تقدّت لیند حصرات اس روش کو ہر واشت بہیں کرسکے اور الحقوں نے اس تفییر پرکئ اعرافات کیے۔ لیکن فیر حالت اربوکر دیکھا جائے تو ان اعترافتات میں کوئی وزن محسوس نہیں ہوگا۔ اعتراف تو ہر چیز پر کیا جا سکتا ہے لیکن اس اعتراف کی کوئی مفتوط بنیا دہونی چاہیے۔
بنیا دہونی چاہیے۔ اور دلا تل وہرا ہین سے اس میس تورب پر اکیا جا ناچا ہیے۔
اس اعتبالہ سے جب ہم ان اعترافتات کو جا کہتے ہیں تو وہ قطعًا ہے بنیا و اور کرور در کھائی و سے ہیں۔ ویف معترفین نے جھالا ہمٹ میں آکرمفسر علام کی ذات براجی در کھائی و سے ہیں۔ مشلاً ایک صاحب نے "بطلان الاعلان " میں کھاہے۔
برجھی دکیک جلے کیے ہیں۔ مشلاً ایک صاحب نے "بطلان الاعلان " میں کھاہے۔
مدمفسر تفیسر حقانی جو عبرالحق اور اس کے لیمدا ہو می جو الحق بتا ہے دراصل مستی تحقو ولد کو لا ہیرا۔ تو مسلم ۔ باشندہ گھفل۔ سائس پیشہ۔

۔ (مولات)ہ محدسراج الیقین۔ «مشمس العارفین» لاہورص ۸۷)۔ «تفسیرحقاتی» کے انداز اوراسلوب بیان کو جاننے کے لییسورہ فاتختہ سی پہلی نین آبیتوں کی تفہیر ملاحظہ ہو۔

ا کُتَهُدُ دِلْتِ دَلِتِ العَلَمِينُ الوَّحْلِن الوَّحِلِن الوَّحِيمُ الملافِ يَوْمِ الدِّدِيْنِ الوَّحْلِن الوَّحِيمُ الدِّنِ يَوْمِ الدِّينِ اللَّهِ مِن اللهِ اللهِ عَلَى جَانُون كا يرورشَّ كرنے والا يجونهايت رحم كرنے والا يج دِجناوك ون كا مالك ہے۔

## تزكيب

اُلُحُهُ کُ مبت اللّه تابت کے متعلق ہوراس کی فرہ و ٹی کرت اُلفگین اس کی مفت اول (گویہ تکرہ ہے گرمعی کے لحاظ سے معرف ہے ہونگاری الفکین موالے فراکے اورکسی پر صادق بہیں آتا)۔التو خلن التق حدید مرصفت ومومون اس کی صفت دوم ملیك یونی اللّه بین معناف و مصاف مل کراس کی صفت موم ریدموصوف اپنی تینوں صفات سے مل کرتا بت کے متعلق ہو کر مبت او کی فرم ہوئی اور فیرومبت دامل کرج اسمیہ ہوا۔ گومقام انتاء جمد جلہ قعلیہ جا ہتا ہے۔ مگر چونکہ فرحم ہی انشاء حمد ہے۔ دوام و تنبات کے لیے جلہ اسمیہ لایا گیا۔

ان تینوں آیتوں بیں خدائے تعالی بہت سی حکمتیں رعایت رکھ کمر اس تقرب کو بتلا تا ہے کئیں کی طرف لیسٹی الله بیں اشارہ کھالیشے رکھ میں لعظاللہ سے ہمیت اور رجمٰن ورجیم سے رغبت دلاکرا بنی ذات باک کی طرف ۱۹۰۰ نظر کا آغاز ان می کافر ہون منت ہے ۔ دائر ه معارف اسلامیہ بین ہے «تقبیر حقانی نے بڑی شہرت پائی آنفیر حقانی ترجم آیات بیان شان نفرول ، ترکیب تحویٰ تفییر انفعیل و حواشی پر مشتمل ہے ۔ مان تورک ، ترکیب کوئی تفییر انداز اسان میکوری سے ۔

مائل تفوّف واعظان الداز آور مناظران اسلوب کی وجہ سے کتاب نے بھی وجہ سے کتاب نے بھی دور کے دور کی دو

مولانات يدمعروف مفيران ككففاي

"اس کے علاو کہ اس تفییر میں وہ تام بائیں موجود ہیں جو عالم قیسر یس پائی جاتی ہیں۔اس کاسٹار اردو کی درجہ اوّل کی تفاسیر میں جو تاہے " (قرآن تبر ص ایم)۔

مولاناشاه محدمسراع اليقين لكحته بير-

مرجناب مولا ناعدالحق دملوی - آب اکابر دمشا بیرعلادی بین. غیرمدابهب سے مناظرہ بین آب کوبہت ہی کمال حاصل ہے ۔ تغییر فتح المثنان المشہور بہ تغییر حقائی آپ ہی کی تفییف ہے - نہایت حاجہ اور عمدہ تغییر ہے ۔ بڑی حراحت اور فضاحت وبلافت کے ساتھ تکھا کیے ۔ اور قوب ہی تحقیق و تدقیق کی ہے۔ اور میدا عمد فاں نے قرآن مجید کے معانی اور مطالب میں جو تحریف اور غلطیاں کی ہیں ان کاخوب ہی محققات ہواب دیا ہے ۔ اس تغییر کے مطالعہ سے حفاتام حاصل ہوتا ۔ خوا و تد تعالی مولا نامد و رح کواس کی جزائے خیر دادین ہیں مرجمت فرمائے یہ

ا خرآن مجيز ك اردو تراج وتفايير صفحات ١٧١ و ١٢٢

اللم وَكُرِكِياجِواس كانتيج سے ٢٩١٠ إِيَّاكَ نَعْبُدُا وَ إِيَّاكَ نَسْتِينِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّاللَّمِي اللَّلَّمِي اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّلْمِلْمِ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ ال

## تفسيربيان القرآن مولانا محدل الشوف على تنصالتوى

اس تفير كاشار اردومين تهي جانے والى مقبول ترين تفاسير ميں بوتا ہے -اس كالكفن والے برِّصغر كم مشهور عالم دين شيخ طرلقيت اور صاحب تصانبف كثره مولاتا الشرف على كقالوى بين-ال كالعلق فقسه كفالذكيمون كي ذى وجابت فادوقى خاتدان مصر تقار والدمحرم كااسم كمامى عبدالحق كقارمولاتا الشرف على معاجب ى ولادت ١١ر ربيع الاول ١٧٨٠ ه مطابق ١١رماريح ١٨٧٠ وكوبولى-ابتداتى تغليم ولانافخ محد كفانوى سع حاصل كى - كيروا دالعلوم وبوب مين واخل موكم تكيل علوم دمين مولاتا محرلعيقوب تانونوى سے كى۔ ١٠١١ه مطابق ١٨٨١ء يس قادغ التحقيبل بوكركا نيووس بيطو رمعلم ابنى زندكى كا آغادكيا-اسى سال بيلا ع كيا-حاجى امداد السَّم الرمكي سے غائب ان طور يربيلے بعت كر على تق مكَّة معظمینے کر تجدید سبیت کی اور با قاعدہ ان کے مرید مولئے۔ > سارہ مطابق ١٨٩٠ ويس دوسراع كيا اوركئ ميني ملامعظر مين قيام كرك مرتشدس فيفن روحانی حاصل کیا اورخلافت سے سرفراز ہوئے ۱۳۱۵ ہے بین مرشد کے ایما پکانپور كوخير بإدكها اورمستقلاً كقار كيون مين مقيم مو كئه ومال ره كم عرصه وراة تك على وروحاني قيصن بينجانے رسے \_\_آخر كار اربعب ١٣٧٧ ه مطابق و حولائي ١٩١١ءكو واصل رجت حق موت.

مولاتا استرف علی تفالوی سے جنناعلی اور روحاتی فیص برّ صغر کے سلمالوں کوہت چاانت بہت کم علمائے دین سے بہنچا ہوگا۔ ملک کے طول وعرصٰ پس آپ کے لئے تقریر خفّاتی جلد دوم صفحات ۱۲ –۲۲ متوقیہ و نامجملاً بتایا کھتا۔ لیکن اس اصول اور تقرب کا کوٹی طرافقہ هرا متا مذہور منہ ہوا کہ استہور میں موائی سٹرک پرچل کر منہ و ہو اور کون سی روحانی سٹرک پرچل کر منہ و تقدید کا منہ ہوئی کے سٹر مقصود تک پنجے۔ آیا کسی درخت پر اُلٹا لطکے یا د سیا کے کناد سے بیٹھا کہ سے یا کسی لنگر لنگوٹا با تد مفکر کسی مندر یا در یا یا تا لاب کے کناد سے بیٹھا کہ سے یا کسی کر جابیں با جا بجا کہ کوئی داگ یا بھی گا یا کہ کا ایک کے کہ اور جن کی کوئی داگ کا اور جن کی کر ہے جن کا دورال اور جمال کوئی اور جن کر کر ہے ہوں اور جن کی کہ الک کہ ال محقوقی اور معاوت عظمی ملے سواس وادئی پڑھا رحمال باکہ کا ل تقدید ہیں سیکٹروں بھوٹل کورہ گئے۔ اور بڑے بڑے کیوں اور فلسفیوں اور کسی سیکٹروں کوئی کی کہ شتیاں غرق ہوگئیں۔

دین ورطهٔ کشتی فروسند بهزاد کرپیدان ستد تخت برکن در اس مشکل کو اس مین اس این درجل و درجیم نے اپنی درجمت سے المهام کے ذراید سے اس مشکل کو حل کر دیا اور اپنی طرف آنے کا درست سے المهام کے دراید سے اس مشکل کو جو میند گان آب حیات تم اپنی تہ بان سے یوں کہو، ان الفا قل کے رنگ معالی سے بوری کو و رنگین بنا گو کیونکہ جب تم ان الفا قل کے معنی کو توب دل میں جا گو۔ اپنی دورج کی تمام کتا فت اور ظلمت اور بہیت دگور اور خیال بین لا و کے تو تم آئینه کا ذنگ دور ہوا تواسی وقت آفتاب جہاں تاب بوجائے گی ۔ ب ب جب آئینه کا ذنگ دور ہوا تواسی وقت آفتاب جہاں تاب بوجائے کی ۔ ب ب جب آئینه کا ذنگ دور ہوا تواسی وقت آفتاب جہاں تاب بوجائے کی ۔ ب ب جب آئینه کا ذنگ دور ہوا تواسی وقت آفتاب جہاں تاب بوجائے کی ۔ ب ب جب آئینه کا ذنگ دور ہوا تواسی وقت آفتاب جہاں تاب

اس اجال کی تفعیل ہے ہے کہ انسان دراصل روح ہے کہ جس کونفس ناطقہ کی کہتے ہیں۔ اور جو اس جسم سے پیشِتر کتی اوراس کی مقارقت کے بعد کبھی رہے گی۔ اس ہ یہ انشارہ ہے کہ حس میں ہے نین وصف نہ پائے جائیں وہ ہرقت مرکی تمد کامستحق تہیں توعیادت اور استعانت کا لوگیا استحقاق کہ ہے۔ لیس اسی لیے اس کلام کے بعد وہ

معزتوں كادوك كفام كر لے كى كوشش كى كئ مكر يونك كثرت سے ترجد بنى كامذاق كيدل كيام - دهدسلامس غرض كالكيلك لي كافى ثابت د ہوئے تاوقتيكه اينائے زماد كوكوئى ترج كجى مة يتلايا جاو محس مين شغول موكم ان تراجم متبدع سي القات بوجاوب برحيدك تزاج وتفاسير محققين سالقين ك بالخصوص خاندان عزيزيه كعبرطرح كافى ووافى بين مكمة تاظري كاحالت و طبيعت كوكياكياجاوك كربعض تقاسير مين عربي يافائس متجات ك بجبوري لعِن تزاج مين اختصاريا زبان بدل جانے كاعد ر مالع ومجيئ اوارتامل ومشوري سي بعي مرورت ثابت اولى كران لوكوں كوكو كى متيا ترجر ديا جائے جيس كى زبان وطرز بيان و تقرير معناين مين ان كے مذاق وعزودت كاستى الامكان إورا لی ظریم ادرسائق ہی اس کے کوئی فروری مفون حواہ جرو قرآن ہویااس کے متعلق ہورہ نجائے۔چند دونتک بید دائے صورت بخويزوبيراية تذكره مين دى آقرب احباب كالقاصا زياده بهوا اورخود بحى اس كى حزورت روزار نه شامهره ومعائمة مي

آفي آخرينام فدامحف توكلاعلى التديهراس اطمينان بركداكم بينكسى قابل ربون توكيا بهوا بزدكان عصراصلاح قرماكراس كو دیکھنے کے قابل کر دیں گے۔ آخر دیج الاول ١٣٢ عين اس كو مقروع كرتابون

ا مكلبيان القرآن ( ١٣٥٣ ه) جلداول مشائع كرده مير محكتب خان آرام باغ \_ كراجي ص «ب»

مريد اورعفيدت مند كهيل بوئے كف -آب س تورعاس درج كفاكه باك آمدنی کو مشتب سمجھتے ہوئے ان کے ترکہ بیں سے آپ نے ایک حیہ تک نہیں لیا۔ سب کچھ چھوٹے بھائی کودے کم اپنے لیے الگ ایک چھوٹاسا مکان بنو الیا اور سادى زىدى اس بى كرد اردى جب تك آپ حيات رس فقىد برايك كوناروه ال ففاچھالی رہی۔آپ کے اخریے بدعنوں کا بڑی حدتک خالم ہوگیا۔ آپ نے وعظ وتذكيرك ساكق ساكق تصبيف وتاليف كاكام برك بيجان بركيا-آپ كاچولى • بری کتابوں کی تغداد سیکووں تک پنجتی ہے۔ آپ نے اپنی تصانیف سے ذرایعہ دبن كى تعليم كوسر طبقة تك ببنجايا-آپ سے يبط خوانتن كے ليے ديني الشريج لقرياً تابيد كقارات فان كے ليے بعى عام فهم اردو تربان يس كتابيں كھ كرا ف كوريني ليلم سے دوستناس کیا۔ آپ کاسب سے اہم کارنامہ قرآن مجید کا اردو ترجہ اور لفيبرب عوام كے ليے ميح ترجم اور آسان ومخفر تفير كى كى كوموس كرتے ہوئے آب نے ۱۹۰۰ مع بین اس کام کا آغاز کیا یتود تقبیر بیان القرآن محفظه میں

> "يد ابجدخوال مكتب قرآنى مظرمدعا ب كربهت روز سے خود يجى اوراحباب كم اصرار سع يعيى كاه كاه خيال مواكمة نا كفاكدكو في عنفر كفيرقرآن بحيدكي تكهي جادي جوهزوريات كوحا وي اورزوا مد سے خالی ہو۔ مگر تفامیر و تراجم کی کثرت دیکھ کر اس کو امرزا مدسجھا جاتا کھا۔اسی اشتاء میں نئی حالت یہ پیش آئی ربعین لوگوں نے محف تجادت كى غرض سے بہايت بے احتياطى سے قرآن كے ترجے شائع كمرني متروع كيرجن مين بكثرت مصنامين خلاف تواعد شرعيه كيرو ييمن سے عام سلانوں كوبرت معترت بيني - ہرجيد كرچچوٹے چھوٹے دسالوں سے ان کے مقاسد پر اطلاع نسے کران

"ان کی اکثر و بیشتر تصانیف سے توہب کارنگ نمایاں ہے " پیراپنے اس فقرہ کی و صناحت کے لیے بہشتی زیور کا ایک طویل افتباس ریاہے جس کے اقدل اور آخر کے جملوں کو ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔ " نبتر کات کی زیارت کے وقت اکٹھا ہوں ۔۔۔۔ یہ سب گناہ کی بایتن ہیں۔ النّد تعالیٰ سب سے بچاویں آیا۔۔۔۔۔

عقیدہ اور نظریات بیں اختلاف ہو تا مُری بات منیں لیکن اس کی بنیاد پر مولاتا کا ذبان اور ان کے طرز بیان کو اعتراضات اور مطاعن کا ہدف بناتا، تاقابل فہم ہے۔ بہر حال ڈاکٹر ستطاری کے اظہار تا راحتگی سے صرف نظر کمہ تے ہوئے ویل بیں ان چند علماء کی آرا بیش کی جاتی ہیں جھوں نے اس تفیر کولیند یدگی کی نظر سے دیکھوا۔

سیدسلیمان نددی کھتے ہیں کہ محصرت کانترجہ قرآن پاک تنایتر اسپولست بیان اور دو توق عسط الب بیں اپنیا آپ مظہرہے یہ مولانا گارتھی عثمانی رقم طراز ہیں :

مفتر قرآن مولانا احدسعید د بلوی نکفته بین : \* یه نزجه اور تقییر بری کفیق سے ساکھ نکھی گئ اور یفیناً اردو زبان اس تهیدکے بعد مولانانے ان امود کی و صناحت کی جو ترجمہ اور تقییری ملحوظ دیکھے گئے۔ ترجمہ کواکی نے آسان اور قابل ہم دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ خاص محاورات کے استعمال سے اجتناب برتاگیا ہے۔ اور کی بی ذبان کو کام بین لایاگیا ہے۔ نفس ترجمہ کے علاوہ کوئی اور بات بتانی ہوئی تو اس کو «ف» بین لایاگیا ہے۔ نفس ترجمہ کے علاوہ کوئی اور بات بتانی ہوئی تو اس کو سی کہ بیتا کمر بلم صادیا گیا ہے۔ مختلف مفترین کے اقوال بین اس قول کو لمیاگیا ہے میں کو ترجم میں عوام کا خیال افتال مات کی صورت میں مذہب صنفی کو لیاگیا ہے۔ ترجم میں عوام کا خیال اختیال اختیال مات کی صورت میں مذہب صنفی کو لیاگیا ہے۔ ترجم میں عوام کا خیال دکھا گیا تھے۔ اس میں بیس امور کو بیش تنظر رکھا گیا ہے۔ جمال تک تفیر کا تعلق ہے اس میں بیس امور کو بیش تنظر رکھا گیا ہے۔

جهان تک لفیر کالعلق سے اس بین بین امور کو بیشِ تظرر کھا گیا ہے۔ جن کو خطبہ کے آخریں " ذکر لعصفے امور مرعیبہ ملتزمہ در کریر تفییر بنا " کے عنوان کے بخت مختصراً بیان کر دیا گیا ہے۔

تقيربيان القرآن ۱۲ جلدون بين مكل موئى ہے۔ يہ تفيرسب سے پہلے امتاج اور تظرف ان كے ليداس كاليك اور تظرف ان كے ليداس كاليك المراب من مكن ان كے ليداس كاليك المراب من مكن ان كون سے اور كيم ۱۹۵۹ هدى دہلى سے شائع ہوا المرب المرب من مخارة كيون سے اور كيم ۱۹۵۹ هدى دہلى سے شائع ہوا اس كے ليد سے اب تك منفد والد لين شائع ہو كي ابن رسا اختصاد كي اس طرف خاص توجة دہى ہے ۔ جنائي اس كينى سے اس صفح م تقيير محاافت ما دكھى جھاپ دما كيا ہوئے الله المرب المنتقبار كي جھاپ دما كيا ہوئے الله المرب المنتقبار كي جھاپ دما كيا ہوئے الله المرب المنتقبار كي الله المرب ا

تفییربیان القرآن کوعموماً لِستدیدگی کی نظرسے دیکھاگیاہے۔ البت و فراکم میدمشطاری اس سے فوش نہیں ہیں۔ مکن سے اس کا میدم عقیدہ کا اختلاف ہو۔ ان کے اس نقرہ سے اس قیاس کی تا میرہ وتی ہے۔

كم قرآن مجيد كے اردو نزاج و تقامير صفحات ساب تا ٥٥م

ا قرآن محيد كاردو تراج و تفايس صفحات ١١٥٨ تا ٢٥٥

جناب فحد عالم کاکہناہے: "تغییر بیان الفرآن ۱۲ جلائ ترجمہ دہلی مجتبائی پرلیں ۱۹۲۵ء تاج کہنی لاہو رہے اس ضخیم تغییر کا اختصار بھی چھاپ دیاہے۔ مولان عبد الما جدوریا بادی تغییر بنراکوارد وتغییروں کا سردار گرد انتے ہیں۔ مولان الورشاہ مرحوم نے ایک مرتبہ فرمایانی میں سمجھتا تھا کہ یہ تغییر عوام سے لیے تھی گئی ہے لیکن اس مسے علما بھی استفادہ کرسکتے ہیں۔

( محد عالم : قرآن مجيد كے الدووتراج و تفاسير : قرآن منبر ميلام) مؤون كے ليے سوره فائخه كا ترجمه اور تفير ذيل ميں ورج سے۔ بِسُمِ اللهِ الرَّ عَلِي الرَّحِيثِي ، أَكْمُنْ لِللهِ رَبِّ العَلَمِينَ. التُوْحُلُنِ التَّرْحِيثِيرِ و مالاثِ يُوْمِر البِّايْنِ و إِيَّاكَ نَعْبُلُمُ وَإِيَّاكَ لَسُتُعِانِي وَ إِهُلِ خَا الْعِيِّرُ اطَاهُ مُتَنْفِيمَ وَمِمَا الْكَيْدِينَ ٱلْعَنْتَ عَلَيْهِمْ غَاثِوالْمَتَعْفَتُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا العَثَّ الْكِنْنَ ةُ ترجمر: شروع كرتامو الله ك تام سيجوبل عمريان مهايت رحم والے ہیں۔سب تعریف الدكولائق بي جومرتي بين بربرحالم ك جوبط مريان بمايت وح والعين جوسالك بيرادوزجزاك برآب ہی کی عیادت کرتے ہیں اور آپ ی سے در قوامت اعانت كى كرتے ہيں۔ بتلا و يجيے ہم كورست سيدھا۔ دستدان لوگول كاجي ير آبية العام فرمايا المدان درست النالوكون كاجن يرآب كاعفن كياليا-د النالوكو كاجورسة عيم موكيم-

البحوال تعارف قرآن صفحات ۲۲۲-۲۲۲

یں اس سے معتبر اور صحے کوئی تقیر متدوستنان میں ہمیں ہے یا (مولانا احد سعید ، ایمان کی بایش صریح

تاحى محدرا بالحسني كلفت إي:

« جان ہے رسکل تِفیر بیان القرآن اس زمان ہیں تفیر کے اساتذہ کے لیے بھی مشعلِ را ہ ہے ۔ حکم الامت مولا نا انٹرف علی کھا توی کی دینی ،علمی اور روحاتی لیعیرت کا مشاہ کا رہے ۔"

(معادف القرآل لابولا، ١٣٩٨ و ١٣٠٠)

مولاتامحدمالک کاندہلوی تخریم فرماتے ہیں: \*حکیم الامت محفرت مولانا امٹرف علی کی تغییر بیبان القرآن بھی ایک بلند بایہ اور محققان تفیر ہے جو متقدمین کے علوم کا لباب اور جوہر ہے۔ تجیب موٹرانداز اور پاکیٹرہ اسلوب ہے۔مطالب قرآن کی توقعے و تفعیبل کی گئی ہے:"

رمولاتا محد مالک، متازل العرفان الامور ملاس) مفتر قرآن مولانا عبد الماجد دریا بادی و قسطراز بین : اب میندسال سیمسلسل مشغله اس بے عالم و ناا بل کی قدمت قرآنی کارہے ۔ ابنا تجربہ بیہ ہے کہ دو سرے حفرات کے باں اکثر اوراق پر اوراق الب جانے سے بھی وہ گرے نکتے بنیس ملتے جومفتر تھا نوی کے چند سطروں کے اندر میتر آجاتی ہیں ہ بومفتر تھا نوی کے چند سطروں کے اندر میتر آجاتی ہیں ہ مولانات او سراج الیقین لکھتے ہیں :

م ترجمه دیوان حافظ اور تغییر بیان القرآن آپ کی بے عدیل تصابیف ہیں یا دشمس العارفین لاہور صلاح

w ...

دوسری وجریدکرباوجود مخفیقات کے اس پرعمل مذکرے مُفْعَوْبُ عَلَيْهِمْ سے مُراد ايسے لوگ ہيں۔ كيونكد اچھ طرح جان لوچھ كيفلاف كرتے ميں زيا دہ نارا حق ہواكر تى ہے !

> لفيرف ورى العوف بركشف القلوب مولانا هجة ل عمو حسينى قادرى

تغییرقا دری حیدرآباد دکن کے ایک عالم اور بندنگ مولانا ستیدشاہ فحد عرصيني قاوري كے مواعظ كا مجوعد سے جو ١٣١٩ عدم برماه رساله كي شكل من شائع ہوتے رہے۔مفترعلّام مولا تامحدعرحینی قادری ایک ڈی وجاہرت سيدخاندان كحيتم وجراع كف . آب كمودت اعلى ميدمى الدين حينى سننظاه اورتگ زمیب کے زمار میں بغدا وسے مندوستان تشراف اللے اور يُرُوان يوريس سكونت يدير موكة - ان كے يوتے سيد حيد على حينى بر بانبور سے جدرا آیا و دکن منتقل ہو گئے۔ دہ مفسر علام کے برواد القے دہیں ١٢٨١ه مطابق ۱۸۷۵ و بین مولات محد عرصینی قادری کی ولادت معرفی تعلیم وتربیت است براے بھائی محدصد يق حيدي محدوب الترسے حاصل كى علوم ظامرى وياطئ کی تکیل ان سے کی دیعف علوم وفنون کے لیے کچھا ور اسا تذہ سے سامنے مجعی زالوك شاكر دى رته كيار قراوة سبعه وعشرا درحفظ قرآن كے علاوہ متعروستن يريي كمال حاصل كيا بخ آف سلسلول بين حَرَق و خلافت يشم عيما أي خواج وكن المدسكراني حيينى سے ملاء غرض تكيل علوم وسلوك كے لعد آب قدرس وتدراس

تفير: سوره فاتحد ليشهرالله الوُّحُن الرَّحِيْدِ رسْروع مم تايون الله كے تام سے جوبڑے مہر بان بنایت رم والے ہیں۔ الحكمال يِمِّي زَتِ الْعَكِمِينِ . سب تعريفِ السُّركُولانُن بي جومرتي إس بر عالم کے ۔ ف مخلوقات کی الگ الگ جنس ایک ایک حالم کہلاتا سهِ- مَثَلًا عالِم ملا تُك ، عالم انسان ، عالم جن \_ اُلكَّ خُلُو الرَّحِيثِم جوبر عمريان بهايت رحم والع بين - لملك كوم ديني ، جو مالک ہیں روز جزا کے۔ف روز جزامے مراد قیامت کا دل ہے۔ کراس ون میں سرب اپنے کیے ہوئے کا بدلہ یا وہی گے ۔ إِنَّاكَ لَعُبُكُا وَإِيَّاكَ نُسُلِّعِينِ • آبِ بِي كَاعِبادت كرتے ہيں اور آب می سے درخواست اعاشت کرتے ہیں ۔ف یہ بندے کی سيجاب باري ين خطاب - الهي خَاالقِرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، بتلاد يجيه بمكورستة سيدهارف مراد دين كاراستدس مين اط الَّذِينَ ٱلْحُثُتَ عَلَيهِمْ ، دست ان لوكون كاجس بِر آب نے العام قرماياسيرف مراد دين كاالعامسيران العام والول كالبترالير لعالی نے قرآن مشرایف میں دوسری جگہ بتلادیا ہے۔ کدوہ البیاء اورصديقين اورستهدا اورصالحين بين وه آيت يه عمد ومن يَّلِعُ اللَّهُ وَالرَّيْسُوُلُ خُاوُلِيكَ مَعَ الَّذِينَ اكْفَرَ اللَّهُ عَلِيهِمُ مِنُ البِّينِينَ وَالعِيثِ يُقِنِينَ وَالسُّهَ مَاءِ وَالصَّلِحِبْنَ -عَيْرُ الْمُغُفُّونِ عَلَيْهُمْ وَلاَ الصَّا لِينُ ، يَهِ رِمنة العَاصِ بِهِ آپ كاعضب كياكيا- اوردان لوكون كاجو راسترسي كم موكف ف ماء برایت مع چود ف کا دود جه بواکرتی بین - ایک آوید که ان کی لودی تحقیقات میکرے دخالین سے مراد السے لوگ ہیں۔

ل مكل بيان القرآن صفات ١ ،٣

قيرة ادرى جن ينج الفرق المن المرح بهوا به :

• الحَمَّنُ يَهِ وَ رَبِّ الْعَلَمُ الْمَا الْمَا الْمَا اللهُ وَ السَّلَةُ مُ سَبَيِّ الْمُوسِلِينُ وَالصَّلُوعَ وَالسَّلَةُ مُ سَبَيِّ الْمُوسِلِينُ وَالصَّلُوعَ وَالسَّلَةِ مُ سَبَيِّ الْمُوسِلِينُ وَالصَّلُوعَ وَ السَّلَةِ مُ سَبَيِّ الْمُوسِلِينُ وَالصَّلُوعَ وَ السَّلَةِ مُ سَبَيْ اللهُ وَالمُ مَا اللهُ وَالمُ مَا اللهُ وَالمُ مَا اللهُ وَالمُوسِلِينَ وَمِلْ اللهُ وَالمُولِ اللهُ وَالمُولِ وَا مُرَالِ اللهُ وَالمُولِ وَالْمُولِ وَالمُولِ وَ

كاعاشق ب استى تلاوت اسى كادرس اسى كابياك ب . تَتَابِكَ عَدْ لِيُ لَدُ يُفَ إِينَ مُنْحَبِينُ كَوْفِها شِفَا لِتَكَنِي كَ أَضَا كَالْتِسْمُ

تخلص خليق كان المدلدون كرتام كدايك مدت سے قرآن محيد

بندسطور کے بعد سبب تغیرے تعلق سے مکھا ہے کہ:
آب تخریر تغییر نصف آخر سے شروع ہو گا اس لیے بہ عاص کی سال
سے مکٹ مبجد حید را آباد دکن میں بعد خان جمد قرآن مجید ہی کا سب ان
ابتدا سے کر دہا تھا۔ اس مشورہ کے بعد پارہ مبحان الذی شروع
ہونے وال تھا یہی رائے تائم ہو ئی کہ اس جزء سے فقہ محراج بھی
تقریر کے ساکھ تخریر کی بھی ابتدا کی جائے اور السّرے امید رکھی
جائے کہ اسے قبول فرما کے ہمادے لیے یا قیات صالحات کم دے۔
انجد للڈ کریہ کام شروع ہوا یہ

اسى سلىدى كسى قدر آگے جل كر كھتے ہيں:

ه جس کسی پدمذمهب کی نئی تفنیف و پیکھنے میں آئی اس کا تا ر تا ار الگ کر دکھا یا ا وراصلی باعث تفیر ایکھنے کا بھی ہو ا کیونکرجن مالہب کا تفا میر قدیمہ میں مذکور ہے بعین وہ مذمهب اِس وقت ہنیں یکداس کی جائے نئے نئے فرقے ہدا ہو گئے ہیں اس لیے تفیریں بھی ان کے ددکی عزودت ہوئی ہے۔ اوددشد ومدابیت کامسلسلہ جاری کیا۔اودکافی عصر تک خلقِ خداکونین پہنچا کم سماماہ مطابق ۱۹۱۲ء میں رمگراکتے عالم لقاہو گئے۔ 'فا وری چن می آصودہ ہیں۔

مولاتا محر عرصیتی قادری تصنیف و تالیف کے کام سے شغف رکھتے تھے۔ چنا کچے نظر و تشریب آپ کی کئی کہا ہیں ہیں جن ہیں سے ایک کتاب" فرالفن الفادری المجوع لم المیرات ہرا ورنظم ہیں ہے " تاریخ العروس الحاوی متہذیب النفوس "
کا مستجے ومقفی اردو میں تدجمہ « رم برطر لفیت " کھے نام سے کیا۔ اس کے علادہ ترجمہ بہجتہ الاسرار رسال کے قاروق یہ سے جو مطبع بر لی سے شاکع ہوا ہے۔ اور کھی بہت سے چھو فے چھو فے درائے وار دری کتا ہیں کتر یر فرمایتن لیکن آپ کا اہم کا رنامہ کقیم خاددی ہے۔

جیساکدهدرمین بنایا جا بیکا ہے ، آفیہ وادری مولانا محد علی عربینی قادری کے موافظ کا مجود ہے ، آپ کا فاعدہ کفاکہ پرجعہ کو نماز کے بعد مکہ مجد (جدراً اورک ) بین قرآن مجد کے دیا ادری کی تفید بہایت موٹر اوردلنتین انداز میں بیان فرمایا کہ ہے تھے۔ جو دھویں سیپا دے کہ تو برسلسلہ وعظ کی شکل میں جلنا دہا اس کے بعد لعبی محفوظ کر ایا مواکہ ان مواعظ کو کریری شکل میں محفوظ کر لیا جائے دلیکن جو تک پہلے جودہ پاروں کی تفیہ رکا کوئی دیکار و موجود در کھا اس لیے اس کو بری شکل میں محفوظ کر لیا کو بری شکل وینا ممکن مد ہوا۔ اس لیے اس سلہ کو بہندرہ ویں بارہ سے مثر وع کیا گئے۔ کو بری شکل وینا ممکن مد ہوا۔ اس لیے اس سلہ کو بہندرہ ویں بارہ سے مثر وع کیا گئے۔ کو بری شکل وینا محکن مد ہوا۔ اس لیے اس سلہ کو بہندرہ ویں بارہ کے مصاحبرا دے سیدم کی ہونے پائی تھی کو جھزت مولانا کا انتقال ہوگیا۔ تاہم آپ کے صاحبرا دے سیدم کی بارہ تک بیا ہوگیا۔ اس طی تفییر کا کہ تکیل کو بہنے گیا۔ جو نکر شروعات ۱۳۱۹ ھیں ہوئی تھی اس لیے تفییر کا تاریخی نام « تفیدرکا کام تکیل کو بہنے گیا۔ جو نکر شروعات ۱۳۱۹ ھیں ہوئی تھی اس لیے تفییر کا تاریخی نام « تفیدرکا کام تکیل کو بہنے گیا۔ بھو نکر شروعات ۱۳۱۹ ھیں ہوئی تھی اس لیے تفیدر کا تاریخی نام « تفیدرکا کام تکیل کو بہنے گیا۔ بھو نکر شروعات ۱۳۱۹ ھیں ہوئی تھی اس لیے تفیدر کا تاریخی نام « تفیدرکا کام تکیل کو بہنے گیا۔ بھو نکر شروعات ۱۳۱۹ ھیں ہوئی تھی اس لیے تفیدر کا تاریخی نام « تفیدرک شروعات ۱۳۱۹ ھیں ہوئی تھی اس لیے تفیدر کا تاریخ کی نام « تفیدرک شروعات ۱۳۱۹ ھیں ہوئی تھی اس لیے تفیدرکا کام تکیک نام « تفیدرک شروعات ۱۳۹۹ ھیں ہوئی تھی سے تاریخ کی تام « تفیدرک شروعات اورک کے تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کام کو تاریخ کی تاری

سط متن کے نیچے تزجمہ ہے اوراس کے بعد تقیر چے نکرسورہ بنی اسرائیل سے اس تقیم ا آغا زمواے اس لیے بنورند کے طور پر اس کا ابتدائی حقد نقل کیاجا تاہے۔ بِسُمِ الله الرَّكُولِين الرَّحِينُمِ

شروع الشرك تام سيجونهايت مهريان اور فرارم واللب يسبحان الَّذِي ٱسْرِئ بِعَبْلِهِ لَنَيْلٌ وْنَالْمَسْعِيوالْحَرَّامُ إِلَى ٱلْمَسْعِيدِ الْدَقْفَى الَّذِي فِ لِرَكُنَّ حَوْلَهُ - (١٥-١)

ترجه: وه پاک مع جواینی بنده (سیدالمرسین صلی الته علیه وآلدوسلم) کا مصاحب بوكر كقوارى سى دات يس مسجد مخترم (مكر) سيمسجدا تعلى (بیت المقدس) تک ہے گیا کہم نے گرداکرداس کے برکت دی۔ تفايس استفق كولفط سبتكان سيستروع كرني يدمكننه كدكوني ویمی و خیالی آدمی اہلِ آتشبئید وجیسم سے بدن خیال کو سے کرخدا و قد عالم كسى جهت ورحدومكان مين محدورم بلكراوس كاعتباد كرت مب مكانون كى تسبت ايك بى سے اورده سب جامويو وي بال جوقراً ن مين الني خفوميت ليف مكان يع بتلايات بهم اوس كى مراد پریس ایمان لاتے ہیں۔ تا ویل سے گھراتے ہیں۔ گوشاخین فياس كواختياركيا سي ليكن سلف ومتقد مين كاوسى مترب دہا۔اورلفظ مبحًان میں یہ کھی ایک تکت سے کرکوئی اوس کے اول ياك صلى الله عليه وسلم كور مجالائ - اس قفد معراج بس جوصهم عتمری سے مواہم تا دیلیں ذکرے فراسے مشروائے وہ نے گیاہے۔ يەخود توپىنىن كىئے يائىدوں كوچوں دچرا كاموقع باقى ندر ہے \_ سیان الدّ خدائے قا در سے فعل پرکٹی عیب نگاتے ہو۔ ایت اسا اوس کو کھی مجور بتاتے ہو۔ اسری (اورسرے کے معن ہیں۔ دات کو

اس کے بعدان تقامیر کا ذکر کیا گیا ہے جن سے اس تقییر پیس مرد لی گا ہے۔ آخریس ایک مفسر کے لیے چند مزوری اور مفید ہدایتیں بھی ورج کی گئی ہو۔ اورتفيرة ادرى كرزج اورتفيرك تعلق سع بعى چند باتون كى دها مساكرة گئ ہے۔ شکا ڈبان جو استعال کی گئ ہے اس سے بارے ہیں بتایا گیاہے کہ: "اس بين ترجع كى طرف يهل توجّ كى گئي ہدا ورجهاں تك ہوسكا محاوره اور الفاظ دولوں كاخيال ركھاكيا سے بيكن عربي زيان اس قذر وسيع سے كرتر جمد كے ليے ار دوتر بان ميں القاظ كہنيں صلتے - كيم كلام الى یومعدن فعاوت وبلافت ہے اس کا ترجہ اس طرح ہے۔ گویا حمین آدى كى تفوير، كرمورت توسيليكن جان بيس ادى كے ليے حس طرح حال سے رکام کے لیے فضاحت وبلاغت ہے دکھر بلاغت کھی وہ کہ متام فضحاف عرب سے اسی کلام عربی میں ادار بوسکی توتر جمد میں ده بلاغت كس طرح با في رب كي . . . . . . غرمن لفظ وجعني دولول كاخيال ركه كرتر جركيا كبياس وليكن جهان بمارا محاوره لفظوى ك مطابق مد موالواس وقت مين بهبت د شواري بيش آ في- آخر خرى سے جبن جائب نزجيح معلوم ہوئی اسی کو اختیار کیا اور تفامیر معتبرہ سے بهبت كجد حيمان بين كى تكي كير بعي جو غلطى صادر سو كي بعوتو تاظسرين تقييرس اميد م كاس اكاه فرايش تامتقل طورير ترجم می ای اس کی رعایت رکھی جائے !-

ان وضاحتوں اورعب قدر ومعدّرت کے بعد ترجم ولقبير کا کامترون کياگيا

ل مقدم " تقير قادرى " بحواله قرآن مجيد كے ارد و تراج و تقامير كا تنقيرى مطالعه ١٩١٨ء ك (دُّ اكثر سيجيد شطاري) صفحات ٢-٥ -١١٥

توعاسیاندسا ہوگیاہے اور دوسرے کا البیاعالمان کدایک معمولی استنداد کے قادی کی فہم سے ماورا۔ جیسے «اس قنصر معراج میں جوجہ عنصری سے ہوا ہے جا دیلیس دکرے خدا سے مشرمائے وہ لے گیاہے ریخود نہیں گئے۔"

# احن النفاسير

يرتفيررياست حيدرآباه وكن كمسابق تغلقه وارمولوى ميداحدين نائهی ہے مفتر کے زیادہ کوالف معلوم نہیں۔ تاہم قرامین سے بہت حیاتاہے كدان كالغلق شالى مندوستان سے كھا۔ تغيير كى طباعت كے سنين ١٣٢٥ سے بها و تک ہیں۔ اس لیے قیاس ہے کہ ان ہی سلوں کے درسیان برتقبیر کھی بھی گی ہوگی۔ اگریہ قیاس درست ہے تواس سے پینتجداخذ کر ناغلط نہوگا کہ به كام بنايت عجلت بين كياكباس اسى ليد دلبي جوارى مميد قائم كالى اورد تكات بيان كي كم واست طراق برسيد صساد انداز بين مقبوم سيان كردياكياس - تفيرين كفي بهايت اختصار سيكام لياكيا م اورعيارت آرائی کی کھی کہیں کو تشش ہنیں کی گئے گویا عام قاری کا تیا وہ قیال دکھا گیاہے خاص کو دو سرح بیشموں سے اپنی تشنگی دور کر نے لیے جھوڑ ہے ہے۔ تفیر کا اتداز بالکل قطری ہے۔ بعنی پہلے آیت پھراس کا ترجہ اور کھر کتھ لقير تفيركا آفاز صب ذيل طرلقة يركياكياس-بينعيرالتوالتركفن التحويثم " لعد حد وصلوة كم شاليقين تلاوت قرآن كومعلوم بموكر تعيرا كى دوايتوں كے موافق اكثر علماء كے نتر ديك قرآن شريف كى قرأت س پہلے اَعُوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ السَّرَحِيثِ مِسَا

گیالیکن لیلاً کو پہاں اوس کا طرف کیا۔ اوس مجاز دور ہوجادے اورجوسيرمهاريركيم كيم اطلاق بوتاب اوس كاخيال داكے (بعُدِير) باى مصاحب عُدْدٍ بس برصايا ـ اس مين يركنة مے کہ وہ اسنے میندوں کے ساکھ ہو کے اس کوسیر د کھلایا۔ غیروں ك سيركاحب بيان آيا هُوَ الَّذِي فَايُسُرُّوْكُمُ فِي الْبُرِّ وَالْبُحْرِ قرماياليني وسي بوئم كو بحرو برمين جلاتا سے-اس سے طاموروا كررسول مقبول صلى الشرعليه وسلم كوحق لعالى سيكسي خصوصيت ادر كيساعلاقذ بعداس واسط دعايس كلى أكثراب يون فرمات بي يه دعا زبان بِرلاتِ ہِن - اللَّهُ مُذَانتُ اَلقَنَّاحِبِ فِي السُفْرِ يعنى ياالشرتوبي مفريس مصاحب سيسه يوريه معرارج أوخاص مغ ے اس میں معاجب کی حوصیت کی سب سے بڑھ کہے۔ (اسری لعیده ه) میں ایک اور نکت یہ ہے کہ آپ کی بندگی کی نسبت اورسيري امنا فت كل ايني مي طافك.

ٱلحُکُدُّلُ بِیَنْهِ رَبِّرِالْعَلَیْنُنَ رب تعریف النُّدکویے جوصاحب سادے جہان کا۔ النَّرِّحُلِنِ النَّحِینُدِ

بهت بي مهريان بهايت دم والا

كَالِكِ يُوْمِ الْكِيْبُونِ إِنَّاكَ لَكُبُنُ وَالْكَالُكُ الْكُونِ الْمَرْتَى الْمُرْتُ الْفَالْكُ الْمُنْتُونِ الْمُرْتَى الْمُرْتِي الْمُرْتَى الْمُرْتَى الْمُرْتِي الْمُرْتِيلُ الْمُرْتِي الْمِنْ الْمُرْتِي الْمُرْت

يرصناستنت بيل حس كمعنى سيطان مردودك برطرح كى فرالی سے اللہ لغالی بناہ بین آنے کی التجا کے ہیں۔ اس بات يرتوسب علماء كااتفاق بكرسوره تملك آيتون مين حقرت سليمان عليه السّلام كے قفة بين جوبشيالتو الرَّجْن الرُّحيثيم ہوہ قرآن سرلیف کی ایک آلیت ہے ایک المحمدہ کی یاکسی اور موره كى آيتون بين يشير النكوالر خلن الرَّحِينُ ويمُراكِ آيت به پاېنين اس مين سلف كا اختلات سے اور حديثين د ولو ل جانب بين رمكرتمازين تكييرا درسوره قائخه كيمابين يكاركسيم الله دير صفى كا عدييين رياده صح معلوم بوتى بين يسواسوره فالحد كاورسورتوں كى بحث اس كے باب بين حفرت عبداللدين عياس سعالو واقدمين بسندهيج جود وايت باس كاما حصل اسى قدر ہے كر قرآن مترليف مے نازل ہونے كے وقت ايك سوره کاختم اور دوسری سوره کامتروع معلوم بوجان کی عرف سىلىسىدالله تادل بواكرتى كفى يا

اس كے بعد سورہ قالخة كے نام اور شان نيزول پرگفتگو كي كئي ہے۔ اور حيم ملم اور سنن تسائی كے حوالہ سے حقرت عبد اللّٰد بن عباس كى روايت بيان كى مكى سے ربعد ، سورہ قائخة كى الگ الگ آييتن لكو كم ان كے بيج نزجم وياليہ ہے اور كيم لفيہ بيان كى كئي ہے۔

لَ تَرَاْتَ سَ بِهِ أَعُوْذُ بِاللَّهِ بِرُعِنَا وَاجِبَاتَ مِينَ سَعِ مِهِ. كَ آبِيتَ يَهِ مِهِ - " إِنَّكُ مِنْ سُلَيْهُانَ وَإِنَّكُ وَبِينُورِاللَّهِ الرَّهُ إِيالاَّعِيْمُ (سوزه النحل ٢٤) (سوزه النحل ٢٤: آبت ٣٠)

كسى دوسرى تفيركى حزورت تهيىداس تفيركى بناءير آخرى سوره عكى دعاء كاحاصل يرب كم ياالسرون طرح تول ايقفلس ہم کواسلام کے راستے بدلگایا ہے اسی طرح تاقیامت ہم کو اسی داسته برقائم اور ثابت قدم سكف كيونك برداستذانبياء اور اليے كامل دين وارول كاسے جن ير توت اين طرح طرح كى دين و دنیا کی نعتین ختم کی ہیں ۔ اور مجھلی امتوں کے جولوگ راور است بہک گئے ہیں اوران کی اسی گراہی کے سبب توان سے تارا عن اور ال يرتيرا غفته ال كاجال اور دوس سع بم كوبجا حقت عدالسُّن عبَّاس فرمات مي كد الَّذِي أَن أَلْعُمْتَ عَلَيْهِمْ حمرَت عیسی اور معزت موسی کی است میں وہ لوگ میں جوالینے دین پر قائم رہے۔ملم وغیرہ کی مجع روایتوں کے موافق سورہ فاتح کے خم کے بعد آین کمناست سے ۔امام مالک ،شافعی اورامام احد کے تر دیک سورہ قائحہ کا پڑھنا ٹاز کا ایک دکن ہے۔ بغیر اس کے ان کے ترویک تازم بیں ہوتی۔ امام الوحنیفدان کے مخالف ہیں۔ ولیلیں جانبین کے مذہب کی فقہ کی کما لعدل میں ہیں۔ اس سوره كا اول كى آيتون مين بندون كى طوف سے باد كاو الى مين دماہے۔ اسی واسطے حدیث قدسی میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ مجدين اورمير بندول بن اسسورة كالصفائلفيم صيحين وغره بس جوه شيل بين ان كاحاصل يهد المأمقدي منفردكسى كازليفرسوره فالخذك يلهض كالهين موتى \*

شرداعبد الغفار مالک افضل المطابع وافضل الاخیار وہلی کے اہتا۔
 ۱۳۲۷ ہوئی۔

يه دونوں المترتعالیٰ کے تام ہیں طالِامِے کُوْمِ الْلِدِینِ کِسِی بِیز كامالك ده كملاتا بعض كواس جيزي برطرح كے تفترف كا اختياد مور قيامت كے دن برطرح كى جذاء وستراكا اختسيار خاص النُّرتغاليٰ كى وَاتْ كوبِے ۔ اس واسطے اپنے آئپ كو اس ون كا مالكُ قرمايا \_ إِيَّاكَ لَعَبْدُمُ مُشْرِد عَسوره سِيمَال مَكَ حَدُد تتناكا ذكركفا \_ اورحدوثنا مدوح كى غارئباد والت بيس اعلىٰ ورجد کی جدو نشنا کہلاتی ہے۔اسی لیے یہاں تک عامیہ کے صیغے عقد اس آیت سے دعا کی حالت مقروع ہوتی ہے ۔اور دعامیں حاضرى متاسب سياس واسط الترتعالى قطرز كلام كويدل فيا إِيَّاكَ نَعْبُنُ كُم معنى اس طرنه كلام كمواتن يدبو كر باالله سواتتری دات کے اورکسی کی عبادت ہم بہیں کمے تے کیونکر تو نے ہم کوپیداکیا اور تیری ہی بدایت سے ہم کوعیادت کی کوفیق ہوئی۔ وَ إِلَيَّاكَ لَسُنَوَعِينُ أوريا اللّه بهادى قايل قبول عبادت ين شبطان کودسوسہ اورخواہش آفسانی سرطرح سے ہادج ہے۔ اسدليهم تيرى دات ياك سے قابل قبول عبادت كے ادامونے كامدد جابنة إب كيونكرس عبادت يس ووريت بطاق فادقل موكا اس بيس ماكش اور رياكارى كا اورجس عيادت بيس خوابسش نفساني مدى اس ميں بدعت كا ندلية مداور لقفان الغير تيرى مدد كے دفع نهير مرسكتا- إهدي كاالقيرًا طاكم ستدامام اعدا ورمتدرك حاكم بب حفرت عيدالندين مسعود سي لينداعير روايت برجس مين خود صاحب وعصلع فالقط مراط متنقمك تفيرين فرماياب كمراط متقيم سعفراد اسلام باس لياب

۱۹۲۰ نفیرماجدی عبدالماجددریابادی

جيداكرتام سے ظاہر ہے يرتفيہ اور و كے صاحب طرز او بيب ولاناعدللا و دريا باوى كمى ہوئى ہے اور تاج كبنى نے بڑے اہتمام سے بڑھياكا فذرير اور جا بيت اچھ كيے اب و دريان بيں ہے حد فولھوں ت خوا اور جا بيت اچھ كيے اور خوا اب كے سائن شائع كى ہے۔ در دريان بيں ہے حد فولھوں ت خوا اور بيل وار حاشيہ کے اندر قرآن كا منن جو ترجہ ہے۔ اور چاروں طرق چوا حاشيہ و سے كرتفير بيان كى كئ ہے۔ منن اور ترجہ ميت كل تفير ١٢١٥ صفحات برت اور باوجود كيد اختماد سے كام ليا كيا ہے ليكن برت تمال مورت ايك صفح ملديں ہے اور باوجود كيد اختماد سے كام ليا كيا ہے ليكن ما تواجہ ديا تا ورجاد و اور اور جا دوجود كيد العمان اور مفترين كى كئ كام كولات مے تاوہ و دور اور خوا و دريم تا يتر ہے .

انگریزی، منطق اورفلسفه کقد بید معنایین انگریز استاه ول سے پشد اور

المریزی، منطق اورفلسفه کقد بید معنایین انگریز استاه ول سے پشد الله المحادی جانب

المریار الدراس کا افزان کی طبیعت پر کئی سال کک رہا۔ اس جوش اور جذب کے

خت المحقوں نے قلسفه اور تفسیلت پر کئی سال کک رہا۔ اس جوش اور دور سری زیانوں سے

وجر کیں۔ ان بیس مبادئ فلسفه ۲ جلد، فلسفه جذیات، فلسفه ۱ جہت ع،

مکالمات بر کلے (ترجم) اور تاریخ اخلاق بورپ (ترجمه) بہت متنہ ورہی .

یک بین اکھوں نے جس ولنشین اندازی میں کھی بین اس سے اردو زیان کے

مرایدین قابل قدر اصافہ ہوا۔ لیکن خود وہ کئی سال گرای بین مبتلاد ہے۔

بر کو بعد میں وہ خود اپنا دور جاہلیت کہا کہ تے کتے۔

جس کو بعد میں وہ خود اپنا دور جاہلیت کہا کہ تے کتے۔

کی سال تک الحادثی ظلمتوں میں گھرسے رہے لیکن السد تعالیٰ کو اتھیں ہابت دہنی تخفی المبدّ اجند الیسی ہستیوں کی صحبت تھییب ہوگئی جو اسلام ہی کو ازلی اور ابدی حقیقت سیحجھتے تھے۔ ان میں پہلی ہستی مولا تا محد علی کی تفقی اور دوسری اکبرالہ آبادی کی اور تیسری محید ملمنت حضرت مولا تا انشرف علی تفاتوی کی۔ ان حصر ات کے انثر نے ان کوظلمات سے تکال کر نور کی طرف پہنچا دیا اور اس حد تک اصلاح ہوئی کر منز لعت کے ساکھ وا وطرافیت بھی طے کی اور مولا تا اس حد مدنی کے حلقہ مربدین میں مانا رہ گرے ایما سے حضرت مولا ناحیین احمد مدنی کے حلقہ مربدین میں داخار مد گرے

ورلید معاش کے طور پر کچید عرصه ملازمت کی۔ چنانچیہ ۱۹۱۷ء میں دارالترجم حیدرآیادوکن سے مت ملک ہوگئے۔ نیکن جلدہی دل ہر دائشتہ ہوکر مملا زمت ترک کردی اور و ہاں سے کھنٹو کھیے گئے۔ اس کے لیعدز تدکی کا بلیشتہ وحد تہ مکھنٹو میں گزارا اور محافیت سے تعلق قائم کیاجو مرتے دم تک جاری دہا۔ پہلے ایک اصلاحی ہفت روزہ "سیچ" نکالا۔ - ۱۹۵ع دیں اس کا نام بدل کمہ

١٠ صدق حديد ١٠ كروياريه اخبار آخرى وقت تك بنهايت با قاعد كى سع نكان ربا ۔ اسی کے ساتھ ساتھ تھنیف و تالیف کا کام بھی بڑسے بیجان پرجادی رہا اور برای معیاری کتابین این یا د کار چیوای . ۲ رجنوری ۱۹۷۷ و کو ۱۹۷۸ ك عري دمكرائے عالم بقا ہوئے۔ انتقال دريا بادى بى ہوا۔

جيساكه صدريي كهاجا فيكاسع مولانا عبدالما جدوريا بادى كى زندكي تحف كلهاتي كيليه وفف كقى بيانج الفول في مخلف موصوعات برمتورك بين للحيس الاسب بي كوار دوادب مين بلتعمقام حاصل بدلكن جس بيزية المفيق سترتام اورابقائے دوام کے دربارمین جگہ ولوائی وہ انگریزی اورار دومیں الکا كلام باك كانزجمد وتقبير ب- اس كالمبيت كالمح اندازه ولاتے كے ليے عزورى ہوتاہے کر بچائے تو د کہنے کے ایک اور چوٹی کے عالم مولانامعیدا حداکیرا بادی كالاعبين كردى جائے۔ وہ فرماتے ہيں:

" آسي كاسب سے برا كار تام جويقائے دوام كامناس مع ده انگریزی اوراردومین ترجهدولفیر کلام مجید سے - ابھی عسر کی ورميانى متزل بيس محف كرآب كوايني بيرومر شديه وزت مولانا اشوت على تقالوي كي فين صحبت والمرسي قرآن مجيد كرساكة البيا شغف وابنماك ببيدا بواكد ندكى اس كى فدمت كے ليے وقف كردى - اكرچ وه دومرے كام كى كرتے رہے ليكن ان كاج تنيت صفى تفى - ترزيمه وتفيير كيسلسله مي مولاتات سلسل معالها سال بومخنت شاقد بر داست كاب اورجس ذوق وشوق ادرابهاك سے بیعظیم الثان فدرس اتجام دی سے اس کا اندازہ کتاب

والمالية المالية

وكيف سيسى بوسكتاس اس ويل مين مولاتا فع بي اوراددو زبان كى تقاسيرا ورعربي وقرآنى لغات كامطالعه تومحنت اوروس سے کیا ہی کھاٹسب سے بطری بات یہ ہے کہ جونکہ قرآن مجیدیں اہل كتاب اوران كى كما بون كاكثرت بيئة تذكره يهر بيوام فذيمه سے حالات وسوائے بھی جگہ جگہ بیان کیے گئے ہیں۔اس بناء بر مولاتاتے كتب قد كى لينى عبد نامرعيتى ادرعبد تامرجديد كريكانے اور نيخ ابدليش اورام سابقه كى تاريخ برنهايت متنداور محققان كتابون كاوه عظيم وخيره برى محنت اوردل كالكن ك سائحة كهاں كهاں سے فراہم كيا۔ اس ملسلہ ميں عبراتی زيان كچی سکھی۔ پهرقرآن مجيد سيمنعلق جو كيد لورب ين مكها كيا كقااس كاكتابي بھی برابر ہم بینوائے اور بڑے فور و خوص سے اس کا مطالع کمے رہتے تھے۔ علاوہ ازیں فلسفہ اور سائنس کے نئے نظریات اور اورا قىكار سەكى داقف رىت كقد الله دى نے اين تقييريان يب بيزون سے كام ليا - اورىيى مولاناكى تفيركى و ٥ الفرادى خعوصيت بن كى جس بى كونى كلى ان كاسهيم و ستركي بنين ب اسی کے ساکھ ساکھ ایک اوربڑے عالم بینی مولانا محد لیوسف بنورکی کی لائے کبی سن کیجے۔ وہ کہتے ہیں:

" يدتفير دور جديد كم صاحب طرزا ديب مولاناعبد الماجدود ما باي ك فلم سے ہے۔ اس كى تين جلدتي ہيں۔ حديث اور قرآني آيات سے

المدولة معيدا حداكبرآبادى ايم ال نظات: بربان دلي - قدم شاره ا- عن الديم ك ان تين جلدون كوايك مجلد مين يكى جيح كروياكيا ي-

الم تعادف فرآن صفحات ١٢١ ١٢٠ ١

اصلاى تكات كے استنباط كا اليماسليق الله تعالى في استعال عط قرمايا كقله مرحوم دسمي عالم وزيخ ليكن با وجود اس كما ين على صلاحيت مع براكم ليا- قرآن كريم كي تفييرتين جلدون يس مكمى اورعرلى وال طلبه پربر ااحسان کیاکہ ، پی تفسیری اصل عبارتیں مسبنقل کر دیں !! تفييرما جدى يرمن الحيث الجوع دومما زعلاء كي الماج تنزك إحد اب حروری معلوم ہو تاہے کہ لعف آیات کی گفیرکو دیکھا جائے۔ ان يوه مع أيك سوره فانح كى يَوكَى آيت إِلَيَّاكَ لَدُيْنُ وَإِلَّيْكَ لَسُنِعَيْنَ مِهِ . اس میں عبادت اور استعانت کے لیے جوانداز بیان اختیاد کیا گیاہے وہ الیاہ كداس سے مترك كا جرفي كرف جاتى ہيں۔ مكربہت كم مفترين اس كى طرف توجّ مرت إدراس كاس انداز سے تقيربيان كرتے بايد ولا تا ابوالكلام آزاد في ق اس کو بالسکل ہی تنظرا تدا ترکر دیاہے۔ دوسرے مفتر میں بھی اس پرسے سرسری طور بمكرر كي بير مكرمولا تاعيد الماجد فينمابت مخقر الفاظير اس كواس طرح محايا محكوب كے ول مين قر راہى خوف خدا ہوكا وہ عبادت واستعانت ين كسى طرح محصديهات عاكم فركريترك كالركب بنين بوكا ملافظ بور إِنَّاكَ لَعُمُ ثُمُ وَإِيَّاكَ لَسُتَعِينُ مِ

ترجم : ہم بس تیری ہی عیادت کہ تے ہیں اورلس تجم ہی سدد حیاستے ہیں۔ تفیر: (مذکسی اور سے اسے حاجت دوا ہم کھ کر اے اللہ) آیت کے جڑہ اقل ہیں بیزادی اور نبری ہے مترک سے۔ اس آخری جز میں بندہ کی دبان سے اقراد سے اپنی بے بضاعتی ہے قدری کا۔ اور اقراد سے اپنے کو حفاظت اور تفرت کے لیے ہر طرح الدّ کے ہا تحقیب میرد کر دینے کا

خُالُا قُلُ تُبَكِّدُ وَمِنَ الْيَسْرُكُ وَالشَّا لِيُ تَبَكَّرُ وَمِنَ الْحَوْلِ وَٱلفُّوَّةِ وَتَفْسُولِيُنِ إِلَى اللهِ عِنَّ وَجِلَّ وَابِنَ كَيْرٍ) لَعْبُدُ كدمةً بعدنسكيَّعِينُ لاناكويابندون كى زبان سے يه كهلانا لاس كم عيادت تك مين تيرى بى توفيق بترى بى اعانت تيرى بى احتكرى کے مختاج ہیں۔ اِنیّاف کی تکرار توحید اور دسترک کی اہمیت کواور دويالاكدر بي مع . كُن دُلِا هُتَما مِ وَالْحُصْرِ ( ابن كَتِيل كُن وُ الفَرِيرُ لِلتَّنْفِيقِي على اسَّهُ المُسْتَعَانُ بِهِ لَا عَيْنُ (بِفادى) آيت في جرط كاف دى ہے۔ برقشم كى مظر پرستى اور مخلوق يرستى كى شرك كى خفى سے خفى بحد رابيں بندكر دى بير اوركو فى خفيف بهی کنجاکش بیسر پرستی، پیغیر پرستی، فرسته برستی وغره کی بنین تھواری۔ مرشد كقانوى في فرما ياكرسالك كالمقام إيَّاكَ لَعُبُكُ بِرَبِّهَام مِوماتا ہے۔ اِتَّاكَ نَسُنَعِينُ سے وہ طالب كين درسوخ كابوتالہا ایک اور مقام و می ایقنت کے سیبیارے می آیات باس مس اور ۲۲ کی تقییرے . ان ہی آیات میں آیت تطبیر بھی آگئے ہے بیمان تخاطب ادواج الني صلى الندعليه وسلم سے سے اور تذكر وتمام ترامهات المومتين كا ب- اليي صورت من قياس اورعقل كالقاعديد بيك آيت تطهير كالعلق بمي امہات المومنين سے بوليكن تعجب اس بات يرمو تاہے كيعض مفسرين كواسى أيت كوكليتاً معفرت على احصرت فاطرام اوران كى اولا د كم ساتو محفوض كمدرية بن اورلعف مفترين كفورى عابت برت كر ( فيطورطفسيليو ل ك)

ابهات المومنين كومين شامل كمه ليتي إن اور استدلال يدبيش كمت بي كم

لم الغرِّان الحِيم مع ترجم وتفيرا ومولاناعدا لما جدوديا بادى. شَاتُكُ كره ه تاج كيني لمينيتُ ص ١

ے۔ اور قاعدے کے موافق بات کہا کہ وادرانے گھروں میں قراد سے دہو۔ اور جا ہلیت قدیم کے مطابق اپنے کو دکھاتی مت پھرو اور نماز کی پابندی رکھو اور آکو ۃ دیا کر و اور النڈ کا اور اس کے رسول کا حکم ما تو:

"الدُّدُولِس بِيمِ جانتاہے كدا \_ (بنى كے) كروالونم سے آلودگى كودور ركھے اور من كوخوب نكھار دے \_ اور تم الدُّك ان آيوں اور اس علم كو يا دركار جو ممتها رہے كھروں جي پڑھ كرستائے جاتے

التَّهِ لَيْنَ النَّهُ لِيثِنُ النَّهِ لِيثِنُ هِبَ عَنْكُمُ الرِّحِبُسَ اَحْمُلُ الْلِيُتِ وَلِيُطَهِّ ذِكُ مُ تُطُعِيرًا ۚ أَ

رجہ: اللہ تولیس میں جا ہتاہے کہ اے (بی کے) گھروالونم سے آلودگی سے دور رکھے ؟

(وفاوت) ابل سنت كااس بين توكوئى اختلاف بهين كرابيت كاسبب تزول ادواج البنتى بي بين اوداج البنتي كفتكواس ادواج البنتي كفتكواس ادواج البنتي كفتكواس ادواج البنتي كفتكواس ادواج البنتي كفتكواس بي الوف بي كراف بي البنتي كفتكواس بي كوفى بي كراف بي كراف بي كالموق بين ازواج بي كراف بي علاوه بي يعدل علاوه بي بين علاوه بي بين المؤاد البندى علائد أولى المين واخل بين وقال مكرم أنه البندى علائد أولى عين على المؤاد المنتواك المنتواك المؤاد ال

امهات المومنين ميوتكه خوانين إيس اس ليهجها بهال جح مونث كى حتيرين ما جمع موت كي صيغ استعال بورب بي ال حقد ل كالعلق الوال سعر ليكن آيت تطهيرين جونكدوه جلد تح مذكرى عنيركم العنكم اوركف الم ين) كاستمال وا جاس لياس أبيت كالفلق لبعن مردون سيد باس ي امہات المومنين كے ساكة لعن مرديس ستركي بي اور وہ بين حفرت على اور مقرات مستين رضى الدلقالي عنهم وليكن سوجية كى بات يدس كداكر اس قياس كى بنياد يرادين مردون كوبهى اس ين تركي كرنا عرورى عدة وه كون سا قريد محس كى بنياد برحصرت على اورحضات حسنيين رصى السرتعالي عنهم مى كو شريك كياكياس والكديدكها والف كدهفرت على في كريم صلى السدعليد وسلم ك والا اورحضرات حسنيك أواس عقة توان بى وحشتو س كى بنياد برحضرت عنمان اورهم الوالعاص كواه ررسول التركرب سيرس أواسع معزت على أبن حفرت ترميت بنت تبي كمريم صلى السدعليه وسلم او رحصور صلى السرعليه وسلم كاسب يهيتي تواسى حقرت امارك ذوجه حقرت على كوكبى شامل كيا جائ يعين مفسر اور دیکر حقرات نے جب اس طرح بات بنتے ند دیکھی تو ایک حدیث اور جاد تطبير كاسبادا بكراليكن قرآن كواف ارشادك مقابله يساك دلائل ين كوئى وزن يتيس رستار برحال بحث كوزياده طول مدويق موسة اس تفير يرطور مرت كاعرورت مع جود لا ناعبد الماجد دريابادى تيبان كى سع ملاحقه ينساءَ النِّي لَسُنَّتُ اللَّهِ لَا اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ

ينساء البي المسكن على الميان الما المراد ال

#### معارف القرآن مولدنامفتى محتى سفيع

اردوتقاسيرسي يربهايت مشهور بمقول، جاج اورملنديايرتقيري -بيرارة سالى اورصحت كى خرابى كم با وجوديه تفيير فقى اعظم حصرت مولان مفتى محمد شفيع صاحب وحمت التدعليد في عرف بإني سال كى فليل مدّت سي كورشالع ك مفتى مرشفيع صاحب ولوستد كے عثماني شيوخ بين سے مخفاور شيخ الاسلام معترت مولاتات بيراح معتماني رحمت التعليد كے مامول و او محالي كے \_ ١٩٩٨م يس دلوبندس بيندا موئے جو تكركي ليشتوں سے خاندان مين علم دي متوارث چلا آربا کھا۔مفتی صاحب کے والدما جدمولاتا محدلین خود وارالعلوم داوبند كم شروع دورك قارغ التحفيل كفي اورقراغت كے ليد كلى مدّت العمراسي مركز علم سے والسنة دسے اس ليے اكفوں معنى صاحب كوكلى وين كى تعليم لائى المفول فرآن وارالعلوم كراسا تذوحا فظعبرالعظيم اورحا فظ تامدارهان ے بڑھا۔ پھرا بیے والد محرم محد للین کی خدرت میں رہ کمران سے اردو، قاری، صاب، ريامتى اورابتدائى عربى كى تعليم حاصل كى \_ ١٣١١ ه مطابق ١٩١٥ عربين دارالعلوم كورجع في بس يا قاعده داخله في كره٢٣١ه مطابق ١٩١٧م

(پھیلے صفی کا حاشیہ) برکتیں تا قبل ہوتی دہتی ہیں بدخیک وہ تعرفیت کے لاکن اور ٹیری شان والا ہے۔ بڑخفی مجے مسکتا ہے کریہاں تخاطب عرف حفرت سارہ فروج حفرت ایرایی علیہ الشکام سے بھائیکن خط کشیدہ تحصر میں ان کے لیے ایک جگرج مونٹ کا جینو "نجیباین" (نتر تغیب کرفی ہو) استعال ہوا ہے۔ اور دوسری جگرجی قرکر کی خیر کوکٹ (عقیقکرہ سے تہیں)۔ اس سے یہ بات والنے ہوجاتی ہے کریاستعال اس وقت کے موہری جگرجی ورہ کے مطابق ہے۔ اس کو زبان کے موجودہ قواعد کی دوشنی میں جائے نا کھیک کہنیں ہے۔ بهده بهی حدیث سے نیکتے ہیں لیکن بہاں ذکر صرت اصطلاح قرآ تی کا ہے۔ قرآن مجید میں ووسری حگہ بھی اہل بیت کالفظ ایک پینمبرکی تروج محترم می کے لیے آیا ہے <del>!</del> (مبود ۔ ع - > ۱۳۵)

ل يداس وقنت كا وا قعد م حب حضرت لوط عليه السلام كى است كى بداعاليون كى وجه سے اس يرعذاب تازل كرنے كے ليے فرشتے آئے ۔اس وقت وہ انسالوں كى شكل ميں تقے۔ وہ حضرت ابراہیم اورحضرت سارہ كوبیٹے كى خوشنجرى دینے كہلے بھی آئے تھے۔ اکفوں نے آ کرحصرت ایما بیٹم کوسلام کیا۔ حصرت ابدا بیٹم نے کہاتم پر بھی سالم ہو۔ وہ فرشتوں کو معمولی مسا فرشجتے ہو لے ان کی خاطرواری میں مگ کھٹے ا ورایک تلایو الجیمطرا لاکران کے سامنے دکھا۔ لیکن اکفوں نے کھانے کی طرف باکا بنين برهاياريد ديكه كرحفرت ابرابتم متوحش بوك فرشة بول آپ ذالي نهيل من توقوم لو ولى طرف ميسي كي بي -اس كي بور قرآن كاكيات ملاحظ بول. وَالْسَرَااتُهُ قَالِيْمَةُ فَضَحِكَتُ فَبُشِّرُالْهَابِ إِسْحَقَ وَ مِنْ وَرَآءِ إِسِمُنْ وَلَعِنْقُونَ ، فَنَالَتُ يِلُومِلَتْ عَالِدُ وَانْنَا عَبِدُورٌ وهاذا بَعْلِيُ شَيْحًا ﴿ إِنَّ هَاذَ النَّفِينَ عَمِيْكِ وَعَالَوْا ٱلْعُجَيِينُ مِنُ آمِرِاللَّهِ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَلِيَرَكْتَ لِمَ عَلَيْكُمُ اَهْلُ الْبَيْتِ وَإِنَّهُ حُمِيُكُ هِجُيُكُ أَهُ (١١: ١١ - ٢٥) زجر : اوران كى بيدى كفرى كنين \_لين وه يمنيس كير بم ت الخيس الثارت دی اسطی کی اور اسطی سے بعد لعیقوب کی \_ بولیں ۔ بائے خاک بیٹے سے کیا اب میں بخیر جنوں گی۔ در آن خالبک میں اور صلی بوطی اور برمرس میان بعق بإنكل يوفر هارية توبيرى عجيب بات بيده وه بول ارحم تعجب

م مرتى بو-الشيك كام من اعدة تدان والواعم يقي الشرى (فاس) رحمت اوراسك

بلبل ہمتن خوں شدو کل شدیم تن جاک اے دائے بہارے اگرایں مت بہار

ما الدسى كے با وجود مفتی صاحب نے اپنے مش كوجارى ركھا۔ درس و تدريس اور ان الاس من اتجام دیا۔ اور تصنيف و تاليف كے ذرايد، دیني علوم كى بھى خدمت ى. دارالعلوم ديوب كے بمونے كاكورتكى بس ايك دارالعلوم قائم كيا جوال كے على دارالعلوم ديوب كى لاكن صاحبرادگان كى نگرانى بس بهايت خوبى سے جل دولت كے بعد كھى ان كے لاكن صاحبرادگان كى نگرانى بس بهايت خوبى سے جل

داس اور ما في مخلوق اس سے فيضاب مورسى ہے۔ وارالعلوم دلیو بیتدیس رست بوسط ورس و تدرلیس اور تنوی آولیی کے مائقسا كقعفتى صاحب في تقنيف و تاليف كاكام كبي با قاعد كى الحبام دیا اور حضرت مولانا اخترف علی تھا آوی رجمت النزعلیہ کے وست حق پریست ہے۔ بیت کرے را وطراقت بھی مے کرنی شروع کردی بیس سال تک حفرت کی فدرت میں حافری ویتے سے اور اکتاب فیفن کرتے رہے ۔ان بی کے ایماء سے احکام القرآن برعربی تربان میں دو حلدیں تکھیں۔ان تمام بالوں کا یہ التيهوا كرقرآن كريم كے ساكف ايك فصوص تعلق تما مم موكيا جو ياكتان آن كي بوريرات ما -- ١٩٥٠ وسية المام باغ كوافي كي متعل منجدياب اللاسلامين ورس قرآن كاسلسله شروع كياجوسات سأل بين مكمل ببوكيا - كيرر يديو ياكستان سے "معارف القرآن "ك تام سيم فته وار درس تشركيا جو عام ممانون كي فرورت كعمطابق احكام كي آيات كي تفير بوتي كلقى - يدتفيرسوره ابراسيم تك ينجي كلقاك د بلولو ياستان كى تى يالىسى كے كتت يوسلىل قى كى دياكيا يكن بعد ميں حقولي اولية اور پاکتان کے لعمن و بیدار ملافوں کی فرماکش پرتیر ہویں سیبیارے تک کی

ل معارق القرآن جلداول صفحات ١٢٠ - ١٢٠

درس نظامی کی تکیسل کی۔ متوسط تعلیم عربی حضرت مولانا تجود الحسن صاحب بینی الهدد رحمت النہ علیہ سے حاصل کی۔ لیدرہ علوم عربیہ کی تکیس حضرت علامہ مولانا فی الورشاہ صاحب سیّدی محضرت میں المحضرت مقامی محضرت مولانا فی المحضرت مولانا محدات مولانا محدات المحل المحضرت مولانا محدات مولانا محدات المحداث المحداث

سار اکست، ۱۹۳۷ و کو پاکستان وجو دہیں آگیا اور تقریباً آکھ ماہ لیدار سنج الاسلام مولا تا منہ اور ختمانی کے بلانے ہرمی ۸۸ ۱۹ وجیں دہلی اور خبر مقامات سے ہوئے ہوئے پاکستان آگئے اور بقول مفق صاحب "کراچی غیر اختیا دی طور میر اپنا وطن بن گیا۔ لیکن جن مقاصد کے لیے پاکستان مجوب وطوب مقاور اس کے لیے سب کچھ قربان کیا مقا۔ حکومتوں کے القلاب نے ان گائیٹیٹ ایک لمذید خواب سے زیا وہ نہ چھو طری۔

ا معارف القرآن جلراقل شاكع كرده ادارة المعارف واراتعلوم كابي ١٠٠٠ من المعارف التعاوم كابي ١٠٠٠ من المعارف الم

مدیند منوره سے علامہ فرید وجدی کی ایک مخفر تغیبرخانشیہ فرآن ہر دکھلا کر تؤخیّہ ولائی کئی کہ کاش ارد وہیں کھی کوئی الیبی تغیبر ہوتی جاس کی طرح مخفر اور آسان ہو۔الٹر تعالی نے اس سے یہ آور و بھی لیوری فرمادی۔ یہ دوآوں چیزیں آوا کا ہرعلما دکی مستند اود معروف ہیں۔

(۳) تىسى چىزمعادف وسائل بى جوبىرى طرف منسوب بى اورمىرى محنت كامحور بى انحد ئى در ائل بى جوبىرى طرف منسوب بى اورمىرى محنت كامحور بى انحد ئى در الله كه اس بى جوبىرى طرف مى بىرايتا كي تايس مى اسلاف امت بى سىد ليا بوائد يا كل كه ابل علم اورا بل قلم اكتراس قكر بى د يتهاي .
كماني كوئى تحقيق اور اپن طرف سے كوئى نئى چيز پيتى كريد اس پر الله تعالى كائر كردار بول كداس سب كام بىل ميرايتا كيدى تيں .

این مرگفتیم ولیک اندرلیی علی بین بیرای چهایی این مرگفتیم ولیک اندرلیی جهایات خدا انتیجیم ولیک مفتی ماندرلیی بی مانیات خدا انتیجیم ولیک مفتی ماندر کی ایک اندر کی ایک بیس جی کاوش کی سے اس کوسرخف سجھ ملک بین الله والوں کی بایش بھی عجیب ہوتی ہیں کر بیرسب کچھ کرنے کے لیعد بی ایک اندر والوں کی بایش بھی ایک الله الله تعالی کاشکر گذار جول کاس میں ایس ایک میں میرا ابنا کچھ کہ دیا کہ دنیا وار موتا توسب کچھ دو مروں سے لقال کرنے کے بلاک میں میرا ابنا کچھ کہ کا تا تا وار اپنے متعلق و صفر تے ہے کہتا

جوکام ہواہم ہے وہ تم ہے متہوگا بہرحال مفتی صاحب نے پید فقرہ لکھ کراپتی بندگی اورعبو دمیت کا اظہار کیا ہے۔ ہرات ان کے لیے عزوری ہے کہ وہ ہر کام پر اللّٰد کا شکرا واکرے اس لیے کا اللّٰداگر تو فق مذ د ہے ان ان کے بس کی بات ہمیں ہے تاہم تامید ایندوی سے مفتی صاحب نے اس تفیر میں جو انداز اختیار کیا ہے تج ہو چھے تو وہ اُت بھی کا حقیہ MAM

تغیر شرون کرنے کا ادارہ کیا لیکن انجی سورہ بقرہ کا کام سرّون کیا تھا منہ صاحب سخت بیماد ہو گئے ہوں کی دجہ سے کام دک گیا۔ بہتر علالت بری خوال مسلم مصلا ان مطابق توجرہ ۱۹۹۲ء میں بجر کام منزع کیا اور حالات کی نامسا حت کے باوجود ۱۷ رستعبان ۱۳۹۹ ان مطابق ۳۰ ستم ۱۹۱۶ء بروستنیہ تفییر کا کام افت المحجد ۱۷ رستعبان ۱۳۹۱ مطابق ۳۰ ستم ۱۹۱۶ء بروستنیہ تفییر کا کام افت کو بہتا۔ لیعد میں آب کے لاگن صاحبز اوے مولانا فرتفی عثمانی نے علوم قرآن اور کو بہتا ہے مقدمہ کھو کر اس موالا علی مقدمہ کھو کر اس موالا علی مقدمہ کھو کر اس موالا کی مقدمہ کھو کر اس موالا کو بہت میں معتذب افتا و ہوگیا۔ کو دیا ہے اس کی افا دیست میں معتذب افتا و ہوگیا۔ تفریل مقدمہ کھول کے ایک مقدمہ کھول کے اس کی افا دیست میں معتذب افتا و ہوگیا۔ مقتی صاحب مرحم کا یہ کارنامہ سے جو رہتی دنیا تک ان کے نام کو و تندہ دیکھول مفتی صاحب مرحم کا یہ کارنامہ سے جو رہتی دنیا تک ان کے نام کو و تندہ دیکھول اس تعین معتذب سے بالہ سے میں مفتر علام نے جو امور بیان فرمائے اس کی تو بان میں بیان کمہ دیتا متاسب ہوگا۔ قراباتے ہیں :

مدكور العدر الترابات في تفير معارف القرآن كولمندرج ويل يزول الا معارف القرآن كولمندرج ويل يزول الا

(۱) قرآن مجد کے دوممتند ترجے ۔ ایک حقرت شخ البند کا جو درا صل شاہ عبد القادر صاحب کا ترجہ ہے۔ دوسراحقرت حکیم الامت تقالی کا ترجہ ہے۔ دوسراحقرت حکیم الامت تقالی کا ترجہ۔

(۱۷) مخلامه بقیر جو دراصل بیان القرآن کا خلامه مع تسهیل بیرس کوعلیده بی خوات محدد می تسهیل بیرس کوعلیده بین قرآن محدد که حامتیه پر طبع کر لیاجائے تو کاتو فری فرصت دالوں کیلے فہم قرآن کا ممتند اور بہترین وبیعب ۔ اس نے ایک اور درورورت کو پیرا کمروبیاجیں کی طرف محجمے افنی فی النگر مولا تا پدر عالم صاحب مها جواجم

المعارف القرآن جلداقل عن ١١

المعادق القرآن جلد اول على الم

ہم آپ ہی کی عیا دت کرتے ہیں اور آپ ہی سے درخواست اعانت کی کرتے ہیں۔
ایھیں خا الصّرَوْ اَوْ اُلْسَسْتَقَیْمَ۔ بنلادی بچے ہم کورست سیدھا (مراد دین کا السّه
م) جا اوالگی بن اَلْغَیْت عَلَیْهِمْ ، راستہ ان لوگوں کا جن برآپ تے افعام
فرایا (مراد دین کا العام ہے) غیرُ الْسَفْدُ وَن عَلَیْهِمْ وَلَا الصّالِیْنَ ۔ منداستہ
ان لوگوں کا جن برآپ کا عفرت ہوا اور نہ ان لوگوں کا جو داستہ سے کم ہوگئے۔
(داو ہدایت چو طرفے کی دو دج ہوا کرتی ہیں۔ ایک توب کہ ان کی لیوری کھیتی ہی دی کے
منالیس سے السے لوگ مراد ہیں۔ دوسری دچہ سے کے تحقیق لوری ہونے کے بادجود
منالیس سے السے لوگ مراد ہیں۔ دوسری دچہ سے کے تحقیق لوری ہونے کے بادجود
اس پرعمل دیکر ہے۔ معقوب علیم سے ایسے لوگ مراد ہیں کیونکہ جان لوچھ کم قبل ف

### معارف ومسائل

تفیرکاید مرحل مدب سے تدیا دہ طویل ہے۔ جنا پخسورہ فائخ ہیں اس کی وسوت بھرے سائز کے چوبلیں صفحات کو گھرے ہوئے ہے اوراس لیے اس طویل بحث کو دبلی عنوا تات کے تحت بیان کرنا پڑا ہے۔ یہ عنوانات اس طرح قائم کیے گئے ہیں۔ اکھنٹ کو بلیا ہے۔ گرمیزا کی حقیقت اور عقالاً اس کی خردرت مالک کون ہے۔ شکمِکُلُ الیق قرائیک فی تفقیدی کرنرہا ہوئے۔ مراط مستقیم کون ساداست ہے۔ حراط مستقیم کتاب اللہ اور رجال السّد و و و ل کے مجدوعہ سے ملتا ہے۔ فرقد وادانہ اختال قات کا بڑا سبب السّد تعالیٰ کی حد و شناء السّان کا قطری فرق ہے۔ خود ایس السّان کی حد و شناء السّان کا قطری فرق ہے۔ خود این عامل کی حد و شناء السّان کا قطری فرق ہے۔ خود این مان کی حد و شناء السّان کا قطری فرق ہے۔ خود این مان میں السّان کے لیے حاکم نہیں۔ لفظ درب السّان کا معنی کا خاص تا ہے۔ غیراللہ کو درب کہنا جائز نہیں۔ استعانت کے معنی کا خاص تا ہے۔ غیراللہ کو درب کہنا جائز نہیں۔ استعانت کے معنی کا تشریخ اورور مُدار توسل کی کھیتی ۔ عراط مستقیم کی بدایت و مینا و دی

ہے۔ انتقوں نے بین مرحلوں میں لفیہ ربیان کمہ کے اس کو ہرقادی کے لیے مقور قابل جم بلکہ ہے انتہا مقید بنا دیاہے۔ پہلامر حلد ترجہ کا ہے، ووسرا خلاولؤ کا اور تنیسرا معادف ومسائل کا۔ ترجہ مختقر، یا محاورہ، رواں اورشگفتہ ہوں کی وجہ سے قاری کوکسی ابہا م سے دو چار نہیں ہو تا پٹر تا۔ حلا احد النہ ہو تا ہوں کہ ذہن کو بنا ہے۔ اور معارف ہمر یات پوری طرح واضح اور منتقع ہو کہ ذہن کو بنا ہی ہو جہ اور معارف مسائل پڑھنے کے بور تو قاری کے لیے کوئی المجھن باتی ہیں دہتی۔ ان احد رکھنے کو طور پر کچھ کہنا مشکل سے البند انموں نہ کے لیے ویل ہیں سورہ فائح کی تھے ہر پیش کی جاتی ہے۔

ٱلْحُنْدُ دِينَّهِ وَكِبِّ الْعَلَيْمِينَ .... عَيْرُ الْسَغَفْتُ وَبِعَلِيهُمْ وَلَا الصَّالِينَ ؟ (اتاء)

ترجمہ: مرب تغریفیں السّر کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے سار رحبها ں
کا، ہے حدم ہریان مہمایت دحم والا ، مالک دوز جزاکا، تیری پی
. ہم بندگی کرتے ہیں اور کچھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، بتلا ہم کو راہ
میدھی ، راہ ان لوگوں کی جن بر تو نے فضل قرمایا ، جن پر در تیرافضہ
ہوا اور در دوہ گراہ ہوئے۔

خلاط تفير

اَلْحُكُمْدُكُ لِلَّهِ وَبِّ الْعَلَمِينَ، سب تعریفیں اللّٰدُکولائق ہیں جو مرتی ہیں مربرعالم کے (مخلوقات الگ الگ جنس ایک ایک عالم کہلا تاہے، شلّاعالم ملا ٹکد، عالم انسان، عالم جن) التَّرِ تُحلِن التُّرَ حِيْثِهِ، جو يِرُّ سے مهر بان نهايت رقم دالے ہیں۔ طلال یکوج الدی ٹی جو مالک ہیں روزِح: اکے (مراد قدیاست کا دن ہے جس میں بیٹرخف اپنے عل کا بدلہ یا وسے گا۔) اِنْیَاکَ فَدِیْدُ وَاِیَّاکَ لَسُنَعَانُ وَاللّٰہِ اِنْ اِنْکَعَانُ اِنْکَانِیْکُولُوں اللّٰہِ اِنْکُلُولُوں النَّاکَ فَدِیْدُ وَاللّٰہِ اِنْکُلُولُوں اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ

یں کلید کا سیانی ہے۔

قابرہے کہ اتنے ذیلی عنوا تات کی تفعیل بیان کر تامکن نہیں اس لیے مشروع ماحمتہ اور آخر کی چند مسطرین لقال کی حاتی ہیں۔

سوره فالخركيمهابين

سورہ فانخدسات آیبتوں پرشتمل ہےجن سے پہلی بین آیات ہیں السُّلُوا فی کی حمدہ شناہے اور آخری تین آیبتوں ہیں اسّان کی طرف سے دعاء و درخواست کامھنموں ہے جو رب العرّت نے اپنی رحمت سے خورسی انسان کوسکھایا ہے اور در دیانی ایک آیبت ہیں دولوں چیئر ہیں مشتنرک ہیں ، کچھ حمد وشتا دکا پہلو سے کچھ دعاد درخواست کا۔

وسیلهٔ استعانت اور استمداد کے مسئد میں بکٹرت لوگوں کو انشکال رہتا ہے۔ امید سے کہ اس تشریح سے اصل حقیقت واضح ہوجائے گی۔ اور یہ جی معلوم ہوجائے گاکہ ابتیاء وا ولیاء کو وسیلہ بنا نا مطلقاً جائز ہا در در مطلقاً نا جائز بلکہ اس میں وہ تفقیل ہے جو اوپر ذکری گئ ہے کہ کسی کو مخت ارمطلق بچھ کمہ وسیلہ بنایا جائے تو منٹرک وحمام ہے۔ اور محق واسطہ اور ذرایجہ مجھ کمرکیا جائے توجائز ہے۔ اس میں عام طور پر لوگوں ہیں اقراط وتقریبط کا عل تنظراً تاہے۔

> تفييرنورالعرفاق مفتي احدث بارخان اور غزائي الفرقال في تفييرالقراك

صدد (آلافضل مولینا دسته محل تعیم الدکین مواد آبادی اعلی حفرت مولانا احدرضاخان صاحب کا ترجه قرآن المعروف به

ل تفيرنود العرقال مقتى احديار فان ترجيمولانا احدرفافاك (ياتى انظيم صفحه ير)

"كنزالا يان" اددو زيان يس موت والع بمترين ترجون من شاركياجا تاسم - بلك بسن مقامات يرنواس كوترج وى جاتى بداس تتجديران كراجفن معتقدين وَلَفْيرِي حِاشَى كُرِير كِيمِ إِين ان مِين دولَفْسِر بِين زياده مشهور إي الكِلْفير " لورالعرفان" مصفه حكيم الامت مفتى احديار خان صاحب بداليرني اور دوسرى وفزالت الفرقان "مصنف صدر الاقتال موليناسيد محمد تعيم صاحب مراد آبادي-بادجوديكه دولول مفترين بطرك لائق اوربهايت قاصل بين ليكن سي يوجيدالة ان کی تفسیری اس شان کی تہیں جس شان کا ترجمہ ہے۔ فاصل بر الوی خے ب فارد فكراور تدبرس كام لياس ده جيزان تقيرون بس نظريس آنى اجف مقالات براورى تقليد سے كام لياكيا سے اورلعف جاكوں يركزور ولائل كاسهاماكيا لَيْبِ- مِثْلًا اللهُ حضرت في إيَّاكَ لَعُبُدُا كَ إِيَّاكَ لَسُتَكِوبِينَ كَانِهَا بِيَا اللَّهِ عَلَيْ ترجد كياب - " بم يجهى كولوجين اور يجى سے مدوجاين " ترجمه ين مكيسانيت قام دكد كرمترج ن وي مفوم ا واكرن كوكشش كى بيج قرآن كريم كم القاظر سے ظاہر ہور ہاہے۔ لَعَتْضِلُ اور نَسْتَوَعِبْنُ وولُوں كے ساكھ " إِيَّاك، الكَّاكم ایک جیسے ورجہ میں رکھاگیا۔ برلفظ کسی بات پر پورا زوردینے کے لیے استعمال كياجا تام \_ لبندا أكراس لفنظ ك و نُعْدُدُ " كاسا كق لكف سي غرالتُد بهارى مبادت كامرجع بنف مح خادج موجات بين لونستكيان كم ساكة لكذيري غرالله لوبهارے لیے استعانت یا امداد کامرجع بننے سے خارج ہونا چاہیے۔ وہ کون سا قريد سيجس كى بنياد ير دولول مقامات يراس كے الگ الگ الرات قائم موں یاایک جگر تحجید مفہوم لیا جائے اور دوسری جگر تجیداور۔اسی بات کواس طرح بھی کہا

( في المفركا حائثيه ) شائع كرده ا دارة كتب اصلاميد پاكستان ، گجرات مغربي پاكستان طغزاكن القرقان فى لفيدالقرآن يسلبوع تاج كمينى لمديش كرامي يا لامود قرماتے ہیں :

«إِيَّاكَ لَـُسْتَكُومِينُ " مِن يرتعليم فرما في كر استعانت خواه بواسط يان واسطه برطرح السرتعالى ك سائق خاص ب حقيقى متعان وہی ہے۔ بافئ آلات وخدام واحباب وغیرہ سب عون اللی کے مظريس يتده كو جاسي كراس برنظرد كه اوربر جيزي دست قدرت كوكاركن ويكهي اس سع يستجهناكه اولياوها نبياء سع مدد مانكنا شرك مع عقيدة بإطله مع ركبو تكمقر بان حق كى امعاد ما امعاد اللى ہے۔ استعانت بالغير تيس - اگراس آيت كے وہ معنى ہوتے جو وباب ن مجه تو قرآن پاک مين اعيد و في إفقة عادر استنعيدوا بياالقَّبْرِ وَالصَّلُومِّ كِيون وارد موتار اورا حاديث مين ابل الله سے استعانت کی تعلیم کیوں دی جاتی \_ ل توف: اینے اس عقیده یاطله محجوابده تووبإييه إير ليكن جواستدلال يهان استعانت بالفر كوجائز ايت كرنے كے ليے كام ميں لاياكياہے وہ منطق كى إصطلاح ين منطقى مغالطه سي تجيركياما تام،)

اس توع مے اختاا فات سے تنظع نظر دیجھاجائے توبہ تھیں ہیں مختفر ہوئے کی وجہ سے عوام اور اوسط طبقہ کے لوگوں کے لیے بے حد مفید ہیں ۔ نیادہ تفصیلی تھیں وں کو نفوس چند ہی چڑھتے ہیں۔ اس لیے کہ لمبی چوٹری بحتیں عام تماری کے لیے عموماً قابل فہم نہیں ہوتیں۔ وہ اکتا مط محسوس کرتے لگنا ہے۔ اور یا تو گھر اکر بیچ ہی میں چھوٹ دبتا ہے یا ان سے بغیر بھچے ہوئے مرمری طور برگز دجا تا ہے۔ نبتی دو لوں حالتوں میں مالیوس کن ہوتا ہے۔

وَیل بین سورة العصر کا ترجمه اور دونوں بزرگوں کی تقییر پیش کی جاتی ہے۔ملاحظ ہو: جاسکتا کفا " تَعُبُدُ كُ وَ نَسْتَجِينُهُكُ ، ليكن چونكرسوره فالخرين بنده مع عهد و آن کراياجا د باس کراس السُّرېم نه عبادت پس يترسه الآکسي کو مشريک کرتے ہيں اور ته استفانت (ماو) پس داس ليے يهاں يہ بيرايه افتيار كياگياہے " إنتياك تَعُبُدُ وَإِنْيَاك نَسْتَجَعِيْنٌ " (مِجَبِي مِي کولِوجِين اور فِي مِي مدد حابين \_)

اس واضح بات کو دولول لاکن معترین نے اپنے اپنے طربیقہ پر بیان کرکے قادیتین کو ایک گوندا کجھن میں مبتلا کر دیاہے۔مفتی احمد یا دخان صاحب نے انو اس کی تغییراس طرح بیان کی ہے۔

" اس سے معلوم ہواکہ حقیقتاً مدوالتُرتعالیٰ کی سے جیسے حقیقتاً حمدرب كى بد يقواه واسط سي بويا بلا واسط رقيال رسيك عیادت صرف الندکی ہے۔ مددلینا حقیقتنا النّدسے ہے۔ محالاً اس کے بندوں سے۔ اس قرق کی وجہ سے ان دوج وں کو علیٰحدہ جملون مين ارستا د قرما با "إِيَّاكَ لَحَيُكُ وَإِيَّاكَ نُسْتَعِيثُ "كو حرف عطف " و" كے ذرايد سے مااياكيا سے اس ليے دونوں ايك حكم كے كخت آتے ہيں۔ خيال رہے كم عيادت اور مدد ليتے ميں فرق يسب كمدد وكو مجازى طور برغير الترسيمي حاصل كى جاتى بدور ف غرالسرسے اس کی زندگی میں یا اس عقیدہ کے سائق کدوہ غیرقا فی کا يع جبك يارى تعالى كا وافع ارشاد م لِكُلُّ مَنْ عَلَيْهُا هَاكِ لَا يَبْقَىٰ وَجُهُ رَبِّكَ ذُوالْجُلْلِ وَالْإِكْرُ الْمِ) رب فرما تاسم-إِنْهَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرُسُولُهُ إِللَّهِ الدَّمْواتا مِ وَتَعَاوَلُوا عَلَى البِرِّرِ وَالسَّفَةُ فِي لَيَن عِبَادِت غِيرِضَاكَ كَبْنِين كَي عِاسَكَيِّ .... الْحُ مولاتا سيد فحمر لعيم الدين صاحب " إيَّاكَ نُـ سُتَكِعَيْنُ كَ لَفسيراس طرة بيانا

یا د قرمائی ہے۔ جیساک کو اُقتیہ ہے۔ بیطانی الکیکی میں صور کے مسکن و مکان کی قسم یا د فرمائی ہے۔ اور جیساکہ کعکو گئے ہیں آپ کا عرش لیف کی قسم یا د فرمائی۔ اور اس میں شان مجبوبیت کا اظہار ہے کہ اس کی عرص اس کا داس المال ہے اور اصل ایو تی سے دہ ہر دم گھٹ رہے ہے۔ حق کی تأکیدسے مراد ہے ایمان دحمل صائح۔ ان تکلیفوں اور مشقلوں پرجو دین کی راہ بیں بیش آئیں۔ یہ لوگ یفصل اللی اور شقلوں ہیں جیس میں رکبونکدان کی جتن عرکز ری، نیبی اور طاعت میں گزری رتو وہ لفع یا نے والے ہیں۔

مفى احميادةان صاحب اس سورة كاشاب نترول يديدان بين كد: " ايك دقعه كلده بن اميه حصرت الوبكرصدين سے بولاكم تر تو تجارتي كارويادي بهت إوشيار كفي تم في يدكيا خاره الفاكر اسلام لاكراميرون كى دوستى كےعوص غريبوں كى محيّت چندمعيودون كمقابل أيك التركى عيادت فتول كى حصرت صديق في فرمايا كمومن متقى تعفيان مين بنيس دمتارت حفزت صديق كى تاميد میں یہ سورہ تازل ہوئی (عزیزی) المغابیسورت صدایق اکبر کے ففائل میں سے ہے اس کے لید لقظ "عص " یر کوت کر کے اس كاقسم كهان كاوجه بتالى كى بعد يعراس بيزى كتري كالخري كدانسان كوخساد يريكول كهاكيا ہے ۔ ليكن جن كے ايمان قوى ہي اوراعال صالح وه اس حسارے سے محفوظ ہیں " کھر قرماتے ہیں: " اس سے جندم محل معلوم مو نے کہ ایمان اعال پر مقدم ہے۔ بغیر ايمان كوئى شكى مقبول بنين ....دوسرے يدكدكوكي موس تيكيون سے بے پر وان ہو۔ نتیس سے یہ کہومن ہرقتم کی نیکیاں کرسے جیاکہ

وَالْحَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِئَ خُسْرٍ . إِلَّا الَّذِينَ الْمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِلِي وَنَوَ اصَوا بِأَ لَحَقِيّ وَلَوَاصَوُ إِبِالصَّبُرِةُ وعَمِلُوا الصَّلِلِي وَنَوَ اصَوا بِأَلْحَقِيّ وَلَوَاصَوُ ابِالصَّبُرِةُ

توجد: اس دمان مجوب كي قسم بيك آدى مزور لقصان بين -مرجو ایان لائے اورا چھے کام کیے اور ایک دوسرے کوحق کی تاكيدكى اورايك دوسرے كومبركى وهييت كى۔ مولاتاسيد محدنيهم الدين صاحب اس سومة كى تغييراس طرح بيان كمرت مي تفيير، سور والعصر جمنور ك نزديك مكتبه ب- اس بين ايك دكوع، يتن آيتين، جوده کلے اور الاسطھ حروف ہیں۔ عمرز مانہ کو كيتريي اور زمان جو نكه عجائبات برمشتمل بمراس مين احوال كا تغير وسربرل تا تارك ليے عبرت كامىيب ہوتا ہے۔ اور برجزي قالق حكيم كى قدرت وحكت اوراس كى وحداست يرولالت كرتى بين اس ليے موسكتا ہے كەر مان كى قسم مراد ہوا ورعصراس وفنت كوبي كيت بي جوغ وبسے قبل بو تاہے - بوسكتا ہے ك فامركے حق میں اس وقت كى قسم يا دفرما كى جائے، جيساك صالح کے حق میں صفی لیعن چاست کی قسم ذکر فرمانی کئے۔ اور ایک فؤل پرکھی ہے کے عصر سے نماز عصر مراد ہوسکتی ہے جو ون کی عیادتوں میں سب سے مجھلی عیادت ہے اورسب سے لذیدوراج تفيروي سے جوحصرت مترجم قدس مرؤف اختيار فرما فككر داند مع محقوص زمان سيّد عالم صلى السّعليد وسلم كامرا وسيح برلى فيروبركت كاتمان اورتهم ترمالول يس معب سعترياده فقبلت اوريشرف والاب \_الندتعالى تعصنور كي زمان ميادك كي تسم

صالحات کے عوم سے معلوم ہوا۔۔۔۔۔ جو تخفے یہ کی ہشہ نیکیاں کر وجیب کر عید اوا کے اطلاق سے معلوم ہوا۔۔۔۔۔ وہ تخفی کھی اس حسار سے معلوم ہوا۔۔۔۔۔ وہ تخفی کھی اس حسار سے معلوم ہوا ۔۔۔۔ وہ تخفی کو میں اور اور میں لیان فیس کو مثر عی حد میں توار نے سے باز دکھا اور دوسروں کو کھی اس کی تلقین کی "

## فيوض القرآن داكل عامد حس بلگرامي

ید تفیر و اکثر حامد حسن بلکرای نے مرتب کی ہے۔ اللہ کی شان دیکھو جس سے
جوچاہے کام لے لے۔ ڈاکٹر صاحب ار دوڑ بان واد ب سے فاصل ، اور کلام اللہ
کی تفییر کھے دہے ہیں۔ حالانکہ سج ہوچھیے توعلی نے دین بین بھی یہ سعادت کسی سی
می کو تعدیب ہوتی ہے۔ اسی کو توفیق خدا و ندی سے تعیبر کیا جا تاہے جس کی ہم ہیں
اکٹر لوگ تمتنا کہ تے ہیں۔ مگر یہ دولت اس کو ملتی ہے کہ چس کے مقدد میں "
بہرجال یہ ڈاکٹر صاحب کا بٹرا کا رنامہ ہے۔

بہروں پر واسر میں اور اس بھرای اپنے وطن بلگرام میں ۸- ۱۹ و میں بیدا ہوئے۔اعلی تغلم
الدآباد اور تیورسٹی میں حاصل کی۔ پروفیسرو قادعظیم اور برد فیسراخت الم بین کے
الدآباد اور اکٹرسی اعجاز حسین کے شاکر دوں میں تھے۔ جینانچے ڈاکٹراعجاز حسین
اپنی مت ہور و مقبول کی ب مختصر تاریخ ادب اردو "کے دیباج (عرص حال)
میں مکھتہ ہیں .

" بیرے چندعزیز شاگر د (جن کواب دورت بھی جھناچا ہیے) " بیرے چندعزیز شاگر د (جن کواب دورت بھی جھناچا ہیے) اس تصنیف میں ہروت بیرام کفتر نہایت خوش کے ساکھ بیٹائے سے سیدحامد سن صاحب بلگرامی ایم اے ، سیدوقار عظیم صاحب ایم اے

رسرچ اسكالوا ورسيد احتشام سين صاحب بي الصحف وه محيت كه ساكفه اس كتاب كه ليه جا ن فشاتي الحفات دسه وه موف قابل قدري بهب بكديرے ليه مائيد ناز كلى هـ ان كى سعادت مندى وقابليت اورا د بي سفف كو ديكيه كر بي ساخته دل سعدعا كماتى سع كه خدا براستا وكواليسي شاگر دلفيب كرم \_ ان لوگو ل نه موف يروف بي بره ها بلكه مواد كلى اكفاكيا و رجا بجامع فون كلى مقال المحاليا و رجا بجامع فون كلى مقاط من الول كا احساس خودا بي جگري ايك شكرير بي ان كي خاطر سع اگرشكريد يا اس قبيل كاكوئي لفظ مذ بهى استعال كمرون تو يرا حين والے ميرا معلاب تود مجه ليس كي ا

بہرحال واکظ سید حامد حسن بلگامی اور سید و قارطیکی دو تول نے الدا یا د یونیور سٹی سے درجہ اوّل میں ایم اے پاس کیا۔ اس کے بعد بلگرای صاحب فی عدائے وی کالی و میرہ دون میں اردو کے ملجر رہو گئے۔ وہاں کافی مقبول اور ہردل عزیز تھے۔ کھیر دون اسکول دہرہ دون میں ٹیچراور ہاؤس ماسطر منتقبی ہوئے۔ اور مرہ 19 و تک اس حیثیت میں محام کرتے رہے۔ اسی دوران الد آباد یو بیورسٹی سے واکٹر بیٹ کی گوگری لی۔

مرم ۱۹ و کے لیدا فرلیقین اسلی ٹریز و لندن لو تیوزوشی کے ستعیم لساسیات و ستعیہ تقافت مندویاک اور سیلون کے اور یقیل اسکول میں لکچردر سے -۱۹۵۳ میں کو طاکر پاکستان آگئے اور بلاندگ کیسٹن مکورت پاکستان کے طویقی چھیت آف ایکوکیشن اور سریم اور سے - ۱۹۲۱ء میں کوئرش کی اکیٹری آف اسلامک اسٹیرفیز

اً مختفرتادیخ اوب اردو ڈاکٹرا عجاز محبین ایم اسے کموی لمٹے صدرمتنعیڈ ادود الد آبا و رہ نیودملی زامٹرا دودکیلیری رمندہ تیسرایڈلیٹن ۱۹۷۱ء صفحات ۹۰-۱۰

بس تے مجھ لیاکہ اکتساب فیفن کا وقت آگیا۔ اور اکھوں نے بہایت شققت ومحبّت سے یا فیسال مجھے دوس قرآن دیا۔جب وہ یہ فرليندا واكر حيك اورجوبسرى فنمت بين كفا مجيسل جيكا تو ١٩٩٧ء مين منهايت سكون اورجعيت خاطرك ساكفاي رب كحصور حاعر مو كك وصال كردودن قبل بيدان كى خدمت مين دل كور ربا اور ندجانتا كقاكريشفيق استادسي آخرى ملاقات سے ان کے وصال کے تیسرے ہی ون مجھے کھردیار بیکس بناہ میں طافتری كى سعادت نصيب ہوئى ۔ اب بير يه مقطرت قلب كے ليے ميم تكيين كى عزورت مقى-اس باراس عزم كے ساكھ واليس كياكيا كيو كجهدامتناد بحترم سعداب وه منبط تخرير ميس الما وكديه مشكل كام كفارليكن جهال حفنور سركا يرووعا لم صلى المدعليروسلم كى تىظىرالىتقات شامل حال بىو د بال كوئى مشكل بىنى دىتى . يه وه زمانه كفاكه مح حامعه اسلاميه كي خدمات ميرد كفيس\_اور اسى على اور ادبى ماحول مين محد النَّدياني بي سال مين ترجر وتشريح کا کام یا پر تکیل کو پینچا۔ جامعہ کے جیدعلماء کوام نے مسودہ کوغور سے بڑھا اور سرطرح میری اعانت اور حوصلہ افزائی فرمائی۔ كام ختم بوجيكا كقاليكن ول كانب رما كقاكه فدا جانے بو كي هنطائحريم ين آياده اس قابل بهي م كريش كرسكون -ايك قلب مقطرب کے لیے آستان فیف د کرم بی حاصر کا کے سواجارہ ہی کیا گھا۔ اسباب مسيا قرماد بي كف اور محمد طلب كرليا كيا. المراللة كب ولجونى كياكهم كقا كداس ناجيزكو روهة مبادك اورمنبرة رليف کے درمیان رومنہ مبارک سے قریب بیٹھنے، پڑھنے اور بیش کرنے

كانظم وتستى سننصا لارتيكن ايك سال بعدجامعه اسلاميد بها وليورك رتكي الجامع (والس جانسل) مقرر او گئے۔جہاں ١٩٧٩ء کساکام کرتے د ہے۔ ١٩٤٧ع مع ١٩٤٦ كى ورلة فيدرلين آف اسلامك مش كي فوائر كير اوراس كى بور بيوروآف اسلامک دليرچ وپليکستن کے چيف رسے ۔ کئ سال پيلک اکول حيدرآباد كرمريراه كاحيتيت سعكام كياادراسكول كأمنظم كالمجدع صدمكم اورشاه وبالغنة يونيورش جده من بحيثيت برونبيركام كيار بومشر برائے عالمى مركز اسلاى تعليم كم كى ميتيت سے تعييناتى ہوكئ غرص إدرى دندگى بنايت نعال دسى اب كراي مين فيام ي وليسے تو واكثر بلكرامى صاحب بهي بھي دين بينرار تهبي ديا ان كا انداز زندگی بمیشه امسلامی اور مشرقی ریابین ۱۹۵۰ میں جب پہلی بار هج بت الله ى سعادت تعبيب بوئى توزندكى مين عظيم القلاب روتما بوكيا يتودفها تنبي: " مولائے کمیم نے پہلی پارجب - ١٩٥٠ وس زیادت حرین ترافین اور قرابعِندُ ج كى سعادت نصيب فرما كى تو آستارةُ مقديسه دريار تيوى صلى الترعليه وسلم بمرايك بى دعا ٢٩ دن زبان بمررسي ك " اے الله تو محصے دین کی جمعه عطافرا اس دعاک مقبولیت کا بخرہ تفاكه وطن والس آنے كے بعد مجھ عرصد بعد ٢٥٠ وسي ايك عالم متحرصاحب قلب بزرك حفزت احدع بدالمصدصاحب فبله فادوقي عادری جیشتی سے سترف نیاز حاصل ہوا۔ پہلی می بات جو آب نے

" انسان یااکتساب فیفن کرہے یا ایصال فیفن ۔ اگران دو تو ب میں مجھے ہنیں تو ذندگی بیکارہے !!

ا نفارف قرآن (ڈاکٹر نیون الرحمٰن) ص ۲۵۸ ۲ نیون الفرآن سعید کمپنی ایڈلیٹن جلا پنجم س۔ ط دوشی بیں مرتب کیے تھے۔ بلک اس بین مختلف تقاسیرادر ترجوں سے بھی مواد ماسل کر کے شامل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ حسن تالیف، زبان دیسیان کی خوبیوں، محت مقتابین وفیرہ نے اردو تقاسیر بیں اس کو ایک بلندمق م عطاکیا ہے۔ اس کی تعفی خصوصیت کی جانب خود ڈاکٹر صاحب نے بھی اشادہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں۔

" ترجرين قرآن مجيدكى تايرواس كى معنويت ومقصد سے قرببال نے کے لیے تدیم مفترین کے انداز پرترجم کے دوران جابجا جهو في جهوا في مختصر مكر قرآني مقصود كونهايت وهاوت سے بیش کرنے والے جمع قوسین میں لکھے کیے ہیں، جگر حگاس ک مخقاور يرافر تشريح بجى بع جومستند تفاسر برمبني ساكه ربط كلام بافى دسم - برط عف والے كى توج، قرآن كے مطالب پرمركوزوب اور كلام ياك كى ترتبب ونسك واغ بوتاجائ. اسى طرح ايك آيت اوردوسرى آيت كى د بط كولى دو میت کے درسیان وافع کیا گیاہے۔ساتھ بی ہردکوع کے مشروع يس اس كى معصوصى الميت اور كنشة دكوع سے اس سے ربط كى بھى نشان دىي كى كى سے سرسورہ كے مشروع ميں ترتيب قرآنى بين سورت كى الهيت كو واح كرنے كى كوشش كى كى بيت كد ايكسوره كاربط وومر يسوره سيدواع بوجائية م فيوعن القرآن كوكمي جيد علماء في ومكي كوب تند قرمايا اورائي آراكا اظهار قرايا ـ جنائي حفرت مولانا بير محدكرم شاه صاحب ازمرى فرانتين،

کی سعادت سے نواز اگیا۔ مجھے خود چرت ہے کئی طرح دور ایک منزل مع ترجمہ و تفہر کے پیش کرنا، کیسے آواب کو ملحوظ رکھ کہ گفنٹوں بعیضار ستا اور کیسے ختم کرتا۔ ان کیفیات اور حتایات کو بیان کرتا بیر ہے بس کی بات نہیں۔ البتد آکٹو بی دن سرچوہ بیس کھا اور خواجانے اس تو رانی احول میں اپنے رب سے کیا کہدم اکتفاع

تقیری تالیف و تر ننیب کے بعد اس کی طباعت واشاعت کامر حد مفا۔ اتنی هنج مجلد وں کو چھپوا تا بھی آسان کام مذکھا۔ سین اللہ تقالی نے یہ مرحلہ بھی کسن و خوبی طے کما دیا۔ پہلی باریہ تقییر یہن جلدوں میں لاہور سے شالع ہوئی۔ کپھرالحاج محرد کی صاحب مالک ایجو کیشنل پرلیس کا چی نے اپنے ہاں سے دوجلد وں میں چھاپ دی اور اس طرح صودی و منوی اعتبار سے ایک علی بایہ کی چیز منظر عام بر آگئ ۔ چنا کچ مفتی محد شفیع صاحب نے بھی اپنے ارشادات بایہ کی چیز منظر عام بر آگئ ۔ چنا کچ مفتی محد شفیع صاحب نے بھی اپنے ارشادات کا کی میں ان خو بیوں کی جانب ان القاظ بیں اشادہ کیا ہے:

"ماشاء السُّر حن معنوی کے ساکھ حسن ظاہر سے بھی آراستہ ہے ؟
السُّد تعالیٰ نے اس کوسن قبول بھی عطافہ مایا۔ اور بہایت فلیل مدّت بی اسکے
کئی ایڈ لیٹن تسکل گئے۔ جنا بچہ اس وقت جونسنی سامنے ہے وہ پانچوال ایڈلین
ہے ۔ جوجادی الآخر ، ۔ ہما ہ مطابق فروری ۱۹۸۷ء بین منظر عام پر آیا۔
"فیومن القرآن "نه صرف ان نولس کا مجموعہ ہے جو ڈاکٹر بلکرلی صاحب
نے اسنے استاد احمد عبدالصد صاحب قاروقی ، قادری ، جیشتی کے درس کی

ا فيوس القرآن معيد كميني ايدلين ، جلد بنجم س (٣١٩)

ل قيوش القرآن صفي كا

بهت خوبصورت ، تشریج نه اتنی طویل که طبیعت اکتاجائے نه اتنی مختصر که نشنگی باتی رہے۔ ماخذ قابل اعتما د، سلف صالحین کی تقیدے کی پابندی۔ نه آزادی نه آزاد خیالی ہے۔

ہور کے کیے سورہ قانخ کا ترجمہ اور تقیر ذیل بیں درج ہے۔
اکٹیٹ کا بہت کر ہے الحکیاں ، سب تو لیف اللہ ہی کے لیے ہے جو سار سے جہاؤں
کا پالنے والا (ہے)۔ (جمام تعریفیں قولی، فعلی، حالی اللہ ہی کے لیے ہیں۔
کہ جو کچھ ہے وہ اس کی شائو راہ بیت کا مظہر ہے۔ ہر تعت اور ہر چیز اور ہر
کیفیت کا عطائر نے والا وہی ہے۔ بنوہ بلا واسط عطافرہ کے با بالواسط )
اکٹوٹول السور حیابی ہے حدم ہر بان ، نہا بہت رحم والا (جو تعلق خالق کو
مخلوق سے ہے وہ " رکھلی " بین اور جو مخصوص محبت کرنے والوں سے
سے وہ " رکھی ہو ، میں مضر ہے۔ رجان دینیا اور رحیم آخرت ہیں ہر
دوصینے میا لئے یہ وال ہیں۔ ہر دو جگہ اس کی رحمت کا رفر ما ہے۔ اس کی
دھرت سے بالوس ہو تاکفر ہے)

طَلِكِ كِوْجِ اللّهِ يْنِ . (وَمِي) روَيَجِزاكامانك ب (تَجليات كے وَن كا مالك ہے. "لِهُن الْمُلْكُ الْيَوْمُ لِيْنِ الْوَاحِدِ الْعَمَّادَا" اسى ون كے ليے ہے۔ وہاں اللّه بى اللّه ہے)۔

رایاک نعب ای و ایات کستیمی استهای است) بم بری بی بندگی کمت بین اور بخت می سے مدد چاہیے ہیں۔ لاقو ہمارا رسیسے ہم بترے بندہے ہیں۔ بترے فرمانبر دار ہیں، تیری مدد کے خوا بستنگار ہیں۔ المندکی دخمنیت ورجمین دیکھوکہ بندے کوسکھالہ ماہے کہ توجنالکہ ہم تیری عبادت "اس تنهجم کا ہرجملہ مور وں، ہرتقرہ دلنتین، حتو وزائد سے
یکسر باک، مطالب ما سرار کاجائے۔ محرم اواکھ بلکری مام
ف قرآن کریم کے ان حقالُق کو بے تقاب کر دیا ہے جو بہت کم
سی کواپنے ہاں اون یا دیا بی دیتے ہیں۔ ستر بعت کا داس بی کہیں
چھو شختے نہیں یا یا اور معرفت کے ان ومور و تکات کو بب ن
کم نے جی بھی بخل سے کام بہیں لیا جغیبی اب نہانہ کے شد دیر تقامے
یر دہ کشائی ہر مجبود کر دہے تھے۔ دیکن وہ افہاد کے لیکسی محتاط اور

شیخ التفییر، حفرت مولاناشمی الحق افغانی کا ارشاد گرای ہے : •
"صحت معنا بین کے علادہ اندازِ بیان اوراسلوب تعییرایسا
اختیاد کیا گیا ہے جو دورِ حاضر کے لیے مو تدوں اور جدید تعلیم یافئنہ
طبقے کو متیا ترکرنے والا سے اور مشکل ترین مطالب کو آسان کرویتے
والا سے ا

صفرت مولاتا مفتی محرشفین صاحب فرمانے ہیں: \* امن ادود تفیری بڑی توبی برہے کہ اس میں بلگرای صاحب نے جو کچھ لکھا ہے مستند بزرگونکی تفییرسے لیاہے !!

حصرت مولا نامحد بوسف صاحب بتوری کاارشا و گرامی سے: " زبان شگفته ، تجیرموثر، اسلوب جاذب ، طباعت عمد ه بستعلیق

ل فيوص القرآك صفي م

سے ایف مفوس سری ع صفت

سرايفا صقحان

له فيوض القرآن صفي ص

سی اور دم آخرتک حشر فیفن جاری رکھا۔

معقرت مولانا حين على علم قرآن مين عرف بين واسطون سي حفرت امام ولى الشد دملوى رحمته الدالمتوفى الماه على الشد دملوى رحمته الدالمتوفى الماه على عن الكروبي والفون قرحفرت المولانا محدم فلهم تالوتوى (ف ٢٠١١ه) سي فعن حاصل كيا تفار وه حفرت شاه محدا المحتى محدث وملوثى (ف ٢٢١ه) كم تلميذ يخد الدرشاه صاحب البينة تا تا محدت شاه عبد العزيز محدث والوثى الدرجة المدرث منا محدث المرافي كم تشاكر و محدت والوثى كم على مرتبه الوردين خدمات ساكون واقت الهين سهر آن محدث والوثى كم على مرتبه الوردين خدمات ساكون واقت الهين سهر آن على مرتبه الوردين خدمات ساكون واقت الهين سهر آن يوميني وقول المرتبي على مرتبه الوردين خدمات معاون واقت المهين موالي عادى المرتبي وكالم المرتبين ولي ولي المرتبين ولي ولي المرتبين ولي ولي المرتبين ولي المرتبين ولي ولي ولي المرتبين ولي المرتبين ولي ولي ولي المرتبين ولي ولي المرتبين ولي ولي المرتبين ولي المرتبين ولي المرتبين ولي المرتبين ولي المرتبين ولي المرتبين ولي المرتبين ولي المرتبين ولي ولي المرتبين ولي المرتبين ولي المرتبين ولي المرتبين ولي المرتبين

حفرت مثناہ ولی النہ کے قرآئی علوم ومعادف حضرت مولا تاحیین علی صاحب کو اینے تبیوخ کے وساطت سے ورانت میں ملے۔ اس کے ساتھ ساتھ الفوں نے اپنی حمدا داد صلاحیت اور فہم و فراست کو کام بیں لاکر بہت کچھ حاصل کیا۔ انھوں نے اکل حلال اور صد قِ مقال کو اپنا شعاد بنا یا اورا تباع متربع اور تفوی کو اختیار کیا تو النہ تعالیٰ نے ان پر قرآئی امرار و درموز کی مزید داہیں کھول دیں اور قرآن فہم میں ان کو البسی بھیرت اور ایسا ملک عطافہ ما ایا جو ان کے کسی معاصر کو حاصل فہیں کھا۔ ایسامعلوم ہوتا ہے کہ حق الله فرمانے کے اس دور میں تعالیٰ نے حضرت مولا ناحیس علیٰ کو قرآن کی معنوی مخربین کے اس دور میں معاصر خیال قرمانے کے ان میں سے بیند ذیل میں درج ہیں۔ بیں خاص خیال قرمانے کے ان میں سے بیند ذیل میں درج ہیں۔

(۱) برسورت کالیک تحور اور مرکزی موضوع ہوتاہے اورسورت کی باقی آیات بالواسط یا بلاواسط اس کے گردگھومتی ہیں۔ كمستة بين ـ ابني قايليت ايان كوبتلا ـ اسى كوتقويت وس ـ دونون « لُعَمِينٌ» و « كَشَنْعِينُنْ » كاهله مانگ .

اس آبیت بین لَعُبُنُ ک و نسکنگویگ " کی جگر اِیّاک لَعُیُنُ وَ اِیّاک لَعُیُنُ وَ اِیّاک لَعُیْنُ وَ (مم نیزی پی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مددچا ہے ہیں ۔) کہدکر تشرک کی جڑی کا طے دی گئی ہیں۔ ترجمہ بیں تو دو توں جگہ «ہی "کا احداثہ کرکے اس تکنہ کو واضح کر دیا گیا ہے لیکن تفییر ہیں میان ہیں اتنا زور پریدا ہمیں ہوسکا اس کی طرف قارمین کو خاص طور پر متوجہ کر تاخر دری کھا۔

تفيرجوا برالقترال

مولانا حسين على

تغیرو بروابرالقرآن ، دراهل حفرت مولانا حبین علی مُتوفی ۱۹۳۱ه کے تغییری نسکات پرمشنمل فرآنی معارف اور تفییری نواند کا بیش بها فرزیند ہے۔ جب کی ترتیب و تدوین کا کام ان کے تلمید خاص حفرت مولانا علام السّرفان ماحب نے ابواحد سبّا و بخاری صاحب کی دوسے انجام دیا۔ عظام السّرفان ماحب نے ابواحد سبّا و بخاری صاحب کی دوسے انجام دیا۔ حضرت مولا ناحیین علی کا تعلق ضلع میانوالی کے ایک گاؤں وان مجھاں سے کھا۔ الفول نے اپنی گاؤں سے چارس و دورا پنی زرعی زمینوں بر مسے خارس و دورا پنی زرعی زمینوں بر مندور کش ، و کر زندگی کھر کھیتی بالری کا کام کیا اوراسی کو اینے اورا پنے متعلقین کے لیے ذراجہ معاش بنایا عمر کو کر و مید ایک پائی کاسوال نہیں کیا اوراسا کھ برس کے کیے درائی میں رہ کر توجید و مدت اوراعلوم دین کی لوگ جائے الله اشاعت کے جنگل میں رہ کر توجید و مدت اور علوم دین کی لوگ جائے الله اشاعت

التفسير جوبرالقرآن را دا فادات حضرة مولا فأثميين على دهمة الشرر تبرشنج القرآن حفرت مولانا نام الشّذخان عِمدَ الشّر وشاتَع كموه كتب فاند رشّديد، مديمة ما كبيط را ولينشري - 9 م 14 هـ عظ\_وہ قنا فی التوحید تھے اور قرآن مجید کے حرکات دسکنات سے بھی النُدتعالیٰ کی توحید ٹابت کرتے تھے "

تيخ التفيير حقرت مولينا احدعلى لابورى كحصاحراد ساور جانين مولاناعبيد التدانور ايك مرتبرى جات بوئ وادا لعلوم را وليدري عقوضى دير كم ليج تشريف لائے تو الحفول نے اپنے والديز در واركا يہ قول

بيان قرماياء

٩ الجن حدام الدين كح والون بين، بين ديكرعلما في كوام كو اس ليے بلاتا ہوں تاكيوام ان سے متقيد موں ليكن حفرت موليناسيد محدالورشاه صاحب كشيري اورمولاناحيين علي كو اس ليه بلاتا بول تأكيمل في كرام النسي استفاده كريس ا يعونكه حضرت موللينا حبين على رحمة عليه كالورا زور توحيد يركها اور شرك جلى ياخفى كو دهكسى صورت مين يعى ير داشت بنين كرتے كے-اس ليمناسب معلوم موتاب كران كى تفييركا زراز دكفان كے ليے إيّاك تَعْبُدُ إِنَّيَاكَ لَسُنتَعِينُ كَاجِلَفْ رَالْهُول فيبيان كى اس كالمجد حقد يهال بيش كرويا جائے \_ كلھے ہيں:

سورهٔ فاتخديس به آيت مركزي عينيت ركفتي سے -إِمّاك لَعْدُبُنُ مِن إِنَّاكَ مفعول كو لَعُبُنُ فعلى يرمقدم كياليا سے تاكر معمر كافا نده دے اور مطلب يرم وكر عيادت مرف الت ك ليه بونى جاسي اوراس كيسواكسى يبغير، فرشة واولى كاعبادت اور بيكار تهين مونى جاسي -كونكدوه سار عدد السر كحكم سے اسى كى عبادت كرت إيد اسى طرح إيّاك نَسْتَعِين ين عالمه حمر کے لیے مفعول کو فعل پر مقدم کیا سے اور مطلب یہ ہے کہ

(۷) سورتوں کی تربیت الفاقی یا اجتهادی نہیں بلکہ تو فیقی ہے اور سرورت ایتے ماقبل و مالیور کے ساکھ با قاعدہ مربوط ہے۔ اسی طرح ہر سورت كى آيات مجى سلسك نظم وصبط من منسلك بين -

(٣) آيات كا ويى مفهوم راحج بوكاجو آكفرت صلى الترعليدوهم اصحاب كرام اور ما بعين رضى المرعمم سے بسند سي منقول مو-

(١٧) حتى المقدور آيت كا ايبا مطلب بيان كيا جائے جس مين حدّف و تقديمه كى حزورت بى بيش رد آئے۔

(۵) حتى الوسع آيت كاليامفوم بيان كياجاتي جس پرسرے سے كوني خارجی اعترامن اورستیه دارد می منهو -

حفرت مولاتا حین علی کاسب سے زیادہ دور توحید یہ ہے۔ وہ اس معاملہ میں کسی ایج یکے یا مداہنت کے قطعًا روا وار مہیں تھے۔ ترک و بدعت کے خلاف سنغ بے نیام کتے ۔اس وہت جبکہ ان کے ارد کر دبیروں سجاده لتنينون اور بدعيتون كاروركفا اوربيت كم لوكون كوان كحظاف يكه كمن كى جراك موتى كلتى ، اكلول في مهايت وليرى سع ان سب كامقابله كيا، يتنجريدكه وه بر حرف متدت ليستدمشهور بو كل بلك وبالى كے لقب مع نوازے گئے۔ لیکن اکفوں نے کسی کی پروا کہیں کی اور اعلامتران مب كى تخالفت كى - ان كى تفيسر ينى كبى سب سے تياده زور تو جيدير بعض كى وجرسے جہاں بدعتی اور پیپر پر دست ان کی مخالفت پر کمربستہ دیے وہال على تے حق نے ان كى تعظم و تكريم ميں كو تا بى نہيں كى ـ بلكه دل كھول كرآپ كے كامول كى تعرليف كى اور آك كى حق برستى كوسرايا - جنائي إيك و فو مفترة آن حفرت مولينا احد على لا جورى في فرمايا:

« معقرت موليناحين على رحمة النُّدِلْعَا لَىٰ بِمِت بِلَنْدِيابِ السَّانَ

بونی چاہیے اسی طرح استعانت (مدوطلب کرتا) کھی صرف اسی سے ہوتا جاسي - ريسى اورسے - استعانت (لينى حاجات ومشكلات ميں يكارنا اورمدوما مكتا )چوتكه عبادت كى سب سے بڑى اور اہم شاخ ہے اس ليے عبادت كم بعد خصوصبت سے اس كا دكم قرمايا - برآ وى جوكسى معيد دكى عبارت كرتام وتبوى ترتدكي كاعتبار ساس كى عبادت كالمقعدا ورلب لباب يى بوتا بے كداس كى تمام حاجتين بورى بوجائين اوراس كى تمام كليس آسان ہوجابیں۔اسی لیے جناب نبی کریم صلی التدعلیہ وسلم نے قرمایا کروعا (بیکار) عبادت كامعتر اورب لباب، ألمنَّ عَاعُ مُغَيِّ الْعِيَادُ للله اورايك دوايت مِين اللهُ عَامُ هُوالْعِبَادَة لا يعن يكارنا بى اصل عبادت بع قرآن مجيده مي كلي لفيظ عبادت بمعنى دعاء اوريكار واردم واسهدالله تعالى كاارشاد ع وقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُمُ إِنَّ الَّذِي يُن كِيسُنَكَ بِوُفُنَ عَنْ عِبَادَ فِيْ سَيَكُ خُلُون جَهَنَّ مَدَاخِرِينُنَ وَ (المُومن ع ١٠٠٧)

تفبيري مانتيز قرآن مولانا احد على لاهوري

یہ حاشیہ حفرت مولانا احد علی لا ہوری رجمتہ المند علیہ نے تخریم کیا ہے۔ اردوز بان میں قرآن کویم کی تفییر تکھنے والوں کی بیر صغیریں ایک بڑی جماعت دکھائی دیتی ہے لیکن یہ اعتراز صرف ان ہی کوحاصل ہے کہ نفستران کے نام کا جزولا بیٹفک بن گیا ہے۔

مفسر فرآن حضرت مولانا احمد على لا موركى في قرآنى تعليم استفرط بطر المستحد الم

MMA

مدد عرف التُدي سے مانگئي چاہيد۔ اوراس کے سواکسي پيريا پيغبرسے اورکسی فرشتہ ياولی سے مافوق الاسباب امور بين مدد نہيں مانگئي چاہيد۔ امام ابن کنفر بعق بزرگوں سے لقال فرملتے بابن کہ سادے قرآن کا مرکزی حقد سورہ قاتح ہے۔ اور سورہ فاتح کام کمزی حقد الیّاث لَعُبُلُ وَالیّافَ لَسُنْعِینُ ہے۔ وہ لکھتے ہیں، الْفَاتِحَةُ سِوَّ الْقُرُرْ آنِ وَسِوَّ هَاهُ لَهُ الْكُلِمَةُ (الیّاک لَعْبُلُ وَلِیّاتُ نَسْتَعِینُ )۔ (ابن کیر ص ۲۵ جلاا)۔

حصن مولا تاحيين على حكارت وبع كرعبادت كيمقهوم سي دوجري داخل بين أيك عايت تدلل يعنى انتها في عاجزي اور ولت دوم عايت تعلم. ليكن اس اعتقاد اورسعور كسائة كرمبودكوعًا مُراد تقرّف اور قدرت حاصل سے جس سے وہ لغے تفقان يرتفا درہے كيونكيمعبو وعرف ويي بوسكنا برس بين دوصفيتن موجود بون (١١) يدكه ده عالم الغيب يو، كائتات كا دَره دره اس برمنکشف موا ورزمین و آسمان کی ساری مخلوق کے ظاہر و باطن ومرو اعلان کوده اچی طرح جانتا بو (۲) یه که وه مالک و مختا د مترفرف قى اللهور ا ورا قدّد ا دِا على كا مالك مور قرآن مجيد ميں النّر تعالیٰ نے جہاں ہيں ايني ليا استحقاق عبادت كويكادكر ذكر فرمايات وبال ابني ابني دولو ت صفتول كواس كى علت قرار ديام. اورجها ل كمين غِراللرسے عبادت و يكارى لَفى ك مع وبا ب يقرس دولون صفتون كى لقى قرمائي سع كبين دولون صفتون كى نفى إوركهين عرف ايك كا- چنالخ ايك جلدارت وسي ركبُك يَخْلُق ... . الكيه تُوجَعُونَ ( قصص ١٦٨ -)

راتیات نکستیعین سیماں ہی مفدل کو تعلید اس لیے مقدم کیا ساکہ حصر کا فائدہ حاصل ہو۔ مطلب یہ کجس طرح عبادت عرف الندیم کے لیے حفرت مولانا احمد علی کاشما رعلماء عن کے علادہ شیوخ طراقیت میں کھی ہوتا ہے ۔ وہ علم و حکمت کے ملیند مقام پر فائز تھے۔ اس کے باوجود سا دگی و فروننی کا ایک ایسا کمونہ تھے کہ کسی کو کھی آپ کے مرتبہ عالی کا اندازہ ہیں ہوتا تھا۔ اسی سادگی کی وجہ سے ایک مرتبہ مولانا انٹر ق علی کھا آوی بھی آپ کو بہجانے میں وھو کا کھا گئے۔

واقعداس طرح بيان كياجا تاب كدجب حضرت مولاتا يهلى دفعه مولاتا اسْرف على سع ملاقات كرنے كے ليے كمان بيون كم توج تكر عمد كادن كفنا اورربل گاڈی تفتریباً ساڑھ بارہ بجووبہر میں تفار کھوں پنجتی تھی اس لية آب سيد صميد بير فدوالى بين جهان حصرت ولا ما كقالوى نماز معديله صاتے تھے، بنے كي أورجاعت ميں شركي مو كي آپ كاخيال مقا كدنماذ سع قادع بونے كے يعدم عدين ملاقات بوجائے كى حيا كي تماذ سے فراغت کے بعد آپ صحنِ مسجد میں کھڑے ہو گئے اور جب مولا نامعجد سے بابر نكلف لك توآب نے آگے بر هكرمما في كم تاجاما مولا تا كفالوى صاحب نے کبھی آپ کو دیکھا ہنیں تھا اور قاعدہ قربینہ کی بڑی تحتی سے یا بندی کمہ نے كاس لي ذراسخت ليجه مين كها" ويهاني كهين كا، يدكوني طرليقت ملاقات كمة كا- ادب آداب سے بالكل ب يهره معلوم موتا ہے "مولانا احمد على" وہیں محفظک کردہ گئے۔ ایک صاحب نے جو مولا ناتھانوی کے ساتھ کے اور آب كويهي في القريميك سع كماكد " يدمفيرقرآن مولاتا احد على لابورى بن ا يرسنالوسولاتا كقالوى ترييلب مكران اوركم لك دوچلو تبليغ موكى اس كے بعد منهاب سیاك سے ملاقات كا ورآب كے كام تقطام كيا۔ حضرت مولانا احدعلى كے اخلاق وعادات اورعلم وففنل كى بہت سے لوكون في تعرلف كى - فواكثر سيدعد الشركين عن : يسمان بردى كديم معنيركاكوئى كونشدان كفيف سے محردم اور خالى تېمين رہا. وه ٢ ر دمضان المبارك ٢٠ ١٣٠ ه مطابق ٢٠ رمثى ١٨٨ وكوجمد كرن تقيه جلال ضلع كوجرانواله ميں پريدا بهوئے روالد محترم كااسم كرامي شيخ صبيب العدم تقا جوسلسلة جشعت ميں برجت تخد

حضرت مولانا احد علی نے مولانا عبدالحق اور مولانا عبید الدرت میں سے
دینی تغییم حاصل کی۔ حیب تغیلم سے قارخ ہو گئے تو مولانا عبید الدر تدھی
ان کو اینے ہمراہ وہلی ہے گئے اور وہاں اپنی جائٹینی کی مشد عطائی۔ ۱۹۱۶ء میں
د ہلی سے والیسی ہوئی تو بیرون شیراں والد میں سکونت پذیر ہو گئے اور مسجد
سبحان خال میں ورس قرآن مشروع کیا۔ ۱۹۲۱ء میں ہجرت کر کے کابل چلے گئے
لیکن کچھ عرصہ لعد وہاں سے والیس آگئے اور کچھ درس و تدریس میں معدد سے
ہو گئے۔ ۱۹۲۲ء میں انجی خدام الدین کی بنیا در کھی اور ۱۹۲۲ء میں مدرسہ
قاسم العلوم قائم کیا۔

قرآن کریم کی تقییر بیان کرنے بین النّد تعالیٰ نے حفرت مولانا کو وہ ملک عطاکیا کھاکہ مدھر میں نے کے لیے لاہود آنے تھے۔ بہاں تک کدار العسلوم طلبہ فیفن حاصل کرنے ہے لیا ہود آنے تھے۔ بہاں تک کدار العسلوم دیوبندسے قراغت کے لیعد علماء مولانا کی خدمت بین حاض ہوتے اور ماہ دیوبندسے قراغت کے لیعد علماء مولانا کی خدمت بین حاض ہوتے اور ماہ ماہ دمونان بین دورہ تقییر پڑھ کرستدھا صل کرنے ۔ تقریباً چار پائچ مزاد مطاب اور علماء نے حصرت مولانا سے سرف تریب کی بڑھ چھے اور استاعت اسلام کے ساتھ ساتھ اکھوں نے جنگ آندادی بین کھی بڑھ چھے کے موحد کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اکھوں نے جنگ آندادی بین کھی بڑھ چھے کہا کہ موسات مرتبہ قید فرتگ کی صعوبات برداشت کو موسی کی ہے کہا۔

حفرت مولاتا احمد على كا مترجم اور تحشى قرآن مجيدا مجن خدام الدين لا بهورى طرف سع بهلى بار ١٩٢٥ و ميس شائع بهوا مقاراس كے بعداب تك اسك سئ اير ليست منها بيت خوبصورتى سے شائع بهو چكے ہيں راس تر بتر كی خصوصیات ميں سے عام فہم زبان ميں اور و فترجم ، ربط آيات اور آيات وركوع كے قلاصے امتيازى جيتيت د كھتے ہيں يكى جيد علماء نے اس برشا تدار تقريفي كھى ہيں۔ اس من تابل و كرح هزات بير بيں ۔ اسام العصر مولانا محمد ان در تقريفي كھتے ہيں ، اسام العصر مولانا محمد ان در تقريفي كھتے ہيں ، سير حيين احمد مدنى أمولانا معتى كفايت الله المولانا كارى محمد شريف كھتے ہيں ؛

" برحاسیة قرآن پاک کی تفییرسے ۔ مولا نامرحوم کو تفییر قرآن بڑھانے کا بیوطکہ تھا اس سے علماء کو بی واقف ہیں۔ تاظرین اس سے اندازہ کرسکتے ہیں کہ وارالعلوم ولوبٹ دسے فارغ ہو کرعلماء مولانا کی خدمت ہیں حاضر ہوتے اور رمضان المبادک ہیں دورہ تفییر پرام ھاکم مند نے کرجانے تھے !!

عبدالوا درسندهی تخرد مرفر ماتے ہیں:

" لا ہور میں ایک اور الجمن ہے جس کانام خدّام الدین ہے۔ اس الجمن کا سب سے بڑا کام سلمانوں کو قرآن کی نقیم دینا ہے۔ اس الجمن نے قرآن پاک کا ایک نزجمہ ار دومیں نہایت صحیح اورسلیس جھایا ہے ؟

غرض حضرت مولانا احمد على لا بهورى في تعلمات قرآن كى اشاعت اوراسك مطاق عمل كرف كو ابني زندگى كامقاعد بنا لبيا كفاء علام علا والدين هدليقي كا يه كهذا بجا اور درست سے كر:

\* خدمت قرآن کے اعتبار سے اس زمان میں شایدکسی بزرگ نے اننی ستہرت پیائی ۔ استا ذی کی سٹرت علم وعمل ، افتصائے علم میں " حفرت مولاتا احد على صاحب لا مهورى جواب شهرة آفاق قرآن ، اصلاح عقا مد كے عظيم الشان كام موثر و مقبول مواعظ اور مخلصان ويني خدمتوں كى بناء مرباكتان بين مقبول عام و خاص تقد اپنيد تمان كے بهرت برائے سنيوخ طرلقيت بين سے كقے قوت تسبت باطئ اوراك اور دوش ضميري بين اس زمان بين برائے والگ آند د بين گے مگرا حد على كم بيد ا بيون كے " واكثر قارى فيومن الرحل كتر بير قرمات بين :

" شیخ التفسیر مورت مولاتا احد علی صاحب لا بهوری نے ۲۰ ویس صدی میں اسلام کی بہت بلری خدمت کی ہے۔ اکھوں نے تفرقران کا درس کی : بااور ترکیہ قلوب کی طرف خاص تو تی قرمانی ۔ ان کے تلامدہ اور متعلقین پاکستان اور بہیرون ملک پھیلے ہوئے ہیں ۔ اور اعلیٰ علمی و روحانی خدمات اتجام دے رہے ہیں ۔ مولان اعجاز الحق قدوسی رقم طراز ہیں :

خولاتا نے سندھ دیتجاب میں جو اسلام کی خدیات انخیام دیں ان میں اشاعت توحید ، عثق رسول کریم ، اتباع رسول صلی الشعلیہ واکہ وسلم اوراصلاح رسوم کو نهایت اہمیت حاصل ہے !' مولانا سید البوالحین ندوی کا ارشادہے :

" پھر پہاں لا ہور آگر مونا احد علی صاحب سے قرآن مجید پورا پڑھا۔ پہاں جس چیز نے مثاثر کیا وہ ان کی قرآتی زندگی تھی۔ جس کو قرآن ناطق کہاجا تاہے۔ اس سے ملب میں چلامحسوس ہوتی تھی مولا ناکی زاہدار: زندگی، درویشان معاشرت اور عل بالسندت کا جھ پر دہ اٹر پڑاجس کو ہرکت کے لفظ سے تبیر کرتے ہیں "

4...

مربهال منون كے ليے سورة والصِّي اورسورة الدُّلْتُونُ كاتر بد، لَقر اور دونون مورتون كاربط بيان كياجا تام داس سع اندازه موجاتا ميكم اختفادك باوجود مفسرعلام في بريات كوكس خواب مع واع كر ديا ب سيع ترجمه كيفر خلاصه اور تفسيسري حواستى، بعد لا موضع القرآن كى بيتن كر ده عراحت اور کھردولوں مورلوں کے درمیان ربط سان سب یا توں کو دیکھ کرم قادی معجد سكتاب كرقرآن كريم ايك اليبي بستى كاكلام بعجو برجيز كح مالله وماعلية سے باجرہے ۔ انسانی نفسیات اس سے پوشیدہ ہمیں۔ اس کاکلام ایجاز واخقار كابهتر تمؤ مذهب اس كلام كواتن اختصارك با وجود مبهم يا نا قابل فهم قسرار بهين دياجاسكا بعكمعنويت وجامعيت كجسائف سائق اس مين علم وحكت كاليك خزانه موجود م ينوان كومل به جن كواس كى طلب اور تلاش موتى ہے۔ کھرید کہ آیات اورسور تو ل میں کہیں ہےدبطی ہمیں ربلک ایسا محسوس اوا ہے کہ تما مسوریقی موتبوں کی افریاں ہیں جو ایک دوسر صصحبتان معتبوطی سے مجملای ہوئی ہیں۔ اب ان تمام خوبیوں کا جلوہ ان دوسور آؤں ہیں ویکھیے۔ بوباتیں ان سورتوں میں بیان کا گئی ہیں ان کی بنیاد فِنٹو کم وَجِيْ برہے۔ چندروز تک معفورصلی الندعلیه کیلم پر وحی کانمندول بنیس ہوا کفار نے طعن و لتنفع متروع كردى اود كن لك كد « ديكي ليا، ان كي بيغيرى كاسلساختم الوا-اب السُّديَّ بهي ال كو جيواله وياس آب كسى قدر ول كُرفت موسَّد اس يريادي تعالى قے ارتاد فرمایا:

وَالضَّمَىٰ وَالْيَـُلُو إِذَاسَجَىٰ .... وَ اَمْتَا بِنِعْ مَدِيةِ كُـتِكِ فَحُـكِّ نَ مُعَ (٣٠ سه)

نزجمه: نسم دهوب چطعت وقت كي اور ران كي جب چكب جادم

بدرخصت کیا مجھ کو تنرے دب نے۔ یہ بیزار ہوا ف ا جگددی ف ۲ اور پایا مجھ کو مجھ کہتا۔ کھیر داہ دی ف ۳ اور پایا کھی کو مفلس۔ کھیرمحفوظ کیا ف ۴ سوجو یتیم ہو اس کو مذ دیا۔ اور جو مانگتا ہو اس کو مذہبھ ٹرک۔ اور جو احسان سے بیزے رب کا سوسیان کر۔

خلاصه: زمان فيتُوُكُ الْكُومِيُ قوالْمُ إيمانيد كے ليے موجب تِمكيل بے ماخذ - آيت ۲۰۱، ۳۰۸ -

تقیری حانثیہ: (۲۰۱۱) یہ چیزی (بعنی دھوپ چڑھنے وقت کی اور دات) اس امریئرگواہ این (۳) کہ آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوٹڑا ہے اور نہ بیزارہی ہواہے۔ (۴) وحی بند ہونے کے بعد دویارہ جب وحی نازل ہو گی تو (وہ حالت) آپ کے لیے پہلے سے بہتر ہوگد (۵) آپ کو النّد تعالیٰ اجرعطافر مائے گا۔ نب آپ بڑے خوش ہوں گے۔ (۲ تا ۸) کیا ان مصائب میں النّد تعالیٰ نے پہلے بھی آپ کاس کا چھوٹھ (برگزنہیں)۔ (۹، ۱۰) فیٹو کے الوچی کے وقت ان مساکین کی خدمت کیجیے۔ والنّد عالم (۱۱) اور فحت رب ربینی قرآن) انہیں پڑھائے۔ والنّد عالم (۱۱) اور فحت رب

موضح القرآن: (ف - ۱) حفرت كوكى دن دى مذآئى دل مكدر رہا يہجد كورد الحظے كا فرول نے كہا اس كو چيولا ديا اس كے رب نے - پير يہ نازل ہوا يہلے قسم قرمانی دھوب روشن كی اور ملات اندھيرى كى دينى ظاہر ميں بھى الندكى دو قدر رئيس ہيں ماور باطن ميں بھى كہجى " چاند ناہے بھى اندھيراہے - دونوں المندكے ہيں - السدسے دور كبھى نہيں ۔ ف ٢ حفرت كاياب مركيا - پير جيمور كر - دادائے

پدر مجموعة تين جلدوں ميں منقسم ہے۔ سپلي دوجلدين مولما ناابوال كلام آزاد ي نوروفكر كانتيج بين جواك كي زندگي بي مي مرتب و مدن به وكرمنظر عام ير أنجى فنيس متيسرى جلدان كي معتقدين مولانا غلام رسول مهر فيرث ولاناكافير متب دغير طبوعه موا دان كے بعد جمع كم كے ترتیب دى اور شالع كى ليكن بغور طالعه كرتے كے بعد احساس ہو تاہے كه اس تيسرى جلد ميں وہ يات يتيں ہے ويلى ادردوسرى جلدون كاوصف خاص بعدكاش جلدسوم مي خودمو لانا نائع كرجات كريبلي دوجلدول كىطرح يديعي ايك منقردف أددو زبان يس ہوتی لیکن مولاناتے جلداول کے شروع یں جوسیٹی لفظ شامل کیا ہے اس کے مطالعہ سے پتہ چلتا سے کرجن حالات میں وہ یہ کام کرائے وہ بھی كامت اور معجزه سے كم أيس جن موالع اور دكا ولوں سے دو حارج تا يرا وه التنام ت فلكن عظ كداكمة الريدا بنردى شامل حال ندموني لويدمواد بعى صالع ہوجا تا بہرحال اب بھی جو کچھ موجود ہے وہ اردو زبان میں دین ادب کا ایک تیتی سرماید سے مولانا آتاد کی کی ہوئی باللی سیباروں بالحصوص ورہ فاتحہ كالفيرقرآن كريم كے مطالب ومعانى كا بي بها تنجيب بونے كے عسلاوہ ادب عاليه مي سمار كي جانے كے قابل ہے۔ اردوتفاليرميا اس كا مقام

مولانا ابوالكلام آزاد ، روان صدى كى نابغة روز گارستنيون ميس الك كف ، اراگست ١٨٨١ ، مين مكر مكريم مين بدام و ئے جارسال كى عرض رسم بسم الله موئى - ابتدائى تعلم بلدالامين مين رستة موئے حاصل كى - ١٩٩٨ ، مين مندوستان آئے اوراسى وقت سے شاعرى كا قارم وا- ١٩٩٩ مين شا دى موكى - اسى سال مقت وار المصباح جارى كيا - ١٩٩٩ مين درس نظامى كى تكميل كى - ١١٠ مين درس نظامى كى تكميل كى - ١١٠ كيور سے با قاعده صحافتی اورسياسى

MAR

پالا۔ وہ مرکبا آکھ برس کا چھوٹ کر۔ چچانے بالاجب تک بجوان ہوئے۔ ف س حب حضرت جوان ہوئے قوم کی رسم ورا ہ سے بہنرار کتے۔ اورا پنے پاس کوئی رسم وراہ رنگتی۔ الند نے دبن حتی تا ذل کیا۔ ف س حصرت خدیجہ اپنی بھی قوم میں امشرف تھیں اور مالداروں سے تکاح ہوا۔ سب مال اکھوں نے حاجز کیا۔

وبطوآيات بسُورَةُ النَّشُوخ \_

اَلَمُنَشُرَحُ لَكَ صَدُرَكَ ..... وَالِحُارَقِكَ قَارُغُبُ عَ (٣٠ - ٣٠)

ترجمہ: کیاہم نے نہیں کھول دیا تیراسینہ .... اور اپنے رب کی طرف دل سگا۔

تفییرحاشیہ: (۱) الشرکعالی آپ سے (خدانخواسد،) بیزاد کیسے ہو۔ بلکہ
اس نے تو آپ کو مترج صدر فرمائی ہے (۲ وس) اور حلاوہ اس کے
یہ اتعام بھی کیاکہ اصلاح امت کے لیے جس قانون کی غرورت کی وہ
عطافہ اکر آپ کا بوجھ اکارویا (۴) اور آپ کا ذکر خرمترط ایمان
یس سے ہے۔ (۵ و ۲) آپ رکھرائیں ۔عسرے بعد لیسرلازی ہے (۱۰۰۸)
تبلیغ رسالت سے فراغت کے وقت یہ کام کیا تیجے۔

مريحان القرآن مولاناالوال كلاي آذاً ح

حروری تفییر کے ساتھ ار دو تر بان ہیں یہ قرآن حکیم کے مطالب کا مجموعہ بله تزجان القرآن جلد اوّل (سورہ فاتی سے سورہ العام تک) اوّ مولان ابوال کلام آلاَّو مصنة التُدعلیہ ۔ اسلامی اکا دمی۔ الدو بازار ۔ لاہور۔۔

WAY

ترتدگی کا آغاز ہوا۔ آئی کم عربی ان کی ان سرگرمیوں کو دیکھ کرلوگ چران
دہ جاتے تھے۔ تو مبرس- 19 میں جب اکھوں نے ما ہنامہ" لسان العربی الحقوں نے ما ہنامہ" لسان العربی الحقوں نے ما ہنامہ" لسان العربی جادی کیا توجو احد الطاف حمین حاتی جیسے کہند مشق مفتف اس کو دیکھ کم بھر شاتر ہوئے اور جب ہم ، 19 میں وہ مو لانا آزا دسے ملے توان کو الوال کلام کا بیٹے انجھ کمر ان کی جربیت وریافت کمرنے لگے۔ لیکن جب الحقیم بتایا گیا کہ وہ خو دالوال کلام آزا دہ ہی قربیت وریافت کمرنے لگے۔ لیکن جب الحقیم بتایا گیا کہ وہ خو دالوال کلام آزا دہ ہی قربی لیقین مذا یا۔ اسی طرح مولانا مشبلی کے ساتھ ہوا ۔ ان سے خط وک ابت تو ۲ - 19 میسے جاری تھی ۔ لیکن پہلی مرتبہ ملانات ہم ۔ 1 میں بھی کہی ہیں ہوئی۔ مولانا میں تو جران مرد گئے ۔ آپ کے باپ نے دخص و کھال کے کیا کہتے ہیں "گرجب بیت جلاکہ بیخود جانی تو جران رہ گئے۔

۱۹۱۷ء میں الہلال جاری ہو اتو پورے ملک میں مولانا کی دھاک ہیں گئے۔

۸ ارتو ہمر ۱۹۱۷ء کے لجد الہلال بند ہو گیا اور ۱۹۱۵ء میں سالبلاغ ، جاری ہوا۔

۱۹۱۹ء میں حکومت کے خلاف مصابین کھنے کی دجہ سے مولانا کو برنگال سے تکال میں تفاور دہیں تفاوند ہوگئے۔

مرتبہ ۱۹۳۷ء میں مرکم میاں اتنی بڑھیں میں کہ کی مرتبہ وہ ابیر فرزگ رہے ۔ آخری مرتبہ وہ ابیر فرزگ رہے ۔ آخری المحک لیور میں قبید رہے ۔ کئی باد مرتبہ ۱۹۳۷ء میں حام اور کی آخر تک احد نگر کے فلو میں قبید رہے ۔ کئی باد اتفین تیست و تربیر نوجی مل کرتے رہے ۔ آخر کار ۲۲ رفروری ۱۹۵۸ء کو والی میں کے صدر کیا ہے۔

مرتبہ کا تکر لیوں کے صدر کینے گئے۔ آزادی ہند کے بعد وہ بھارتی کا بین میں کیسا میں دوری ۱۹۵۸ء کو والی میں دونی ہوئے۔

اجل کو لیم کے کہا اور جامع مسجد دہلی کے سامنے ادرویادک میں دونی ہوئے۔

اجل کو لیم کے کہا اور جامع مسجد دہلی کے سامنے ادرویادک میں دونی ہوئے۔

ا خیاد خاطر، مکتبردشیدید المیڈر ۱۳۲ ۱۵۰ شاہ عالم مارکیلے ماہور۔صفحات ۱۲۷ سے

مولانا الوالكلام آرآد كوفدرت نے دل و دماغ كى جو تو بيال اور والين علا كانفين وہ بہت كم لوگوں كولفييب ہوتى ہے علم وادب كاكون ساكونشہ كھا جو آپ كى دسترس بين نہو يہ تمام علوم سے قطع تبطرا كران كى قرآن جى كود كھا جائے قرية علي كاكہ وہ اس مجر تابيد اكنا لا كے بھى بڑے اچھے شنا ور تھے۔ ساتھ ہى انفين أد دو كر بر پر بھى بڑى قدرت تھى۔ اپنى ان دونوں صلاحيتوں سے كام لے كر الحقوں نے قرآن كريم كے ترجمہ اور تفسير كے كمہ نے كا ادادہ كيا۔ الكہ جيد اس كا آغاز الحقوں نے ١٩١٩ء ميں كر ديا تھا ليكن ان كے اس ادا وہ نے ١٩٩٠ء بن على جاحہ بہنا۔ بينا تي تود كھتے ہيں:

" ۱۹۱۷ ء میں حب" البلاغ "کے عنمات پر ترجان القرآن اور تفسیر البیان کا اعلان کیا گیاتو بیرے دم و کمان میں بھی یہ یات بختی کہ ایک ایسے کام کا اعلان کر رہا ہوں جو پتدرہ برس سک النواء وانتظار کی حالت میں معلق دیمے گا۔ اور جوملک کے شق و انتظار کے لیے ایک ناقابل پر داشت بوجھ اور میرے ادادوں کی تاتما دیموں کے لیے ایک وروائیٹرمٹ ل تا بت ہوگا ہے

لین وا فغات کی دفتار نے بہت جلر بتلادیاک سورت حال البی بی بھی الکھیں ۱۹۱۵ء میں جب بیس نے اس کام کا ارادہ کیاتو یہ یک وقت نین چیزیں پیش نظر کھیں۔ ترجمہ، تفہراور مفدمہ۔ تفییر میں نے خیال کیا کھا کر بہتین کن بیں قرآن کے نہم ومطالعہ کی نین مختلف صورتیں پوری کریں گی۔ عام علیم کے لیے ترجمہ، مطالعہ کے لیے تفییر، اہل علم ونظر کے لیے مقدمہ۔

"البلاغ ببن جب تزجمه اورتقبيرى اشاعت كااعلان كياكيا سے تو تزجمه بانچ ياروں تك بنج چكا كفا ـ تقييرسوره آل عراق تك مكمل بو چكى كفى ـ اورمغرمه يادداشتوں كى شكل بين قلمبند كفا ـ اس حيال سے كه تفوش د وقت كا قرزياده سے إِيّاك نَعْبُكُ وَإِيّاك نَسْتَعِينَ كُوفطى طوريرتظ إنداركر دياب -حالاتكامان يس مختلى يبداكمة فاور توحيد يرليقن كوكمال تك يهنجافي بين اس كى برى اميت ب البينة مختفرتد جمد اوركتشري مين اس كوشامل كياب أورجيند القاظمين السن آبیت کی دوح بیش کردی ہے۔ بہاں تؤنہ کے لیے اس کونقل کیاجا تاہے۔ ٱلْحُكُ لُكُ يِتَّلِّهِ رَبِّ الطَّلِمِينَ . . . . . . مِوَا طَالَّةِ بِنُ ٱلْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَبُرُ السُّعَفَتُ وب عَلَيْهِمْ وَلَا الفِيَّالِينَ ﴾ (١٦١) (ترجه وتشريع:) برطرح كاستائش اللهي كے ليے بي جوتام كائتات خلقت كايرورد كارس وورجت والاس اورس كى رجت تمام مخلوتات كواین بختنشوں سے سالامال كررہی ہے رجواس و ن كا مالك بيجس دن كامون كابدليلوكون كم صفيين آئے كا خدايا! بم عرف يترى بندگى كمة يب اور عرف تو ي ب جس سے اپنى سادى اختیاجوں میں مدومانگتے ہیں۔ (خدایا!) ہم پر اسعادت کی)سدی را م کھول دے۔ وہ را ہ جوان لوگوں کی راہ ہوئی جن برتونے انعام کیا۔ ان کی ہمیں جو پھٹ کار سے گئے۔ اور ندان کی جو راہ سے پھٹ کار کے ا

تغييم الفتران

سيند الوالدعلى مودودى

ید تقبیر جوچھ ضخیم جلدوں میں مکسل ہوئی ہے جاعت اسلای کے بانی سیدابوالاعلیٰ مودودگی کی تکھی ہوئی ہے ۔ کچھ لوگ اس کے مدّاح ہیں اور کچھ سخت مخالف جومدّاح

> - ترجمان القرآن جلداوّل ص ۲۲۷ ك تغييم القرآن جلداول تاششم، مكتدِ تغيرِ إنسانيت – لاهور

تریا وہ کام انجام پاجائے۔ یں فے تقنیف کے سابخۃ جھپائی کا سلسل کھی جاری کویا میراخیال کھاکہ اس طرح سال بھرکے اندر ترجم مکمل بھی ہو جائے گا اور چھپ بھی جائے گا۔ نیئر تفسیر کی بھی کم از کم پہلی جلد شائع ہو جائے گئی۔ ہرسات دن کی مشوری بیس نے بوں تفقیم کم دی کھی کہ نبن دن البلاغ کی ترتیب بیس صرف کمتا کھا۔ دوون ترجے بیں اور دو دن تفسیر بیں بیا

بہرحال اس وقت کی مہریان حکومت کی در اندازیوں کی بدولت میں در اندازیوں کی بدولت میں در اندازیوں کی بدولت میں در سال کی مدت اسی طرح گزرگئ ۔ اور خدا حداکمہ کے ۱۹۲۰ دسیں بیہلی جلد شالع ہوسکی ۔ اس مسلسلہ میں مولانا فرماتے ہیں :

«بهرحال کام متروع ہوگیا۔ اوراس خیال سے کسورہ قاتحہ کی تقییر ترجمہ کے لیے بھی عزوری تھی سب سے پہلے اس کی طرف متوقبہ ہوا۔ پھر ترجمہ کی ترتیب شروع کی۔ حالات اب بھی موافق نہ تھے۔ صحت دو زیروز کمزور ہورہ کھی سربیاسی مشغولیت کی آلودگیاں بدستور خلل انداز کھیں ۔ تاہم کام کا کسلہ کم وبیش جاری دیا۔ اور بہ پھلاگا مہداء کو آخری سورت کے نہ جمہ ونرتیب سے فارغ ہوگیا ۔

> تادست رسم بود، زوم جاك كريبان شرمندگي ازخرقو پشميبندن داريم

ولیبے تومولانا کا کیا ہوائمام ہی تزجمہ وتفیسر زبان وجیان اور صحت کے کھا اُ سے گرا لَقدر سے : نام مسورہ فاتحہ کی لَفیسراینی ادبی لطافتوں کی وجہ سے اور درنبان کا ادب پارہ اور خاصہ کی جیزے بیکین یہ دیکھ کرجیرت ہونی سے کے مولانانے آیٹ

ا ترجان الفرآن جلد اوّل صفحات ۳۰۳ استرجمان القرآن جلد اول ص ۸

WY.

ہیں ان کاکہناہے کر برلفیر موجودہ دور کے انسانوں کے اغراضات دور کرتے اوران كومطين كرنے كے ليے جديد انداز سے تكھى كى ہے اوراس ليے جديد تسل كو م في ايبلي كرتى ب رجومخالف بين وه كهته بي كرمولانا مودودي كمي دا العلم کے قارغ التحصیل ہمیں ہیں۔ جس کی وجہ سے مذوہ عربی کے مزاج سے کماخ وانقیت رکھتے ہیں اور مذان کا اپنا مزاج دین ہے۔ اس لیے الحوں تے علىء دين اورسلف صالحين كى روش سع بمط كر اورجدت بيندى كوكام بى لاكر اينى دائے سے ير تفير كھى ہے۔ اس ليے دين كى دوح سے خالى ہے۔ ابسى صورت ميسكسى غيرجا سبدار كے ليے بدفيصله كمنامشكل م كدود لول میں کن لوگوں کی رائے میج ہے۔ ہر چیز کے دور ج ہوتے ہیں۔ یہ کلیاس معالمه میں مجی کار فرما ہے۔ البذائبی کہا جاسکت ہے کہ دولوں قراتی اپنے اپنے نقط تفرس معجع ببن حق كس طرف باس كاعلم سوائ فداكس كولهين . اس تفيير كے محركات كوجات سے سيلے عرورى معلوم ہوتا ہے ك جمل طور برمقسرے حالات تدندگی شاولے جاس

سید ابوالاعلی مودودی کا جدی دطن دہلی تھا۔ان کے دالد بررگوار سیدا جد صن جوعلی گڑھ کے تیلم یافتہ تھے۔اور نگ آباد (دکن) یس سکونت پذیر ہوگئے تھے۔ وہی ۳ ررجب ۱۳۲۱ ہر مطابق ۲۵ رستبر ۱۹۰۱ دکوجمعہ کے دن موجودی صاحب کی ولادت ہوئی۔ چوبکہ ان کا شجرہُ انسب چشنیہ سلسلہ کے مشہور بزرگ خواجہ قطب الدین مودود چشتی سے ملتاہے اس لیے ان بزرگ کی نسبت سے لفظ مودودی ، نام کا ابک جزین گیا۔ خاندان کے ایک اور بزرگ کے نام پراصلی نام ابوالاعلیٰ قراریا یا۔ اور چونکہ دوھیال کی طرف سے میڈ تھے اس لیے بوران م مید

الوالاعلى مودودي بوار

ابتدائی تعیام کے لبعد دیاست حیدر آباد کے نئے تظایم کے تحت
مودودی صاحب نے محف مها سال کے سن میں مولوی کا اسخان دے کر
یو بہوسٹی سے میٹرک کی مندحاصل کی۔ مولوی کے تصاب میں میٹرک کے
تمام مضامین کے ساتھ ساتھ عربی تربان ، فقہ ، حدبت اور منطق کی کی لعیم
دی جاتی تھی ۔ یہ استخان پاس کر نے کے لبعد الخفوں نے حیدر آباد (دکن) میں
دارالعاوم کا لج کی جاعت مولوی عالم میں واخلہ لبا۔ لیکن انجی چھ مماہ ہی
موتے تھے کہ ان کے دالد پر قالی کا شدید حلہ موا۔ اوروہ اپناسلسل الیکی خرا ور
مزم کر کے دیس سے برائے کھائی سے ابو تحد کے پاس بھو پال چلے گئے اور
دہاں اپنے والدصاحب کی تیما دواری کر تے دسے۔ لیکن وہ اس مہلک
مرض سے جاتیر نہ ہوسکے اور سے 13 میں فوت ہوگئے۔
مرض سے جاتیر نہ ہوسکے اور سے 13 میں فوت ہوگئے۔

والد کے انتقال کے بعد مولانامود و دی نے ذاتی مطالعہ سے اپنی قابلیت میں اصافہ کیا۔ انتقوں نے ار دو کے علاوہ عربی، نیارسی ادرانگریزی میں آتی استعداد ہم پہنچائی کہ عربی اور انگریزی میں دواتی سے بولنے اور تکھنے گئے جہاتچے عرب مالک میں ہنچ کر دہ عربی میں تقریر بیں کرتے گئے۔ اور تومبر ۱۹۷ دمیں انتخابی تقریبر انتھوں نے انگریزی میں کی۔

ستره سال کی عربی مود ودی صاحب نے اپنی صحافتی زندگی کا آغاز کیا۔ وہ مدین بچنورہ ہفت دورہ تاج ، دوز نامہ الجمعین وغیرہ کے ادارہ کخر برسے منسلک رہے۔ اور حب اکتیب مالی مشکلات سے سی قدر تجات ملی تواکھوں نے تھنیف و تالیف کی جانب توجہ کی ۔ سب سے بہلی ادر معرکتہ الاراکن ب " الجہاد فی الاسلام "کھی جو اٹھوں نے بعر ۱۹۲۷ سال معرکتہ الاراکن ب " الجہاد فی الاسلام "کھی جو اٹھوں نے بعر ۱۹۲۷ سال

1949ء میں اتھوں نے الجمعیت سے علیحد کی اختیار کرلی اور حیدرآباد

جامعہ عثمانیہ میں رکھا جارہ ہاتھا لیکن اکھوں نے سوروپے اہوا رہراسلام کی خاطر کام کرنے کو ترجیح دی اور سیدر آباد حبیبی پُررونق حکہ کو چھوڈ کر مٹھان کو طی جیسی دورافت اوہ بستی میں جا پیڑے۔ اس سلسلمیں ان کے بڑے بھائی ابوالخیر مودودی کھھتے ہیں :

" (مولانامو دودی) نے جیرر آباد کی اس سنے ذمانے کی آگھ مودد ہے ماہواد کی معقول تخواہ کی ایچی ذندگی کو توک کر کے پر دلیس کے ایک گا وُل میں سور و ہے کی آمدن کو قبول کر لیا۔ حرف اس لیے کہ دہ اینے مقصد حیات اور پیغام کی خدمت کر کے۔ آپ فور کیجے کرم میں کتنے فیصد اور کتنے فی ہزار نہیں بلکہ فی لا کھ لوگ یہ قربانی دے ساتے ہیں۔ ابوالاعلیٰ کا یہ ایشار آج بھی پرے دل پُلقش ہے۔ اُ

رسیدیون کا وروری میاحب کی اس مخربه رکی تصدیق مولانا شانطراحسن گیلانی کے ایک مکتوب سے مجمی ہوتی ہے ۔

ان بیاتات کاروشی میں یہ بتا تا مقد دسے کربہت تفوظی عربی مولانا مودودی نے نظام اسلام کے احباء اور نفاذ کے لیے کوشش کرنے کو اپنامقد میات بتالیا تھا۔ انجیس اس بات کا بھی لیقین ہوگیا تھا کہ اسلام عرف چند رسوم و رواج کی اوائیگی کا نام ہیں بلکہ وہ ابدی دینی اور دینیوی نرندگی کا اعاظ کیے بوئے ہے اور اس کا اصل سرچیت مہ قرآن جیکم ہے۔ المبد ا اسلامی تعلیات سے آگاہ کہ نے کے لیے عزودی ہے کہ کارابط قرآن دسے قائم کیا جلئے۔ عربی تربان سے تا واقعیت عام ہوج کی ہے المبد اصلاح تران ہند کے لیے عاص کوارد: زبان کو قرایہ جا یا جا کہ اس کے لیے مولانا نے عزودی بھی کہ اردوز بان کے اور ایس کی تقادیم جلد اول۔ میں ۱۷

دکن چلے گئے۔ وہا ۱۹۳۷ء تک مقیم رہے۔ وہیں سے ۱۹۳۷ء بین ماہنا مو استرجمان القرآن القرار العام المائی المائی القرار العام المائی المائی القرار العام المائی المائی العام المائی و المائی المائی العام المائی و القرار العام المائی ا

التي گوتاگون مقروفيات كے باوجود مولانانے بچاس سے تيادہ كتابيں الكھيں ۔ ليك تفيم القرآن آپ كا اہم ترين كارتامہ ہے۔ اس تفيرك لكھنے كى خودرت ولا تاكوكيوں بيش آئى جبكہ كئى اچھى اچھى تفيدريں پہلے سے موجود كتين ؟ صاف ظاہر ہے كہ مولانادائى اسلام بين كم الحظے كفے اور المقوں نے مشروع سے اسى تيك كام كوا بنى تەندى كامق عد بنا ليا تھا۔ چنا تي القوں نے اپنى وشيوى مقادات كو اس مق عد بر قربان كمد ديا تھا۔ جب وہ جيد لا آبادوكن ميں مقيم كتے اس وقت ان كو وہاں آئے سورو بے شاہر ویز كيتيت بر وقيد ليس ميں مقيم كتے اس وقت ان كو وہاں آئے سورو بے شاہر ویز كيتيت بر وقيد ليس ميں مقيم كتے اس وقت ان كو وہاں آئے سورو بے شاہر ویز كيتيت بر وقيد ليس ميں مقيم كتے اس وقت ان كو وہاں آئے سورو بے شاہر ویز كيتيت بر وقيد ليس ميں مقيم كتے اس وقت ان كو وہاں آئے سولانا و دودى كى تقادير ۔ حصد اول ۔ جلد اول ۔ از تر وت صولت اسلامی بیلی كيت نر ليل گوند كا ہور رسال طباعت ۱۹۹۷ء ، صفحات ہوتا وہ عام ۱۹۹۰ء ۔ ان يا ودون كال يعد معام ما بر برآرى معلوی اوار و كور نو كوا جى فرورى ۱۹۹۹ء

مولاناتے اسی پر اکتفا میں کیا کہ گھریں یاجیل بی بیٹھ کرتفیسر کھ دی بلکہ اپنے ۔ لعن بیانات کی دھنات کے لیے ان مقامات کو بچشم خود دیکھنا بھی عزوری تجھا۔ جن کا ذکر قرآن مجیر میں آیا ہے۔ اپنی اس خواہش کومولا ناتے ہے 190ء اور 1941ء میں بوراکیا۔ اس کسلہ بی مولانا مودودی کی تقاریر "کے مرتبّ جناب تروت صولت صاحب فرماتے ہیں :

"مولا تامودودی تے مشرق وسطیٰ کا دوسر اسفرہ 190ء اور - ۱۹۹۱ء بین اس وقت کیا جب پاکستان بین مارشل لانگاہوا تھا وہ سر تو بسر ۱۹۵۹ء کو کہا جی سے دوانہ ہوئے اور ھر فرو دی - ۱۹۹ کو والیس آگئے ۔ یہ ان کا تحقیقی سفر تھاجیں کے دوران میں انتقول سعودی عرب، اددن، فلسطیس ، ستام اور مصر کے ان آثاد کا مشاہرہ کیا جن کا قرآن مجید میں تذکرہ ہے یہ

مولاتا کے اس سقر کی مکمل دوداد ان کے رفیق سفر محمر عاصم صاحب
نے "سفر نا مدارض القرآن" کے نام سے ایک کتاب کی شکل میں قلم نزد کمددی
سے راس سقر میں اگر جبر ان کو ان شام محالک کی حکومتوں کا نف ون
حاصل دماجین مالک کا انحقوں نے سفر کیا تھا۔ اس کے باوجودلجعن سقانات
برالیسی دستواریاں بیش آ بیش کداگر تا شید ایز دی شامل حال مذہوتی تو
شرکاء سفر بین سے کسی کا بھی وجود باقی ند دہنا بلکہ کوئی اس لفقا ن عظم کی
اطلاع دینے والا بھی نہوتا نے سے بوچھئے تومقسرین بین مولاتا کے حسلا وہ
کوئی ایک ہی جبی ایسی جبیں دکھائی دہتی جس نے اس بنیک کام میں ایسی

ا مولاتامودودي كي تقادير جلداول صفحات او ١٩٢٠

یے مقرنار ادمن الق آن سدی پسلی کیشنز لمیٹیٹہ ۱۳ اسی شاہ عالم مادکیٹ ، لاہور انشاعت سور ۲۰۷۳ ، صفی ت ۲۲۷۸ ، ۲۲۹۹

يس قرآن كاترجم اورتقيركياجائية - الحفول في يجي محسوس كياكه يدعقليت يسندى كادورس اوريهاك بيشترتراج وتفاسير كابنياد وقبده يردكه كمي ے۔ اور چد بدلعلیم اور سائٹس نے عقبدہ کو طری حد تک متزار ل کر دیا ہے لہُداموجودہ نسل کو قرآ تی تعلیم کوان ہی کی اصطلاحوں میں مجھابا جائے اورمزب سے در آمدستدہ محراہ کن نظریات کی کاط خودان ہی کے ہتھیادوں سے بجائے۔ ير في سلكم في كے بعد المفول في ذركما ب مداست كالفير لكھ كا اداده كرليا۔ چنانچه چالیس سال ہے کم عربیں ہی انھوں نے اس مینیام کام کاآغا زکر دیا۔ تنبيم القرآن جلدا ول كورباج ك احتتام برمولا ناخود تخرير فراتيس: اس كتاب كويس في مرم ١٢١١ ه مطابق قروري ٢٨ ١٩ ديس تروع كياتقاريا يخسال سے ذيا وہ مدّت تک اس كامسلسله جادى رہا يهان تك كرسوره لوسف كراخة كم ترجاني اورلفهم تباريوي اس کے بعد ہے در ہے الیے اسباب پیش آتے عیلے گئے کھیے ذکو آگے کچھ مکھنے کاموقع سل سکا اور بندائنی فرعت ہی میں آگی کہ حتناكام ويكاكفا اسىكونظر فافكر كاس قابل بناكتاك كَ بِي صورت مِين شالَة بوسك - اب استحسُّ القاق كي ياسوء القاق كم اكتوبر ٨٨ ١٩ وكوليا يك مجه ببلك سيفتى ايك ك تحت المرقة الكركي جيل بهيج ديالكيا اوربهان محفركووه زهت بهم يهيج كميز جواس كتاب كويرلس مي جانے كے قابل بنانے كے ليے دركار کفی۔ میں قداسے دعاکر تاہوں کوس غرعن کے لیے میں تے ریخنت كله وه لودى بو اوديدكتاب قرآن مجيد كے نبي سِند كان حدايا ك ليه وافعي فيمدد كارتاب بوسك ومالوفيقي إلا بالله العني العظيم" ل تقبيم القرآن جلدل اوّل ص ١٢ یترسے ہی ہاتھ میں ہیں۔ اور سادی نعمتوں کا تو ہی اکیلا سالک ہے۔ اسی لیے ہم اپنی حاجتوں کی طلب میں تیری طرف ہی رجوع کرتے ہیں۔ تیر سے ہی آگئے ہمالا ہاتھ کھیلتا ہے اور تیری مدوریہ ہما را اعتماد سے !!

اس مخفرتفیبرسے الحفوں نے ہرطرے کے مثرک کی جڑیں کا طادی ہیں ۔ اب قرآن کریم کی وہ آبت لیجیجی کی بنیاد تجدد لپندھ هزات نے دوس ادر آمریکہ کے بے بھرخلا نورووں کی کوسٹنٹوں کو جین اطاعت خدا و تدی قرار دیاہے ۔ مولانانے اس آبت کا جونز جمہ اورتقیہ پیان کی ہے وہ اس سے کنتی مختلف ہے۔ ملاحظ مون

يلمُعُشُوالِّجِيِّ وَالْدِنْسِ الْح

ترجمہ: " اے گروہ جن وانس تم زمین اور آسانوں کی سروروں سے تکل کر بھاگ سکتے ہوتو بھاگ دیکھو۔ نہیں بھاگ سکتے۔ اس سے لیے برط ا زور جا ہے:

تقیر: آین اور آسانوں سے مراد ہے کا کنات یا بالفاظ دیگر خدا کی خدا کی خدا کی خدا کی خدا کی گرفت سے کے کمنام تہارے یہ بین بین بین بین بین سے بحس بازیری بی بین بین جردی جا ہی ہے اس کا دفت آنے پرتم خوا ہ کسی جگھ ہو بہرحال پکڑ لائے جاؤگے۔ اس سے نیجن کے لیے تہیں خدا کی خدا کی سے کی گ سے بیا ہوگا۔ اس ساط بیل لات ہم بین بنیس سے ۔ اگر ابسا گھنڈ تم آ ہے ۔ ریس دیکھے ہوئے ایسا ڈور لگا کے دیکھا دیا۔

لتقييم القرآن جلد بتجم صفحات ٢٧٣، ٢٧٣

صعوبات يرواشت كابول-اسسفريس جو تحقيقات بوئى كقيس اورآناد كي جونولو لي كئ مخ وه سب مع بعمن لقشه عات تفهيم القرآن بين شامل كردي كي بي من كى وجدسے اس تقیر کو ادو و کی جملہ تفاسیریس منفرد حیثیت حاصل بوگئے ہے. مولانا في تفيير بيان كرفي بن آنكه بندكم كم أيني بيش روو كالقليد ى اورن تخبد دىپندوں كى لايعنى باتون كوسرا با- بلكدد لاكل وبرامين كوكام میں لاکہ نتائج اخذ کر لے کی کوشش کی ہے۔ شکا بغین مفرین نے بائبل کے اس بیان پرکرحضرت توح کی کشنی کوپرتنان آ دمینیا کی بگندترین چوفی اما راط سے جاكونكى تھى۔ اس چولى كو قرآن بى مذكور جبل جودى قرارد سے ديا۔ عرمولانامودودى نے در بائے ذاب كے كنادے واقع جبل نفيركوكو وجودى بتاياس، ان كاس بات كى تصريق نينواك مقام بريائى جانے والى بعن تخيلوں سے مجى ہوتى ہے۔اسى طرح الحقوں نے خلیج سو بتر اور خلیج عقب كے نقط القال كى جكد تيل ابيين اور نيل ارزق كے سنگم كو" مجمع البحدين مرا دويا

ہے۔ تاہم صروری تہیں ہے کہ مولانا کی ہریات کو حتی عجما جائے سہوا ورغلطی کا

اسكان برحال بين بافى ربتا بي يهال عرف يدينا المقصود بي كرمولاتات

نرے مفلّد ہیں اور رہ تخبر دلپند۔ ذیل میں ان کی تفییر سے دوایک منونے درج ہیں۔ اِتّیاك لُغُینُ كُو اِتّیاك لِنسْتَعِینُ

ایات تعبد رایات تعبد تاریخ این این استعانت کا تعلق بھی ہم نیرے می ساتھ دیکھتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ سادی کا انتات کارب توہی ہے اور ساری طاقیتی

MYA

اب درائی در بین در کی تحقیق مطاحظ ہو۔ قرماتے ہیں۔ دمولوی اورملا آیت کا مطلب کیے کے سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اس ہیں جو لفظ مسلطان آیا ہے۔ اس کے معنی ہیں ماکھ ۔ السّدتعالیٰ کہتا ہے۔ اسے جنون اورا آسانوں، ولیے تو ہم کا کنات کے آرپارچا ہیں سکتے اس لیے کہ اس میں بڑی طاقت چاہیے ولیے آوئم کا کنات کے آرپارچا ہیں سکتے اس لیے کہ اس میں بڑی طاقت چاہیے لہذا اگریم اقت کا السّد اور کے آرپارچا ہیں کا متات سے نسکل بھالگتے ہیں سوفیصد واس نے ایک ماکھ ہیں سوفیصد کا میابی ہو جائے گئے۔ مسلمان پیچادے تو قال السّر سُول میں کھیتے ، امریکہ والوں نے اس کا مطالب بھی سی کے اور اس کو علی جاری بہنا دیا۔ چائد تک تو ہم بی گئے اب کا قرات کے پار اس کو علی جاری بہنا دیا۔ چائد تک تو ہم بی گئے اب کا قرات کے پار اس کو علی جاری بہنا دیا۔ چائد تک تو ہم بی خدائی خدائی سے تکا کوانی خدائی مالی کا بی خدائی مقدائی سے تکا کوانی خدائی اللہ کا کرانی خدائی کا اعلان کردیں گئے۔

تفيرصغبرا

موزالننيوالدين محمو واحمد

ا تفیرصغرد اردو بامی دره ترجمه مع مختفر تغیر الدا کا هرزایش الدین محمود احد نا شرادار و المفتقین دیوه خلع جمعنگ من ۲

تندیمی سے اتجام دیا۔ ان کا دور اس لما ظ سے کا فی اہم ہے کہ پاکستان کے وجود ہیں آنے کی دجہ سے اس جماعت کا مرکز قا دیان کے بجائے دادہ بنا۔ اور ان کو از سر لوجاعت کی تنظیم اور اپنے مستقری تغیر وتشکیل کوئی بطری اگرچہ بددونوں کام بڑی ذمہ داری کے تخف تا ہم جماعت کی سکجہتی اور اس مسلک کے باننے والے ابعان مر برآ وردہ اشخاص کے تعاون سے اکھوں لے اس ذمہ داری کو یہ احسن وجوہ لو راکیا۔ اس لقل مکائی میں ان کی جماعت کو ان مصابق و مشکرا فراجن سے مسامانوں کے سواد اعتقام کو دویاں ہو تا ہوا۔

ربوه ك مركزي سع مرز البيرالدين مجودت اليق مسلك سيمتعلق ليطريجر شائع کرنے کے علاوہ قرآن کریم کا ترجمہاد ماس کی تقییمی شائع کی اِس مِن كى حِكْم الول كے مسلك اور وقتيدہ كے خلاف يايس وكھاكى ديتى بيد شلاً خات البيس كى جوتفييرو تاويل بياك كى ئى باس كوسواداعظم كے لقط نظرے متصرف منطفى معالط بلكر مح بحثى سے تبيركيا جائے كا يكن زير تظرن خدي بعض ايسي خوبيال مجى موجود إس جن كا اعتراف كرنا عروى معلوم بوتا مع. اس كى يېلى خولى بىر بىك اس كوشايان شان طرايق بىر تهايت اچھ آدى بييريرشان كياكيا ب رشروع بين سيبيارون اورسورتون كامكان إست ہے۔سیسیاروں کے صفحات کے بہرانگ دیے گئے رسورتوں کے الگ مرسورت كے ركوع اور آيات كى تعداد كھى الك الك كالون مين بتادى كئى ہے۔اوريكى والنح كردياكيا ب كم مخلف سوركول كالم غاركس كس سييار عين موتاب-سب سے بڑھ کواس لفیرکایہ وصف ب کرشردع میں مضامین قرآن کر يم كا ايك جامع المركيس و دوياكيا ہے - يه الله مكس تقريباً سوصفحات بر كيسال بوا ہے۔اس میں چھ کالم بنائے گئے ہیں۔ پہلے کالم میں خروت بھی کے اعتباد سے اردو

ادرانبياء كمقريب تماردس حاصل موتى سم يعيى جيكمرث سے لوگ اس قسمی معجر اندر ویت کامقام حاصل کرتے ہیں۔ اوراس سے قائدہ اکھائے ہیں۔ البیاء سے بعیدتمان میں جی جاکر کچھ لوگ اس قسم کے رہتے ہیں سوالے اس قلیل عرصہ کے ع ان والعوعود سيكام واسيك دنياسعيدول سے تقریباً خالی ہوجا تی سے مگریہ لوگ جوز ماند بہوت سے بعدريد بيدابوت بي اس مقام ك حاصل كرتے والے لوگ ان میں اتنے کھوڑ مے ہوتے ہیں کہ قداسے ان کاتفاق القرادي تعلق كملاسكتا ب- اور إيَّاك لِعبُكُ وَإِيَّاك نَسْتَنْجِينُ مِن لَعُبْلُ كَا " لون " اورلسْتُعِينُ كَا أُونً بتا المع كريها ل اس جاعت كاذكر سع وكراجما ع جينت رکھتی ہے جن میں کثرت سے خدات الی کے قرب کو یاتے والے ادران کے نشانات کو دیکھنے والے توگ یائے جانے ہیں۔ فرآن كريم مين ووسرى جگريراسيمفنون كى طرف بون اشاره مِهِ إِلَيْ الْمُ لَلَّهُ مِن الدُّو لِين وَقَلِيلٌ مِنَ أَلَا خِرِينَ (سورة واتعه آيت ١٠ ـ ١٥) مقترين ني فلطي مع اسكم يدمعنى كمدليع بهي كدرسول كريم صلى التعطيب واكب وسلم يحزمان يس دياده اوربعدي كم حالا تكدية قاصره كليد بيان كياكيا محكة واندر الت اوراس ك قرب كاز مان مي يد مقايم وواصل كمة والعكرت سيهوت إي ادرجب زمان بي سع دورم والم به تورد لوگ تفوظ مده جات بین اور ان کی جیتیت الفرادی ده جانتی بنین رستی - استان کی جیتیت الفرادی ده جانتی بنین رستی - استان میزود من ۲۰۰۰ الفیر الفیر من ۲۰۰۰ الفیر الفیر من ۲۰۰۰ الفیر من ۲۰۰۰ الفیر الفیر من ۲۰۰۰ الفیر الفیر من ۲۰۰۰ الفیر من ۲۰۰۰ الفیر من ۲۰۰۰ الفیر الفیر من ۲۰۰۰ الفیر ۲۰۰ الفیر ۲۰۰۰ الفیر ۲۰۰۰ الفیر ۲۰۰۰ الفیر ۲۰۰۰ الفیر ۲۰۰ الفیر ۲۰۰۰ الفیر ۲۰۰ الفیر ۲۰۰ الفیر ۲۰۰ الفیر ۲۰۰ الفیر ۲۰۰ الفیر ۲۰ الفیر ۲

یں مخترالفاظیں مفاین ہیں ۔ دو سرے کا لمیں صفحات کے بنر ہیں یترے
کالم میں ان سورتوں کے نام ہیں جن میں وہ معناین سیان ہوئے ہیں چولخ
کالم ہیں آیتوں کے بنر ایس ۔ پانچویں کا لم میں ان حاشیوں کے بنر ہیں جوان میں
یعف مضامین کی وصاحت سے سلسلہ میں دیے گئے ہیں ۔ اور چھے کا لم میں
ان معنا مین سے متعلق آیاتِ قرآئی دی گئی ہیں ۔ غوض بہ جامے انظیکس دیم
قاری کے لیے بطری سہولیتن میں اکر دی ہیں ۔ اور ترجمہ اور تعمیر پر خود
عور و فکر کر نے کا موقع فرائم کر دیاہے۔

ترجمدالفاظ کے محفولاً ہے بہت ردّ دبدل سے وہی ، یا گیا ہے جو د دیے منرجم ومفسر بیان کرتے ہیں۔البتہ لفیبر بس مفسر نے پوری آڈا دی کے ساتھ اپنے اور دورِ حدید کے تقاصوں کا پوراخیال رکھاہے اور تہایت عجبیب و خریب کشر رمح و تا ویل پیش کی ہے۔ مثلاً

مدد مانگنة بي " -

غیر: حبب خدائے تعالیٰ کی قدرتِ خاص کے منظاہر و منیا بیں
تھاہر ہونے منٹر و عہوجاتے ہیں تو خدا لعالیٰ انسان کے قریب
ہوجاتا ہے اور سعید طبع لوگوں کو خدا تعالیٰ نظر آنے لگ جاتا
ہے اور ایک منیا ایمان ان میں بیدا ہوجاتا ہے ۔ بس خائب خدان کو حاخر نظر آنے لگ آئے لگ ایک تعدان کو حاخر نظر آنے لگ آئے لگ آئے لگ کے داروہ اِتیا کے کو خاند ہیں اور وہ اِتیا کے کو خاند ہیں اور وہ یہ انجیاد کے زمانہ ہیں

أتفير صغراذ بتيرالدين محوداحد

یشجره اس طرح نیار کیا گیا ہے کہ تو خالے بتاکر ان میں اہل زمین اور ابدیاء کے مقام کواس طرح متعبن کیا ہے ، صب سے نیچے خالے میں اہل زمین ہیں پھر نیچے سے اوپر کی طرف پہلے آسمان پر حفرت آدم ، دو سرے پر حفرت عبائی، نینسرے پر حفرت ہوسف ، چو کھے پر حفرت اور اس ، پانچو بس پر حفرت بارون ، چھٹے پر حفرت موسلی ، ساتو بس پر حفرت ابراہیم اور آگھو بی خالہ ہیں سدر ہ ا انتہا پر حفرت محدر سول الشعصلی الشعلیہ وسلم ۔

اس شجره کوسائنے دکھ کریہ تیجہ تسکا لاہے۔ '' ختم نبوت کے مدمنی ہیں کہ محدرسول الندصلی الندعلیہ وسلم کا نقام سب نبیوں سے افضل ہے ۔ (۳) اب سررۃ النّاس کی آخری مِنَ الْجِنْدَةِ وَ النَّاسِ کا ترجہ اوْلِفَیہ

تنجمہ: خواہ وہ فلنۃ ہے۔ واز تحفی رہنے والی ہیستینوں ہیں سے ہو،

خواه عام السالول بين سے ہو۔

ہرز اس جگہ چنگفہ کا لفظ مخفی رہنے والی سستیوں کے متعلق استعمال ہواہے اور النگاس کالفظ عام انسانوں کے لیے استعمال ہواہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ دسوسے بھیا کمنے والے لوگ بھی تو فیرمالک کے ہول گے جو نظر تے ہوں گے اور کہی ملکی عامتہ الناس ہوں کے جوابتے تعروں سے مومنوں کے والوں میں وسوسے بہید اکریں گے ہے۔

Harine February

ا تغیرصغیر ۱۵۰ اورا۵۵ ۲ ابغاً ص ۸۵۳ ترجمہ اور آفیبر کو پلے بھنے کے بعد رہ اندازہ ہو تاہے کہ ترجمہ تو عوام دخواص سب کے لیے قابل ہم ہے لیکن تفییر صرف محصوصین کے لیے ہے عام آدی آفو ترجمہ سے جو کچھ کھے لیتا ہے کا تفییر پڑا بھنے کے بعد وہ کھی اس کے دس سے نمل جاتا ہے ۔ کاش تفییر بیان کہ نے وقت کھی عوام کا قسیال دکھا جاتا ہے ۔ کاش تفییر بیان کہ نے وقت کھی عوام کا قسیال دکھا جاتا ۔

سوره احمد اب کی درج ذبل آیت می ترجمه میں کفولوی سی تیدیلی کردی ہے اور کھراسی نزیریلی کی روشنی میں عجیب انداز سے تفییر بیان کی ہے۔ ملاحظ مو:

كى سے ملاحظ ہو: مَاكَانَ مُحِكُمُّكُ اَبَا اَحَدِ مِنْ تِرَجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللهِ وَ خَاتِمَ النَّبِينِي وَ هَاِنَ اللهُ بِعُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا وَ (١٣٣٣-١١)

ترجمہ: " م فحد تم سے سی مرد کے باب کے نہیں (م موں گے) لیکن المد کے دسول این بلکداس سے بھی بڑھ کر تبیوں کی مہر ہیں۔ اور المدمراک جیر سے توب آگاہ ہیں یا

یہاں خاتم کے معنی مہر بتائے گئے ہیں اوراسی کاردستی میں حب دیل سے بیان کی گئے ہے۔

یعنی آپ کی تقدیق کے بغیراد را پ کی تعلیم کی شہادت کے مقام کل آئیں کے بغیراد را پ کی تعلیم کی شہادت کے مقام کل آئیں جائے گئے سکتا ۔ لوگوں نے بنیوں کی مہر کی جگہ آخری بنی کے معنی لینے ہیں۔ اس سے بھی ہماری پوزلیش میں قرق کی میں آتا ۔ آگھ اس کے مواج کی الد علیہ وآلہ وسلم کے مواج کو مقابق مستد کو مقد تقاد کھا حالے کو انبیاؤ کا سنجرہ مطابق مستد احمدین حنبال کو رہنا ہے۔

يس الحيّاره مسيخ يك مليّان جيل مين رسّا بعمًا - وه يدر اله حيم وسكون معجبل كي جهار ديواري كالدر كزاركريا برآكة اود يفقل لعالى آجتك بابرہی ہیں الکن یہ بات آج تک معمد بنی ہوئی ہے کہ اس وقت مولا تا ہو دودی كوتواس وج سے نظريندكياكيا كقاكم الكون في كتيركي جنگ كوجها دمنيين كها كتفار مكرول نا اصلاى كوكس في التاكيسا كونتهي كرويا كيا كقاء برحال رموزِ مملکت خواش خسروان دانند" کے زری اصولوں کوسامنے رکھ کم اس معامله سع قطع نظراتنا بتا وياجائ كدمولاتا امين اصن اصلاحي دين كى خدمت حكورت سے باہردہ كم كم في كائل ميں- المداحب جماعت اسلام مبیران سیاست میں آگئ تواکھوں نے اس سے کتارہ کشی احتیار كرلى اورايني ترندكي كوقرآني تعليات كي اشاعت كے ليے وقف كر ويا\_ مولاتا جميدالدين فرابى سے تقير قرآن كےسلىلىي الفول تے جوفيق مال کیا تفاوہ دوسم ول کی طرف منتقل کرتے کی غرف سے اس کو تخریری شکل میں مرنت ومدون كمرتا متروع كمدويا . زيريتم عره تغيير تدبّر قرآن ان كي اسي كوشش وكاوش كالتيجب- الفون في بيان واقعه كي طور يرلكها م كه • " يه كمناب ميري حياليس سال كى كوتشنتوں كانتيج سے ايك

" تدمِّد فراک الکی جلدوں میں ہے۔ اس کی پہلی جلدستمبر ١٩٧٧ء میں پہلی بار منظر عام پر آئی تھی۔ اس کے تین ایک طول مقدمہ ہے ہیں۔ پہلی بار منظر عام پر آئی تھی۔ اس کے تیروں اور اس کے تربان دیاں کے بارے میں ایف میں بنائی ہیں۔ اس مقد مرکز انف وسے اس طرح متروع کیا ہے۔ میں کہے بار سے اس مقد مرکز انفوں استان میں متروع کیا ہے۔

َ تَدَيِّرُ فَ إِنَّ يَلِدُ اول شَائعٌ كِدوه وارا لاشَّاعِتُ اسلاميه - امرت روطُ مُوتَّن تَكُرلامِور \_ يارا ول سَمِّير ١٩٧٤ع ص ٤٠٠ ظ ١٠

#### مهر المرابع المربر فراك مولد تاامين حس اصلای

واكثر حافظ قارى فيومن الرحل في ايئ قابل قدر تاليف تعارف قراك " من " تدير قراك " بمران الفاظين شمره كياس -

"یہ ترجمہ مولانا امین احن اصلای کی تقییر" ترتر فرآن "کے وبلیس ہے، عام جم سے تقییر کا انداز بھی پیاراسے ۔"

جہاں تک تدبر قرآن کا تعلق ہے یہ اددو میں کھی جانے والی بہتری تفاہیر یس سے ایک ہے۔ اس پر یہ سرسری سا ایک معطی بتھرہ کچی بجیب سامعلوم ہوتا ہے۔ حالا نکدود باتوں کا اعتراف خود ڈاکٹر صاحب کو بھی ہے۔ اکفوں نے تریجے۔ کو عام نہم اور تفسیر کے انداز کو پیا لا بتایا ہے لیکن ان دولوں چیزوں پر کھل کما بنی رائے کا اظہار نہیں کیا۔ ایسامعلوم ہوتا ہے کہ اکھوں نے اس تفسیر کا بغور مطالد نہیں کیا اور ایک آدھ جگہ سے مختوظ ی سی عبارت بڑھ کرنز۔ جمہ کے عام نہم ہوتے اور تقسیر کے بیاد سے انداز کا تو بیتہ لگا لیا، لیکن اس کی تمام خوبیوں کا احاظ نہیں کہ بیتے۔

مولانا ابین احس اصلاحی اسلامی کرکی کے ایک خاموش کارکن ہیں۔ان کے دل میں اسلام کا دردسے اور اکفوں نے فروب کرفرآن کرمیم کامطالعہ کیا ہے۔ دہ مولا تا جمیدالدین قرابی کے خاص شاگر دہیں۔ اور کافی عصد تک جاعت اسلامی کے بہایت اسم رکن رہ چکے ہیں۔ ول تا موددی کی طرح اپنی صاف کوئی کی بدولت اکفیس بھی خان لیا قت علی خان کے دوراق ار

القارق قرآن ص ١٣٨٨

اس کتاب پری کو اُ مقدم کھے کا ادا دہ نہیں دکھا کھا۔ اب سے
بہت پہلے ہیں نے " تدبّر قرآن کے نام سے ایک کتاب میں نے اس
سے کے غالبًا دو بین ایڈ بینی کھیے ہیں۔ یہ کتاب میں نے اس
مقصد کے لیے کھی کھی کہ بر بری لقیہ رکے لیے مقد مے کا کام
دے گا۔ چنا کچہ ادا دینی کھیا کہ اس کو دیکھا تو معلوم ہوا
عالے گا۔ لیکن اب جب اس تسکاہ سے اس بیں لیمن کمیں کئی رہ
کربہت پہلے تکھے جانے کی وہ بہ سے اس بیں لیمن کمیں کئی رہ
گئی ہیں اور اس کے لیعق متم المات میں غرفر دری طوالت کئی
ہے۔ اگر اس کو لیعین متم المات میں غرفر دیا گیا تو ہے اس
کو تنظر اندا ترکم کے مجھے اس مقدمہ کے لیے تلم سنجھالتا پڑے ا۔
کو تنظر اندا ترکم کے مجھے اس مقدمہ کے لیے تلم سنجھالتا پڑے ا۔
کو تنظر اندا ترکم کے مجھے اس مقدمہ کے لیے تلم سنجھالتا پڑے ا۔

جیباکداس عبارت سے ظاہر ہے مقسر نے اپنی پہلی کاب مذہر قرآن ا کو چھوڈ کر تقسیر کے لیے مقدمدا زسر تو لکھا ہے اوراس کے مفغون کو برطمی حد تک بدل دیا ہے۔ چنا کچے مقدمہ کو بڑھتے سے پہتے چاہے کہ کما ب مذکورہ بالا کا ابتدا کی حقد نزک کم دیا گیا ہے۔ حالا نکہ قرآن کم یم سفیفی عال کم نے کے لیے وہ ایک ایم بلکہ ایم ترین نکتہ ہے فیر سلم اور بوفق روش خیال مسلمان کھی یہ اعتراض کہ نے ہیں کہ قرآن جب حفدا کا کلام اور بدایت کا سرحیت ہے تو پھراس سے ہمتھی کو بدایت کیوں تہیں ملتی۔

ا تنبّر قرآن جلداول، شائع كرده دارالاشاعت المام..، امرت دوط كرش بي، لا معور - بار اول سبّر ١٩٧٠ من ١

اصلامی ماحب نے ایسے لوگوں کوشرد کا بیں جنادیا تھاکہ «حیبہ قرآن کا مطالعہ کر و کہ ہیں اس سے مہایت کا مطالعہ کر و کہ ہیں اس سے مہایت حاصل کر ناہے۔ اسی صورت ہیں یہ بہارے لیے ہدایت کا مرح نے تا تا ہوگا۔ لیکن اگریم اسے تنقیدی نظر سے بڑھو گئے یا یہ دیکھنا جاسو گئے کہ یہ موجودہ دور کے نظریات کی تا میں کرم تا ہے یا ہاری خواہت ات کو جا تم تر قرار دیتا ہے یا ہمیں ، تو پیراس سے ہمیں کھی بھی ہدایت حاصل منہ مو گئے ۔

مقد مدین ہی فہم قرآن کے سلد میں بڑی مفیدیا ہیں بیان کی گئی ہیں۔ بیلی چیز فہم قرآن کے واقع اور خارجی مسائل کی تفقیلی بحث ہیں۔ بیلی چیز فہم قرآن کے واقع اور خارجی مسائل کی تفقیلی بحث ہے۔ اس کے گفت بہت سے ذیلی عنوا تات آگئے ہیں بی بی در آن کی زبان کو اولیت کا درجہ دیا گیا ہے اور بینا یا گیا ہے کہ اول آو قرآن کی قربان عربی ہوئی کوئی کلام ہیش نہیں کیا جا اس کے مقالے بین کی تو مان فوہ بی کلام ہیش نہیں کیا جا اس کی تو ہوں اور سطا قون کا اندازہ کم تے لیے ضروری سے کہ برا وراست عربی تربی اور اسا قون کا اندازہ کم تے کے لیے ضروری سے کہ برا وراست عربی قربان سیکھی جائے اور اس قربان کی کا ووق برید انہیں ہوگا قرآن کے کا ووق برید انہیں ہوگا قرآن کے مقدر کے لیے دستوار گذار ہے تاہم ایک اعلیٰ مقدر کے لیے دستوار کو اور اس کی تو ہو دشوار گذار ہے تاہم ایک اعلیٰ مقدر کے لیے دستوار کو گواد اکم نا بڑر تاہے۔

اسسلسليس دوسرامسلة تطرقوآن كاسم يعوتكداس كلام

ک تدبیر قرآن محمقدمہ بیں یہ بات بعد بیں بیان کی گئ ہے۔ دیکھیے تدبیر قرآن حلد اول ص "ش"

بونا پڑاہ کیونک نظری رعایت کے بعد مختلف واولوں بیس گر دش کرنے کا کوئی اسکان ہی باتی نہیں رہ جا تاریجی ہا اس طرح منتقع ہو کرسانے آ جاتی ہے کہ آ دی اگر بالکل الدھا "بہرا" منعصب نہوتو اپنی جان تو قریان کرسکتا ہے لیک اس سے انجراف برداشت نہیں کرسکتا یا

ان وصاً حنوں کے لبعد خارجی وسائل پر کبٹ کی گئی ہے اصر قبلی عنوا نات سے تحت ان پر الگ الگ روشنی ڈالی گئی ہے جیسے سبب متواترہ ومشہورہ ، احادیث و آتار صحابہ ، شان ننزول ، کتب تفییر قدیم آسمانی صحیفے ، تاریخ عرب — .

آخر میں قرآن کے طالبوں کے لیے چیند ہلایات دی گئی ہیں۔ اس حصر میں مذکورہ دکتاب تدبیر قرآن کا خلاصہ بیان کر دیاگیا ہے۔ اس میں پہلی ہدایت " سیت کی پاکینرگی " کے عنوان کے تحت بتایا گیا ہے کہ "آدی قرآن مجید کو حرف طلب ہدایت کے لیے پڑھے، کسی اور غرض کو سامنے دکھ کرنہ پڑھے۔ دوسری ہدایت یہ ہے کہ قرآن کو ایک بریز کلام ما تاجائے یہ بنہری ہدایت یہ کہ قرآن کے تقاصلوں کے مطابق بدلنے کا عزم ہے کھی مہایت یہ کہ الند لقالی سے دہنمائی کی دعاء۔

یہ ہدایات دینے کے بعد چید حددف خاص اس تفیہ سے تعلق بیان کیے گئے ہیں اور پھر تذجمہ د تفیہ کاسلسلہ شروع ہوجا تاہے۔

قرآن کو بجاطور رکتاب بدایت کهاجاتا ہے۔ اور برجیتنگر بدایت السُّدات الی نے موس کی اس دعاء کے جواب بیں جاری کیاہے موورہ سورہ کے مخاطب اول خود عرب کھے جواپئ تربان کی باریکیبوں سے نخوبی واقف کے اس لیے وہ آواس تنظم کو مجھ لیتے کتے ایکن دوسروں کے لیے یہ کام بہت وستوار ہے۔ تاہم کلام اللی سے پوری طرح مستفید ہونے کے لیے اس نظم کو سمجھ اعروں سے۔ لہذا اس میں کبی پورے غور و تکما ور تدیر سے کام لینا جا ہے۔ تاکہ اس نظام تر تدگی کا ایک واقع اور مربوط خاکہ شہن میں آجائے جواسلام قائم کم ناجا ہتا ہے۔ نظمی قدر وقیمت "کے خوان کے تحت اصلاحی صاحب تحریر فرماتے ہیں:

"تظم كے متعلق به خیال بالكل غلط ہے كہ وہ محق علمی الطائف كے تسم كى ایک چیز ہے جس كى قرآن كے اصل مقصد كے نقط كه نظر سے كوئى خاص قدر وقیمت إنبين ہے رہمارے مزديك تو اس كى اصل قدر وقیمت يہ ہے كہ قرآن كے علوم اوراس كى حكمت تك دسائى اگر ہوسكتى ہے تو اس كے واسط سے ہوسكتى ہے ۔ چوشف تظم كى رہنما كى كے بقرقرآن كو طريعے گا وہ تج متفرد احكام وہ تي وہ تي وہ جو حاصل كرسكے كا وہ تج متفرد احكام اورمفرد تسم كى مرايات ہيں اور مفرد تسم كى مرايات ہيں اور مقرد تسم كى مرايات ہيں اور مرايات ہيں ہيں اور مرايات ہيں اور مرايات

" میں نے اس تفییر میں جو تکہ نظام کلام کو پوری اہمیت دی سے اس دجہ سے ہر جگہ جس نے ایک ہی قول اختیار کیا ہے ۔ بلکہ اگر بین اس حقیقت کو صحیح لفظوں میں بیان کہ وں تو مجھے ہوں کہنا جا ہے کہ مجھے ایک ہی قول اختیار کہ نے برججور

ا تدير قرآن علدادل ص ." ج "

الم تديّرة قرآن جلداول عن "ى"

۱۸۸۳ کہ اِحدُی نکاالفیسّوا کھ اکمسٹنفیٹیکر کی انکھوں نے جو تقییر پیان کی ہے تمورہ کے لیے وہی پیش کردی جائے۔ وہ کہتے ہیں :

تفییر: اهِدُی کا مطلب مرف اسی قدرتہیں ہے کہ میں سیدھا داستہ دکھا دے بلکہ اس کا مفہوم اس سے بہت تہ یا دہ ہے۔ اس ہیں بیم فہوم بھی ہے کہ اس راستہ کی صحت پر بھارے دل مطمئن کم دے۔ اس پر جلنے کا ہمارے اندر ووق وشوق بیرا کر دے۔ اس کی مشکلیس ہما دے لیے آسال کو دے اور اس پر چلا دینے کے بعد دو سری پگڑو یوں پر کھیلکنے سے ہیں محقوظ رکھ ۔ یہ سا را معقون ہماں صد کو

حذف كرويني سي معاموتا سے. الفِيِّرَا طَا لَمُسْتَنْقِيْمَ بِهِ الف لام مِع كام - إس مراد وه سيدها رسته بع جويندون كے ليے خود السّرتعالیٰ تحصولا سيجودين اوروتيا دوتون كى قلاح وكاميابي كاصامن سيرحس يرجيلنه كادعوت بنبون إوررسولون الدى سے رحس برمين خدا كے نيك بندے طلع ہو يوقريب تراورسهل تربع حبن كے إدھ ادھ سے گراہوں اور گراہ کرنے والوں نے بہت کیج پیج کی راہو تكال لى بس ليكن وه بجائے خود قائم بے اور ضرائك يہني والے الى يريل كرفدانك منع سكة بير-الى بديع دمته كوهو " فالك مرتبه اسطرع تحسا باكروس يرايك ميدها فعا كينها يحواس كعدا لتى بالتي أتطاء ترجيخ طوط فينج دي محرفها باكريد التدتعالى كاداستد ب اورية آماء ترچ خطوط پگذند یا نابی اوران مین بر گید ندی کاطرف کوئی نه کونی جمهم تاتخ کی تلاوت کرتا ہے اِھ لِی خَاالُقِ رَاطَا الْمُسْتَقَدِیمَدَ (اے الله اِسدے راستے پر علنے کی ہرایت فرما۔) الله تعالی نے بندہ موس کی دعا تیول کہتے ہوئے ارشاد فرمایا۔

﴿ لِللَّهُ الْكِتَّابُ لَا رَبُبُ فِيهِ هُلَكَ كَلِلْمُتَّقِينَ الَّذِي ثِنَ لِيُوْمِنْ وُنَ مِالْعَيبُ وَلِيقِيمُ وْ نَالطَّسَلُولَا وَمِنْنَا دُرُقْنَاهُ مُ لِيُنْفِقَوُنَ الْمُ

(اسے بندے اگر تو واقعت بدایت چاہتا ہے تواس کے لیے

ہم مجھے یہ آسنی کی کیمیادے دہد ہاں کتاب میں کو فی شک و شبہ

کر۔ وہ آسنی کتاب ہے۔ اس کتاب میں کو فی شک و شبہ

کی بات ہمیں ہے۔ اب کو گوں کے لیے ہو قیب میں دہتے ایمان

والوں کے لیے۔ ان کو گوں کے لیے ہو قیب میں دہتے ایمان

لاتے ہیں۔ تماز قائم کمتے ہیں اور ہو کچھ ہمتے ان کو کجشا ہے

اس میں سے (السّد کی داہ میں) خریج کمرتے ہیں۔

تدبیر قرآن بی اسی چیز پر دور دیالیا ہے کہ قرآن کا مطالعہ ہمایت حاصل کرنے کے لیے کیا جائے ، کسی اور غرف سے نہیں ۔ چنانچ کہا گیا ہے : "آدی قرآن مجید کو عرف طلب بد ابت کے لیے پڑھے کسی اور غرف کو سائے دکھ کر دنہ بڑھے ۔ اگر طلب ہما بت کے سواآدی کے سامنے کوئی اور عرف ہوگی تو وہ نہ عرف قرآن کے قیمی ہی سے محروم در سے گا بلکہ اندلیشد اس بات کا کھی ہے کہ قرآن سے جتنادور وہ اب تک رہا ہے اس سے بھی کچھے تہ یادہ دُور مرطے جائے ؟

مفسرموصوف كاس صائب متوره كى دوشى مين عروى معلوم بواب

مولاتاسيت ظفي حس امروهوى

يرلفيرنهايت ابتام محشيهم بك ولي، تاظم آباد كراي نے شائع كى سے مقسر صفرت اديب اعظم الحاج مولاناس يظفرهن صاحب قبله امردموى ہیں جو دو صدر سنروہ کا بوں کے مصنف اور جامع المبیہ کے یاتی ہیں۔ معاونین کی تغداد پنتش ہے۔جن میں مرد دخوانتن دونوں شامل ہیں۔ اوريس اعلى تعلم يافتهي الاسب باتول سے اندازه سكا باجاسكتا ہے کے جبلہ تفاہیر میں اس تفییر کا کتنا او نجام تا موسکتا ہے بفتر چونکہ اديب اعظم بس اس ليا كفول في ترجمه اورتفسيري ا دبيت كالورانيال م کھا سے تھ بیرکو سخفی کے لیے ولچید بنانے کا غرف سے موقع کی متاسبت سے اندار بیان اختیار کیا ہے۔ کہیں ابنے عامیانہ سے کہیں عالمانہ کہیں بخیدگی كاعتفرغال نعالهن طنزو ظرافت كاحياشن غرض مفسري كاعام دوش سے مط کرتر جم اور لفیر دونوں میں دوانی ، ادبیت ، دوردل جسی کا يورا يورا خيال د كهاكيا ہے۔ شلًا يُوْمُ يَرَدُنَ الْمَلْكِمَةُ لَدُنْ الْمُسْكَةُ لَدُنْ الْمُسْكَة يَوْمَكِنِ لِلْجُي مِينَ وَلَقَوْلُونَ حِجْراً مُحْجُونًا مُحْجُونًا اه كايم

جس ون يرلوگ وشتوں كود كيس كاس دن كنگاروب كو كي خوشي نه بوكي \_ اور فرشتولكو ديكي كركهين كي وروفان "خِجْوا مُحْجُونًا " كُنت جم ك طوريرة عاسات كادرة ووردفان استعال كياكيا ب اس كى بلافت كوابل ذو ق حفرات بى سراه سكة بين -

يه توتر جمال السان برى حد تك يا بزرم و تاب لفيري یوری آزادی ہوتی ہے۔ اس لیے وہاں فصاحت وبلاغت کے اس سے بھی زیا وہ اعلیٰ بنونے بکٹرت دکھائی دہب گے۔

" يُفيرالقرآن" يا في جلدون بين مكل موتى بيد جلد جهادم ياره وَقُالُ الْمَدِينِينَ وَالْسِيارَةُ فَهَنُ أَظْلُمُ ١٨٦ مِن إِلَا إِن فِي الرون مے درمیان سورہ احواب یں شامل آیت تطہر اِنسایسویک الله لِيُنُ هِبُ عَنْكُمُ الرِّحِسُسِ أَهُلَ الْبَيْتِ وَيُطَوِّمَ كُمُ تنظيميران بهي آئي جس بيها جامع قرآن ني اس معلحت سركاس كا مرجع ازواج رسول كو بنائب اس كوياره و من يَقَدُمْتُ كان ابتدائي آيات كه يع من شامل كرويا بي جن من ازواج محرات كو كي تنبيري كي مع "جائع قرآن له يرتخرلف آوكر والى مكر جونكه خالص عرب بونے كے با وجود عرلى زيان كے تو اعد سے ناوا قف تھے۔ اس ليے اس آیت میں جو ووج گنج مَدُكُرُ كُ صَيْرِ "كُمُ" [عَنْكُمُ ادريطَهِ مَكُمُ ] آنى عاسى عَلَى حَ مونت کی حبر استعال نہ کرسکے ۔لطف کی بات یہ ہے کہ حیودہ سوسال سے يغلطي (٩) اسي طرح جلي آرسي ب مكر آج تك لسي كا وس اس طرف منتقل بنين موا-مقسّرعكام مولانا سين طقرصن صاحب قيارجو تكه ادبيب اعتم بھی ہیں اس لیے اکفوں نے جامع قرآن کی اس غلطی کو قوراً پکم لیا اور سایت تطعیت کے سائقہ یہ فیصلہ ستا دیاکہ" آئیت تبطیبہ کا ٹکٹوا اکہیں اور کا ہے " اس مكت كى مزيد وصاحت كے ليے سورة احداب كى ال بى آيا ساكا

ترجمه ادران كالفيروبل بين درج كا ماتى : 

كهاجا تاب ككسي كناه كمينعلق تتنب يدكتي بكدان كوبتاياجادما تفاكنتم كو مجتبت عمل تمام مسلمان مورتوں كے ليے نو د عمل منا ع سے میں ہو ماتو میں واسے لیکن قران فی بیوو تو کئی ك خلاف درزى اور آي إن تَسْعُوْ جَا إِلَى اللهِ ﴿ ٢٢/٢ كُرْيمٍ ﴾ كانزول اس خيال برجينه بنين دينا-ان آیات کے نیج بس جواز واج محرمات کے تعلق ہیں ہم کو آیت تطمیر لی نظراری ہے۔ بہت کچھ نور کے لید کھی یہات عجميس بنين آذك آيت تطهيرك اديراور ينج وآيات بي ان كوايد تهري كالسبت بداق وآفرتنيد اورجين ال كى انتهائى فضيت كالظهار ايكا بي حوال بات بيد آيد تطيرك اور جنن افعال آكے بين وه سب جع موت ك صغير جيم إن التليات فلا لخفن عن - قرال دلابر حُنّ \_ اَقِيهُنْ \_ آنين \_ آطِعُن \_ اس كربعد بكاكب جمع مذكر حاصر كي ضميرين استعال بوت لكيس عَنْكُمْ يُطِيعِيُّ كُمْ

ترجم: " لإلى سے جو في في فرا اوراس كے ديول كا الدارى اورا چھاچے کام کر سے کی تو ہم اس کو دوہراتواب عطائر بینگ اورم نے اس کے لیے جنت میں عزت کی دوری تیار رکھی ہے اے تی کی سیبوتم معولی ورتوں جیسی انیں ہو اگرتم کورینرای منظور سے (تو اجنبی آدی سے) بات کرتے میں مزم زم (ملی لیٹی) بات در اکر اکر جس کے دل میں (بد کا ری کا) مرض سے وه کھے اور آرندونم سے رہ کرے اور لعنوان شالسنہ بات کیا کرد اورائے گروں بن قرار سے دہا کرد اور زمانہ جاہلیت کی طرح اینا بنا و کستگهادی و کهانی بحروریابندی سے تمازیم ها كروا ذكواة ويأكرو اورخدا اوراس كرسول كى اطاعب كرو-اي ابل بيت ضائولس به عامتان كرتم كو برهم كى يرانى سے ك ركے اور جوياك دياكنرہ ركھنے كا حق م وليا اك وياكيزه ركا اورتهار عظرون ين جوفداكي ينين اورمق ل وحكمت كاما بنس يطرهي عاتى اين ان كويا وركلوبيتك خدايراً باريك بين اوروا قف كارب

تفسر: ازواج محرمات کوجو کچھ تبنیہ ان آیات بین کی گئے۔ ان کے متعلق کچھ لکھناگتا فی ہوگی۔ رسول کے گھر کا معالمہ ہے، رسول جانیں اور ان کی ازواج جانیں یا۔

ا سیح کہا حض اورب اعظم الحاج مولاتا سین طفرت ن صاحب قبلہ ہے کہ رسول کے گھر کا معاملہ سے ، رسول جاتیں اوران کی از واج جاتیں " ارب اعظم کو ان کے گھر کے معاملہ سے کیا واسطہ ( یا تی انگے صفح میر) مصاق توه وه گروه مونا چاسی جس میں اکتریت مردول کی ہو ۔ جنا بخرجی کی مثنان میں یہ آبیت ہے ان بی چار مُرد ہیں ۔ آنحفزت صلی التُدعلیہ وسلم ، مطرت علی ملالیہ لام امام حسن اور امام حسین اور ایک عورت بھی ۔ بعنی حفزت فاطری ۔ بیس بقاعدہ تعلیب بعنی مَردوں کی تعداد زیا دہ مونے کی وجہ سے حمیر جمع مذکر حاصر عنک کُدُ و کیکھنٹ کُدُ میں لائی گئی۔

وراصل اہل سے کا لفظ تحوی ہو لوں کے لیے ہی استعال ہوتا ہے
ار دو آبان ہیں ہی عام نحاورہ ہی ہے جیانی جب کوئی شخص کسی
دوسرے سے لوچھتا ہے کہ گووالی کاکیا حال ہے ؟ او مراد ہوتی ہے کہ
آپ کی ہوی کیسی ہے ؟ الفظ گووالے ہولوں کے علادہ ترمینہ اولا داور
ین بیاہی لوکیوں کے لیے استعمال ہو تاہے کی ہرزبان کا پیجی محاورہ
ہے کہ اس موقع پر جمع مذکر کی خبریں اور جمع مذکر کے فیسے تھے ہا م میں
لائے جاتے ہیں۔ قرآن کو ہم میں بھی جمال جہاں اہل میت کا لفظ استعمال ہوا ہے وہاں جمع مذکر کی ضعیر میں اور جمع مذکر مد کے مدکر کی صغیر میں اور جمع مذکر کے صغیر استعمال ہوا ہے وہاں جمع مذکر کی صغیر میں اور جمع مذکر مد

رکھیلے صفہ کا حاشیہ) تخاطب مرف حفرت ابراہیم کی دوجہ حفرت سادہ سے ہے۔ سکن ایک ہی آیت میں ان کی اکیلی دات سے لیے ایک علیمونٹ کا صیغہ (تعربیت کی آیت میں ان کی اکیلی دات سے لیے ایک علیمونٹ کا صیغہ (تعربیتی ) استعمال کیا گیا ہے اور دوسری جگہ مذکر کی حمد ہے (عکینگھٹ)۔ معلوم نہیں میہاں بھی جائے قرآن نے کسی معلمت کی بنا ہر یہ نیزنا عدلی برتی ہے یاان کی طرح فرنٹ بھی عربی زبان کے تواعد سے نا بلد تھے۔

پھرجی مونٹ کے نعل آتے لگے و اُ ذکر وُن ۔ قِي بَهُ وَ تَرَكُنَّ الله وَ مِن تَوْ بِالله الله وَمِن تَوْ بِالله مند کُم کے اس آب میں بھی جمع مونٹ حا حری جمیریں بوئیں . مند کم کے اس آب میں بھی جمع مونٹ حا حری جمیریں بوئیں . ایسی بے دیطی توفیع ویلیغ انسانوں کے کلام میں بھی نہیں بائی جاتی ۔ چہ جائیک ملک انعلام کے کلام میں ۔ بیاق وسان سے حاف حا میں بو تا ہے کہ آبیت آج ہے کا کھوا آبیس اور کا ہے ۔ جو صاف طا میں جو آب کہ آبیت آج ہے کا کھوا آبیس اور کا ہے ۔ جو میان جان جمان جان جمان جان حال ہے ۔ جو اس آبیت کا میں اور کا ہے ۔ جو اس آبیت کا میں اس آبیت کا

( پھلے مفی کا ماشیہ ) کی گئے ہے " بلنساء اللَّبِی كَسَنْتُ كَا حَدِ مَن السَّاء" (اے بنی كی بيبيوم معمولی عورتوں جيسی منبيں ہو) - كيا اس فقرے سے از طح رسول كی قصبلت كا اظہار نہيں ہوتا؟

۔ جامع قرآن نے ایک اورس تھ پر کھی ایسائی عمل کیاہے سورہ ھود پس جہاں یہ ذکر سے کو کھکٹ جآءت ٹرسگٹ ابڑکھوٹیے ریا گبشوی (اور دیکھوا براہیم کے پاس مادے فرنسے خوشنجری کیے ہوئے پہنچے)۔ جب ان فرشنوں نے حفرت ابرا ہیم کی ذوجہ (حفرت سادہ) کو اسحیٰ کی اور اسلح تا کے بعدلع قوشنجری دی تواکھوں نے کہا

کرمرے باں اولا دکیسے ہوسکتی ہے جبکہ م دولوں بوڑھے بھولی ہیں۔ اس پر فرشتوں نے اس کے جاب ہیں ہا ، ف اکوڈا کھنچیکن مین اموالت و رضعت اللہ و کبو کت کا عکب کھڑا ھُں البیت اسورہ اا: آبت ۲۰۱۱ (فرشتوں نے کہا" اللہ کے حکم پرنتی ہو؟ اے اہل بہیت ، تم لوگوں پر تواللہ کی دھت اوراس کی بمکتیں ہیں ہے ہہاں سیاق وسیاق سے تو صاف ظاہر ہور ہاہے کہ (باتی انگلے صفریر)

نجف اشرف كاسفراختنباركيا اوروبان ياني سال قيام كر كحبهت سے علماء سے فیقن حاصل کیا اور بہت سی استاد حاصل کر کے - ۲۵ اھر مطابق ٢١ ١٩ د بين وطن واليس آكري معركة أداك بين تجيل - ١٣٥١ هد مطابق ١٩٣١ ويين المحفو لونبورسى كيتعبه مشرقبات مي عرفي اور عادى كے استاد كى جينيت سے تمقر ہوگيا۔ ١٩٥٩ رنك اس جينيت ين كامكيا لعارة ملم يونيورسى على كره هين صدرستيد تنيعه دينيات بوكر يلي كئ اور حيد سال بعدير دفيسرك كريديس ادرد ين آف سفيد تفیالوجی کے منصب پر قائز سوکر ۲۱۱ و میں ریا اگر ہوئے۔ ۹۱ واوس بإكستان تشرلف لية الخ اورمجالس اوركفا ديركام لمدستروع موار اس كے بعد تفير زرآن محنى شروع كى جس كى بيلى جلد جو يہلے دويادوں برستمل ہے ١٩٨٥ ميں بھي اوراس كى اشاعت كابيطرامك كے منتاز مخبر بزدگ ماجی سیدعلی اکبرصا حب رصوی نے الکھایا۔ تفييفهل الخطاب حلداول نهايت ابتنام سيستنائع كالمي سي بكماني جھیائی اعلی درجبری اکاغذ برصیا، کبیٹ اب شاندار مصنون کے اعتبار سے بھی بہایت میاندروی سے کام لیا گیاہے۔ زیان بہایت صاف ، سشنداور دوال مع وغون برلحاظ معاس كواجي كوشش وكاوش سے تغیرکیاجا سکتاہے۔

مفسرعلام نے نفیرشروع کرنے سے پہلے ایک طویل مقدمہ کھا ہے۔ جس بین قرآن سے منعلق ہرطرے کی معلومات بہم بنجا گی ہیں۔ مثلاً لفظ قرآن کی لغوی تشریح ۔ فرآن اور حدیثِ قدی بین فرق ۔ صربیثِ بنوی

ك تقير فصل الخطاب حليداول صفحات "ك " منا درن "

## تغير الخطاب

مولانا السيدعلى النقوى مجتهل

تَغْيِيرُ الْمُحَلِّ الْمُحْطَابِ جِوادارهُ نَرُ ويَجِ علوم اسلاميه كرافي (ياكتان) ن شائع كى ٢ الحاج سيد العلما ومولاتا السيد على لقى النفذي مجتبد (الكفوي) كى تقنيفِ لطيف ہے۔ وہ زقہ امامير كے ايك جيد اور متحرعالم ہيں۔ ان كالقارف أبك فاعتل تخفى جناب سيد محد با قرسمن في مختفر حالات كعوان كالخت لكوكراس جلداول كمفروعين شالع كيام راس يتجلنا م كمفروصوف عفرالم بولاناسيد دلدارعلى صاحب بجهدالعمر كي فسات بي اوريا بخوي ليتت مي ان كالجره مولاناه لدار على صاحب سل جا ما يد -مولانا سيدهلي لفي النقذي كي ولادت ١٢٠رروب ١٣٢٧ه مطابق المستمره ١٩ وكولكهنو يس مرئى - الجي ان كى عربين اورجارسال مے درسان تھی کہ والد بررگوا رسید ابوالحسن صاحب مجتم و کونمیل علوم کے بے اُق ما نا پڑا۔ وہ تمام معلقین کو بھی ساکھ لے گئے۔ وہی سبد على لفى صاحب كى بمقام خف الشرف تعبيم كى ابتدا بعد لى- اوردوسال كى تىيىل مدت بى المحول نے ابتىدائى قاعدہ، قرآن مجيد فارسى كى دو ك بين ختم كر كے وي علم القرف ك تحصيل مثروع كردى منى ١٣٢١م مطابق ١٩١٥ ربي جب سن تريف تقريبًا ١٠ سال تفااس وقت يورك فاندان نے مندوستان کی جانب مراجعت کی اور مولانا علی لفتی نے لکھنے میں رینتے ہوئے سلسائر تعلیم جاری کیا اور عالم فاضل کے امتحانات یاس کئے۔ شعبان ۱۳۴۵ ه مطابق ۲۷ وریس خود لغرض تکیلی علوم

مالفشانى وعرق ديزى كےساكفة كمير ايين حافظ كى مدد سے اور كمجے وسى اب مے یاس سے مشفرن طور پر کفوٹرے کفؤٹرے اجزا دجو کھے ان معب کوسامنے ركفكرا وردومس صحابه سي لوي كرقران مجيدكو حكومت وقت كي زير

حكومت ترسياسي تقامع يور ب كرف اورا نف يار سلية كي بعد قرآن جح توكدليا مكرترتنب تنزير ك معابق د بوسك - اب يه قرآن مجيد کے اسلوب کا ایک مجرز کفاکہ غرمرنب تسکل میں بکیا ہونے کے لعد کئی اس کی آیات کی افادبت بر قرار دہی ۔

.... اس كے سا كھ جو تكح فرن على ابن الى طالب نے اس ك بالمقابل ايني جح كمدده قرآن كى اشاعت كرنا مزورى بنبين تجبى (عَالْبَا رَفِع تشرك خبال سے ايساكياكيا) اس سے ليقيني طور برية ايت موكياكم وجوده عور سے جو کیا ب جمع ہوئی اس میں کوئی فروگذاشت الیرینمیں ہوئی ہے جس سے اس كى حقّا بنيت كوصدر بينجا بهو -اس طرح وانعى وحقيق اجماع موكيا اس قرآن کی حقانیت پرجوبین الدنسیس موجود ہے جس بیں کسی اسلامی ز قد كوشك وسيدى كنياتش بنيس ما

اس كى لِعدالْ فَى كُرْلِقِ كَالله مِين مفتر موصوف قرمات ين "الكر حفرت امير المومنين على فين الى طالب اس فرآك كى استاعت برجواركان حكومت كى جانب سے مرتب كيا كيا مخاص سكوت اختيار فرانے تو کھی وہ اس کی حقّانیت کی دلیل ہوتا۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ حفرت نے اس بر

City of the State of the State

اور صدبیت قرسی اقرآن کے اصطلاح معن اللام الی کے معن اور قرآن كي محلوق اورغ محلوق بوت كالمعرك وغيره النابين وومومنوعات بهت الم ميں جن يرمفسرة خاص لوجه دى سے ايك جمع و تدوين قرآن اور دوسرالفي فخرلف

ويح وتدوين فرآن كالدمين بتاياكيا به كرفرآن بذراي وي نازل مبوا حب كو في حصه نازل مو تا اوركو في تفقية والا أجاتا يا يهله سے موجود ہو تا تونی کریم صلی الترحلیہ و کم اسے کا غذیا چیڑے یا ورخت كى يحال جو كچوملتان يرتكوا دياكرتي - ساكة بى صحابه حفظ بي كرلية يخف بيكن بدنوساري كربرب إيك حكه جح كفيس اورد سوائح حفرت عام كيكسى كوسارا قرآن حفظ كفار لهذا رحلت رسول كے بور حفرت على في توسنتريلي ترمنيب كم ساكة سارا قرآن ايك عِكْر جمع كرويا \_ مگرجي اسم آب نے اُدباب اِفترار کے سامنے بیشن کیا تو وہاں اسے رد کر دیا گیا۔ اور كهاكيد، بمين اس كى عرورت بمين بهد آپ خاموسى كے ساتھا ينے اس جع كمده مصحف كووالين لاك اوراي وجرة فاص س محفوظ كروبا جهان تك الماتدار كالعلق مع سروع بس توان كى لورى توجه بدامتی کے پھر کنے ہو السعاد س کو بھانے کا طرف دہی۔ جب اس سے فرمت بولى اوران لرطايتون مين حقاظ قرآن كى كيتر تعداد تسل بو كى....نو اس و ثت مح قرآن کی عرورت محوس کی گی- او راس خدمت کو زیدبن ٹایت کے میپردکیاگیا۔ جو دمالت ماٹ کے آخری زمانہ کے کم عرصماری سے ايك فرد كق اورحفظ قرآن شوق و ذوق سے كيا كھا۔ الفول في بطرى

ل تغيرض الخطاب جلد اول ص ٧٥ لا الفا الفا المام المام

القيرص الخطاب جلدادل ص ١١٠

یاخدا کا او تارمان کراختیارگی جائے مطلق تعظیم جیے کسی کو دبکچه کر کھڑا ہوجا تا پاسلام کوجھکتا یا بانفہ چے متایا آستان یوسی کرناعبادت ہمیں ہے۔ تامطلق حکم کی تعمیل عبادت سمجھی

دوسرافقرہ "بخوبی سے بس مدو مانگے ہیں "اس کا مطلب یہ ہے کہ

ینر سے مقابل ہیں اور کھوسے بے سیانہ ہوکرکسی کو ہم مدو گارہ ہیں ججے۔

لَّهُ مِنْ اور السَّنْ عَالَیٰ ہِیں جُع کے قیعے " بنری ہی ہم عبادت کرتے
ہیں " اور " بخوبی سے مدو طلب کرتے ہیں " اس احساس اجتماعیت کے
کفظ کے لیے ہیں جس کے لیے نماز میں فرادی سے ذیا وہ جاءت کو لیند کیا گیا

ہ بھر تماز اگر فرادی بھی ہو تو الفاظ ذیان ہے ہی ہو نامروں میں گویا ہم

بندہ الدّرسے یہ چا ہتا ہے کہ اول تو بارگاہ بین اکیلا جا فرنہ ہو بلکہ میں کے
ساتھ مل کر آئے ۔ اور اگر اکیلا آتا بھی ہے تو ہو مقام فرنہ ہو بلکہ میں کے
طوف سے دنہ کر سے بلکہ تمام بی تو رع کا نمائن کہ میں کرچوم من مع وہی کہ مرب کے لیے مائیے۔
کی طوف سے دنہ کر سے بلکہ تمام بی تو رع کا نمائن کہ ہیں کرچوم من مع وہی کہ مرب کے لیے مائیے۔

دوسرامقام ہو آنو ہم " کی لفظ سے تخاطب بیں طفت کی شان پریدا ہونی تن مگر بڑے کی بارگاہ بیں اپنی خدرت بیش کرنے کے موقع پر «بی» کی لفظ انامزیت کا اظہار کم تی ہے۔ "ہم " کے استعمال ہیں یہ پیلو بھی ہے کہ ریخود اپنی ہسٹنی کو افراد اوراس کے خدمات کو تا بل تذکرہ ہی تہمیں مجھتا اس سے اتامزیت اورخود غرضی دولوں بایش ختم ہوجاتی ہیں۔

L Cherry

سکوت ہی ہمیں قرمایا بلکہ ایسے کلمات ہیں گو بااس پر مہر نصد ابق بہت کوئی۔

بھرنوی کے لیف کے متعلق علما فرمتنید کے نصر بحات بیان کرتے ہوئے
مفتہ موعوف دفتہ طراز ہیں کہ شیخ ابوعلی طرسی نفیہ وقی البیان ہیں کھتے ہیں،
"فرآن ہیں تہ یا دفا کا ہو تا افو باجاع باطل ہے اور کی کے متعلق کچھ
متنیعہ اور ستی ظاہر بین محد شہین نے دوایات نقل کر دیے ہیں کہ
اس فرآن ہیں کچھ تغیرہ تبدیل اور نقصان ہواہے۔ لیکن ہا دے
علما دہیں جو جمح مذہب ہے وہ اس کے خلاف ہے۔ اور بہی قدہ
علما دہیں جو جمح مذہب ہے وہ اس کے خلاف ہے۔ اور بہی قدہ
ہونہ کے لیے ایک آیت کا نوجہ اور تفیہ پیش کی جانی ہے:
ایک آیت کا نوجہ اور تفیہ پیش کی جانی ہے:
ایک آیت کا نوجہ اور تفیہ پیش کی جانی ہے:

ترجمه: " نیری بی م مبادت کرنے ہیں اور تجھ ہی سے تیں مدوسانگئے ہیں یہ تفییر: عباوت کے معنی ہیں اظہار نزلل یا حکم کی تعییل جوکسی کو خدا لے تغیرفضل الحظاب حبلداول ص ۲۲

لا اس خام بیان سے واضح ہو تاہے کہ فتہ موصوف ہمیت اس کربی کے تومیہ کا کی ہیں کہ فرآن کی تر نبیب نزول قائم ہمیں دکھی گئی بلا حکومت نے بعض میاسی تفاعنے بورے کرتے کے لیے نزینب اپنی مرحنی کے مطابات کر کی جواب تک گئی کے ۔ البند کمی کے منعلق کچھوٹ بعد اور سی طاہر بین محد شہین نے دوا بات نفتل کرد ہے ہیں اور مقالب المجھیں دوایات کی بنیاد پرسلسبیل فضاحت کے مرتب نے یہ تک تکھ دیا ہے کہ مسلمانوں کا ایک جنھا جو بظاہر اسلام کامدی کھا وہ یہ چاہتا کے البت کا مردی کھا اور میں جا ہتا گئے اس نے کو بیف سے کام لیا۔ تو ایک مورایات کت کے موادیات کے اسلام میں ملتے ہیں جن کے داویوں کی بھی تقدیق المرون نے کہ ہے ۔ اسلام میں ملتے ہیں جن کے داویوں کی بھی تقدیق المرون نے کہ ہے ۔ اسلام میں ملتے ہیں جن کے داویوں کی بھی تقدیق المرون نے کہ ہے ۔ اسلام میں ملتے ہیں جن کے داویوں کی بھی تقدیق المرون نے کہ ہے ۔ اسلام میں ملتے ہیں جن کے داویوں کی بھی تقدیق المرون نے کہ ہے ۔ اسلام میں ملتے ہیں جن کے داویوں کی بھی تقدیق المرون نے کہ ہے ۔ اسلام میں ملتے ہیں جن کے داویوں کی بھی تقدیق المرون نے کہ ہے ۔ اسلام میں ملتے ہیں جن کے داویوں کی بھی تقدیق المرون نے کہ ہے ۔ اسلام میں ملتے ہیں جن کے داویوں کی بھی تقدیق المرون نے کہ ہے ۔ اسلام میں ملتے ہیں جن کے داویوں کی بھی تقدیق المرون نے کہ ہے ۔ اسلام میں ملتے ہیں جن کے داویوں کی بھی تقدیق المرون نے کہ ہے ۔ اسلام میں ملتے ہیں جن کے داویوں کی بھی تقدیق المرون نے کہ ہے ۔ اسلام میں ملتے ہیں جن کے داویوں کی بھی تقدیق المرون نے کہ ہے ۔ اسلام میں ملتے ہیں جن کے داویوں کی بھی تقدیم ہے ۔ اسلام میں ملتے ہیں جن کے داویوں کی بھی تقدیم ہے ۔ اسلام میں ملتے ہیں جن کے دوابات کی میں میں میں میں کی میں کے دوابات کے دوابات کی میں کو دوابات کے دوابات کی میں کے دوابات کی میں کی میں کی میں کے دوابات کی کی کھی تقدیم کے دوابات کی کھی تو دوابات کی کے دوابات کی کھی کے دوابات کی کھی تھی کے دوابات کی کھی کے دوابات کی کھی کے دوابات کے دوابات کی کھی کے دوابات کے دوابات کی کھی کے دوابات کی کھی کے دوابات کے دوابات کی کھی کے د

" جناب مولاتار حیم بخش صاحب و لوی ۔ آپ بہت بڑے عالم فاصل، محقق ہیں ۔ آپ کی تصابیف سے " اعظم التقامیر" نہایت عمدہ تقییر ہے ۔ خوب عراحت اور تقفیل کے ساتھ ہرایک مفرون کولکھا ہے۔ اردد ہیں کوئی تفسیر میں نے ایسی نہیں دیکھی !!

> تفيراكسيرام عظم خامئ اختشام الدين صواد آبادی

قامنی احتشام الدین مراد آبادی کی تقنیف ہے مفسروصوف سراد آباد کے مشہور عالم اور فقید مخفے الحقوں نے ابتدائی کرتب اپنے وطن میں پڑھ کم قامتی لیٹیر الدین عثمانی قنوجی اور میاں تذریح بین محدت دبلوی سے نکیل علوم کی ران کی یہ تقنیف کئی جلدوں میں سے ساسا عدیں انتقال ہوائے

> تفييروابب الرحل مولاناسيداميرعلى

اس تذجمہ اور تفییر کے محتنف مولانا میدا پیرعلی ہیں۔ اددو میں نہایت صفقل، مستندا ور دل چسپ تفییر ہے۔ پہلے مہندوستان بین شائع ہوئی کھرمکننہ رشید ہے لاہور نے نہایت انتہام سے شائع کیا۔ ان کے علادہ پاکستان میں بعد ف اور ناشروں نے مجا اسے چھایا ﷺ

> التعادف قرآن ص ۲۳۰ الا نزمېت المخاطر جلام ص۱۵ مجوالد تعادف قرآن ص ۲۳۹ الله تعارف قرآن ص ۴۶۹

# اردومي عي جانے والي دير تفاسير

مذکوره بالاتفامير كے علاده ادر بھى بهت ى مختفر اور مفصل تغيري اددور يان بين بھى كيئى ران بين سے چند كا مختصر تفارف ذيل بين بين كيا جاتا ہے۔

جالع النفاسير

تواب قطب الدين خان دهلوى

میداردوی ساتوی منزل کی تفیرادر مختلف تفیردن کاخلامد بد اس کے مکھنے والے تواب قطب الدین خان دہلوی کتے جو ۱۲۱۹ء میں پرید ا ہوئے اور ۱۲۸۹ء میں فوت ہوئے۔ شاہ محداسی دہلوی کے شاکرد کتے اور فقہ صریت اور تقییرین کامل تھے۔ یہ تفییر ۱۲۹۲ھ میں مطبع مرتفوی دلی من طبع موقی ا

اعظم التقاسير

مولانارجیم بخش نے یہ تفیر کھی۔اس کی سات جلدیں ہیں جو دہی میں میور پرلیں سے ۱۹۱۱ ہے سے ۱۳۱۷ ہوگئے ہوگئے ہے۔ تعارف قرآن میں بتایا گیا ہے کہ:

ا تعادف قرآن ص ۲۲۹

علامہ خالدمجود کی دائے ہے :
"مصنف نے سمندر وں کو کوڑے ہیں ہتر کر ویاہے !
" اپنی ظا ہری اور معنوی خوبیوں اور محاسن کے اعتبار سے اب نک
" اپنی ظا ہری اور معنوی خوبیوں اور محاسن کے اعتبار سے اب نک
کے تمام شالع کرنٹرہ حواشی ہیں شام کارکا ورجہ دکھتے ہیں !! یک
اس حاشیہ کی خوبی کا اندازہ اس بات سے لکایا جا کرتا ہے کہ :
" حکومت افغانت بان نے اپنے مرکا دی مطبع سے قرآئی منش
کے ساتھ حرصہ ہت آئی المہند کے نزیجہ اور مولانا مشہبرا جمد
معاص کے حواشی کو افغانی مسلمانوں کے فائدے کے لیے قادمی
میں ترجمہ کم کے چھایا ہے !! سیل

### تفييرمعارف الفرآن

مولاناحافظ فيمادريس كاندلوى

اسی نام کی تقییر مفتی اعظم محد شفیع رحمت الترطیبہ کی بھی ہےجس کے بارے بیں تقصیل سے لکھنا جاچ کا سے ۔ معادف القرآن تام کی ہے دومری تفیرمولا تا حافظ تحرا درلیس کا تدصلوی (۱۳۱۸ اعام ۱۹۰۰ء - ۱۹ و - ۴ ۱۳۹ هر/۴ ۱۹۶۷) کی تھی ہوئی ہے برھزت مولا تا تحرا درلین کا تدصلوی نے دادالعلوم دبو سند

ا يادرنشگان ص٢٩٤ لـ ٢٥٤٠ كا ايفاً ٢٥٤٠

سے یا دِرفتنگا۔ شائع کروہ محلس نشریات اسلام، ۱۔ کے۔۳ ناظم آبا دسینشن ناظم آباد علے کاچی من ۳۹۸ احسن المقامسير مسيدا حرصن دهلوی احسن النقاب راز سيرا حرصن دملوی کمی خيم جلدوں بيس ہے يمولانا حافظ عبدالرجيم کلاچوی تخرير فرمانے ہيں کہ: "احسن النقا ميراز سيرا حرصن عما عب و فليفه خوارسسر کا د حيدر آبا د دکن ، مطبوعه ار دولقي وں بين سب سے زيادہ انجی تفسير ہے ۔ سات جلدوں پرشتمل ہے ! تزمهت انخوا طراز حيکم سيرعبرالحثی سے بينة جلتا ہے کمفسر ميراح دصن دملوی کا انتقال ۱۳۳۸ء مطابق ۱۹۲۰ء بين ہوا اللہ

> تفيرقوا مرالفران شغ الدسدة علاشيرا عمرعتماني

بیشنج الهندور مرت مولانامحکو والحنن کے ترجمہ فرآن پر بہابیت تحقیق اور فاصلار حاشیہ ہے ۔ جوان کے تاکر دِرشید علامہ شیراص خانی دیون کی ۱۳۰۵ ما ۱۳۰۵ ما ۱۳۰۵ ما ۱۳۰۵ ما ۱۳۰۵ ما تخریر کیا۔ اس تفیری عاشیہ کی تعریف بہت سے علماء نے کی ہے ۔ علامہ بیسلیمان مدوی کھنے ہیں : ۱۰ ان کے تقنیفی اور علمی کمال کا کمؤرز اردو میں ان کے فرآنی حواشی ہیں ۔ جو حفرت شیخ الهند رحمتہ السّدتعالیٰ کے نزیمہ کے ساتھ چھے ہیں یہ

ل ببب المعارف العلميد لامور حبلد اص اله محواله تعارف قرآن ص ٢٥٨ كا تربيته الخواطر حبلد م ص ١٥٨ كواله تعارف قرآن حاشيه ص ١٥٨ ٢

معالم التشريل

یہ نزجہ اور آفیہ مولانا محدادر اس کا مدھلوی مح محصانمے مولانا محد علی صدلیقی کی کا وستوں کا بنتج ہے۔ وہ دارالعلوم ستمامیہ میالکول کے بانی ہیں۔ اکھوں نے "معالم التنفرس" کے نام سے اپی مجوزہ تقییر کی کئی جلدیں شالع کردی ہیں۔ لیکن جو تکہ ان کے بیشین نظرا کے برا منصوبہ ہے اس لیے اکھی یہ کام جاری ہے۔ خیال ہے کہ تکیل کے بعد اس تفییر کی بیس جلدیں ہو تگی۔ ا

تغيير بدايش القرآن مولانا عِن عَمَّان كاشف الباسمي

بہلفیبرالگ الگ با دوں کی صورت میں مکتبہ مجازیہ دیوبیتر سے
سٹالے ہوئی ہے۔ مفسر مولانا محرعتمان کا شف الماستی ہیں۔
مولانا بائٹ کا اندازیہ ہے کہ وہ منت قرآن کے بیجے ترجہ بنیں لکھتے۔
بلکہ متن کے اخت ا مرین مشکل الفاظ کے معالی تکھ ویتے ہیں۔
اس کے بعد سائے کے صفی ہر تزجم ادر مخت تنیسر کھتے ہیں۔ یہ اندازان لوگو اس کے بعد سائے کے صفی ہر تزجم ادر مخت تنیسر کھتے ہیں۔ یہ اندازان لوگو اس کے بعد سائے کے صفی ہر تزجم ادر مخت تنیسر کھتے ہیں۔ یہ اندازان لوگو عام نیم اور تفہر محت مربونے کے با دمجود حال سے۔

عام ااورسببرسر ،و ح ح یا و یود ا تعادف قرآن ص ۱۳۳۸ ایفاً ص ۱۹۳۱

يس بره كرستد فراغ حاصل كى وه امام العصر حرت مولاتا اتورشاه كشيري كے تأكر د تقر لعد فراعت مدرسه امينيد دائى، وارالعلوم ديوست جيدرا باودكن اور جامعه عباسيديها وليورمين ورس وتبرربس تراتض انجام دي - بهرسال جامعه الشرفيه لامورمي بطوري الحديث تذريس برمامور رب به ١٩٤٤ عين داع اجل كولبيك كها حفرت مولاناجيدعالم بولے كے ساكف ساكف نهايت متفى اور ير بيز كار السان كف - زندكى بهايت ساده كفى - زبرو ورع اور فروتنى اوركسرتفسى آب كى نهابت تايا ب صفات تعيس سالها سال ديوبند ين يخ التفير كي حيتيت سے كام كياد لبذاس علم سے آپ كى طبيعت کوخاص سناسیت کفی - اسی مناسبیت کی بناء پر آپ نے پیغلیم کام انجام دیا۔ لیکن بہال بھی اسی عجر وانکساد کا اظہار کیا ہے۔ تکھتے ہیں: " اس تفبيرين جو كجه كي علم مع وهسب كاسب حسروان علم ومكت کے دسترخوان کی کھیک سے میں لے ان در وازوں کے تام کھی ظاہر كروية بي جان سے يہ كھيك ملى ہے ۔ تاكہ اگركسى كو كچھ اور مانگنا موتوم! وراست وبان سے ماتک لے "

تفسیر معادف القرآن بین ترجمه حفرت شاه عبد القادر کام اور لفسیرین متقدمین اور متاخرین کی کتب لقبیر کا خلاصد ہے کچوجلین محصرت مولاتا نے خود شائع کی تقبیر نی جلدیں آپ کے قرزند مولانا مالک کا تدهلوی نے مکن کیس ا

ا معارف تزآن صفحات ١٠٠٠ \_ ١٠٠٠

# تفابير كاردوزج

علماء تي قرآن كريم كالفيري براه داست اردد يوالكه يراكمفنا ہیں کی بلکہ دوسری زبانوں میں ایکھی جانے والی تفامیر کو کھی اردو نی منتقل كبارجنا نخي لفنيف وتاليف كاسا كقرسا كقرتز جموى كورزيوكى الدو كے لفيرى ادب بين كافى احداف بواسے اور ريكسلد دكى اردوك دالے سے ہی جاری ہے۔ فارسی میں انھی جانے والی تفیرسینی کا ترجمہاب سے صديون يهل بوحيكا تفاحينا ي اس ك وال جدم مكردكها في ديت إين -بعيب جيب اردوادب مين احدا فرموتارما دليب وليب الم تفاسيركاترور کھی عرفی اور قارسی سے ارد ویں ہوتا رہا۔ لیدین انگر بری میں تھی جانبوالی تقييري بمجى اردوس منتقل بولى بين حييدا حمديد الجن كامريراه مولديا محرعلی لَاہوری کی انگریزی تقییر۔

اس وفت ال لقاميركى لغداد كبى كافى ب يوترجم كے دريو مختلف ته بالوں سے ار دومیں منتقل موعی ہیں۔ ذیل میں ان میں سے جیند کے بادے

ين لكها جار باس - تفييراس عياس

الدونزج مولاناعابدالوجن صداقي مولاترعدالي فزي محلى يدان تفاسيريس سے بود دورصي ايدين كى كنين ان كي بيان كوتيوالے خود محالي رسول حفرت عبدالنگرا بن عباس بي - ان كي رسول كريم كي التعليم سلم

## تفيرتيسيرالقرآن مولاناقاصى شمس الدّين

يه تفيير ولاتا قاصى ممس الدين في الكل يد قامي صاحب كا وطني تعلق صلع امک سے ہے۔ دارالعلوم داوبرندیس تعلیم یافی اور دسی سے ستبرقراغ حاصل کی فراغت کے بعد گوجمانوالد۔ دارالعلوم دایوستد۔ يتثى كهيب اورفيصل آباد مين درس وتدريس كاكام الحام ديا ١٩٢٠ يس مدرسيه صدليقيه كوح الواله كى بنيا در كھي اور وبال دوره وربيث و تقبير كي طلبه كوسا لهاسال بنفي پنهايا الفون نے بدلفيري ارحلدون سيلكمي سادريب وبي

واكر جميدالشرصاحب كى كفيق كم مطابق اردوز بال مين تراج وتفاسير كى تغداد بنن سوسع منجا وزسم دالغرص دنياكى والواسي تنها اردوى ابك البي زبان سرحين مين قرآن تحيد كے نزاج ولقامير كى تقدادىسب سے زباده سے موجود ذبنبرة تفييركوديكي كمريركها شابد مشكل بنبين كمستدويك بين قرآن يراس مختفر عرصه بين خاصاكام

ل تعادن قرآن ص ۲۸۹

ع دائمه معارف اسلامید: یخل و نوری مور جه م ۵۳۵

PARAMETER PROPERTY OF THE PROP

またいは、まれいろうのできます。

دوسرى دوايت بين لول به الشَّمَّةُ عَلَيْهُ الْكِنْبُ وَالْحِكْمَةُ (رَجم) العاليَّ كتاب وحكمت سكمهاوك-

یو تخف کتاب تفییریا لماتورسے آگاہ ہے وہ جانتاہے کہ ابن عباس معجدوايات صحيح تفير كمالدي منقول بي الدين وعال تبعدى كَانَا تَبْرِصاتْ تِحْلَكَتَى مُونَى وَكُمَا فَى دِينِي ہے .

(١) اين عياس خاندان بنوت بين بردان چرطهاور آعاز طفولبت سي مخفورهلي الشعليدوسلم ك والبشة قراك رہے۔اس کے نتیجہ میں الحقوں تے بہت کچھے آپ سے ستا (ور ان احوال وحوادث بين بذات خود شريك مو في عن ك بارى مى قرآك تا دُل بواكفا-

(H) بى كرىم صلى الشيطير وسلم كى وفات كے ليد م فرت ابن عباس اكايرهمابه كاحبت ميس ده كميان سع اخذواستقاده كرتے

we will be a - -(١١) آپ علی زیان اور اوب اوراس کے حصالص واسالیب كي يكاند دور كار قاصل كفية بااو قات عرف مار سے تنتہا و فرماتے ۔ بیکی بیان کیا جا تاہے کہ آگی اپنی خالدام المحاتبان حقرت مجود ك دجه سع جدرسالت كالفرى دويتن سالون بيد زياده وتراسول كويرصلى الترعليه وسلم كا فدمت بين ما غررسة كف بلكمهى كبي

ل - تاريخ لفيرومفسرين - تاليف علام احدح ديرى - ملك ستنرتيص آباد عن ٢٩٥٠ . ٢

سے دوہری قرابت داری تھی۔ دہ صور کے جارمت عبائل کے ماجراد بونے كى وجر سے آب كے جازاد كھائى كى كھے اورام الموسين حفرت ميمون فا كى يمن لياد بنيت مادت كى بطن سے بوتے كى سب آك كے كھا كج يهى كقران كى ولادت اس زمارة مين أموري حيب مفتور مع محاد متنوب انى طالب ين محصور عقف اوريه نهارة تين سال كاس لهذا وأوق سع يريهبي كها جاسكنا كدان كى بيبداكش كے وقت سفي الى طالب كھے قيام كاكون ساسال كقاراسى ليے مورفلن كے ورميان ال كى عركے بارسين كقوراسا اختلات ماحب مشكوة ستع ولحالدين الى عبالترجمد " اكمال في اسساء الرّحال " بس بيان كرت إي كر وبر كفتورً ك و قات بهو فى توان كى عرس اسال كى يا هاسال كى كان اس سع ليحد آسك وه لکھتے ہیں" (وه) است محدرے بڑے عالم اور بہتر بن التخاص میں سے كفي الخفور في مكنت، فقد ، تاويل قرآن كمان كو دهادى فلام احمد جريرى مولف تاريخ لفيرومقسرين وقم طرادين:

" بمار مصفيال بين عباس كى على متهرت و واسعت كاسباب 

(١) اس كى سب سے يولى دچەرسول كريم على السرعليه ولم كى بايركت وعاكتن حصور الى المعرعليد وسلم في قرمايا كقاد الشهُ مُرْفَقِرُهَ فَي الدِّي بَيُوهَ عَلَمَهُ أَلْكَا وَبِنُ

ترجد: اساللداس كورين كافهم عطاكراور المع قرآن كي تفييكهاد يـ ل الكال في اسما و الرجال (اردو) مولف معاصب مشكوة ميع دلى الدين ا بي عيدالت محدين عيدالسر الخطيب رحبم التدلعالي مطيوع تورق الصح المطابع و معادقار تجادت كتب آرام بالأكرايي ص ١٣٢ كها كرنا كقاكه ابن عبّاس كى يهلفسيرقران بين جرأت محفي ليند تهين -محفيراب بيته جلاكه المفين السّد تعالىا كى جانب سي قصوص علم درست الواقع. جو تكه حصرت عبّاس اورليد مين حصرت ابن عبّاس كالحربار اور

بو مدمقرت میں ما در معدبی صرف بی سود تدمین جائٹیدا و مکداور طاکف بین کتی اس لیے ان کا قبام دُور خلافت میں تدیا وہ تو مکہ میں دہا۔ اور دہیں وہ قرآن ، کفیر اور حدمیث کا درس دیتے رہے۔ آخر عمر بیں ان کی بدنیا کی حاتی رہی کتی ۸۸ ھرمیں جب ان کا قبام طاکف میں کتما اکھوں نے وفات یا کی اور دہیں وفن ہوئے۔

حفرت ابن عباس کے زماد نیں تعلیم زباتی ہوتی تھی۔ اورعلوم اسلای کر۔ برجس ہب آئے کھے اس لیے ان سے جو تفیہ منسوب ہے وہ بعد بس ابلی ا نے ان کی مرویات سے تھی ہے۔ اس لیے وَلَّوْقَ سے یہ تَوَہِیں کہا جا سکتا کہ تفییر الحاقات سے پاک صاف ہے۔ تاہم یہ کہنا ہے جانہ ہو گاکہ اس بیں بہرت ساحقہ ان کا بیان کر وہ سے یہ

يدتفيرمهر سيكئ بادجيم بيكاب اس كوابو طابر محدبن ببغوب

الفيرور آبادي شافعي في مح كيا ہے۔

تفیراین عباس کا اردونزجم نین جلدوں بیں مولا ناطبدالر فن صدافی نے کیا ہے۔ قرآنی آیات کے نیجے مولانا اشرف علی کھالوی کا ترجمہ دیا گیا ہے اور تفییر کا ترجمہ اس کے بعد ہے ۔ دوسرا ترد جمہ محد رمضان اکرا یا دی شاگر دمولا عبدالحی فرنگی محلی کا ہے۔

> ا تاریخ تفیرومفسرین ص ۵۰ کل تعادف قرآن ص ۹۲ تعادف قرآن ص ۹۲۳

دات مجى كاستانه ميوت ميں كمة ادف مخفرا ور آپ كے ساتھ مناز بہت اور است كلام بياك ميں مجى سريك بهوجاتے تف واس ليے ان كو مفتو فر سع استفاده كا كا في موقع سلار يہ مجى بيان كياجا تا سے كم الحقوں نے دوم متب محتربت جبر سُرل امين كو و يكھا كي كھا يا۔

حفرت عبدالترابن عباس، حفرت عرده في الترعد كيها لهرت مقرت عرده الترعد كيها لهرت مقرب كف وحليل الفذر على بدري مقرب كف مقرب فرايا كرتے بيف ...

ایک و خور معزت عبدالند ابن گرکی خدمت بین ایک تخص ما عربوا ادراس آیبت کی تقبیر در یافت کی

اَوَكُمْ يُرَاتُّذِي يَنْ كُفُمْ وُااَنَّ السَّمْ الْوَتِ وَالْرُوْنَ كَالْتُمُ الْسَمْ الْوَتِ وَالْرُوْنَ كَا كَانَتَ ارْنَعْتُ افْفَتْ تَقَدُّنَا هُمَا اللهِ والانبياء \_ سى

ترجم: كياكفادة ديكها بنين كه أسمان و زبين بند تق بيريم في اس كو كھول ديا يك

آپ نے کہا ابن عباس نے دہایا آس آبیت کے معنی یہ بس کہ اسمان ختک بہاں جا دُاور دہولَفیر بیان کرس مجھے بہاں جا دُاور دہولَفیر بیان کرس مجھے بہاں جا دُان سے بارش بہیں ہوتی تن اور زمیں بالجے دعنی اس لیے بچھ اکتا بہیں کھا۔ یادش کے طفیل یہ بودے اگانے لئی۔ گویا آسمان کا فتق رکھیٹا ہُ ) بارش کے ساتھ سے اور زمین کا مجل بودے اگانے سے یہ استخفا نے بارش کے ساتھ سے اور زمین کا مجل بودے اکا نے سے یہ استخفا نے ماکہ یہ تھیں محرزت این عرف کو بتائی۔ انحقوں نے رہمن کر فرمایا در میں عرف کو بتائی۔ انحقوں نے رہمن کر فرمایا در میں

الكال في اسماء الرجال ص ١٣٦٥ اليفياً ص ١٣٦٥ المحی ہوئی تاریخ اور تقبیر آج مجا دنیا ہیں قدر کی تظریب دیکھی مباتی ہیں۔ جہاں تک «تقبیر قرآن "کا تعلق ہے وہ بھی ان کی دوسری تھا بیف کی طرح تا بیریہ ہوچی کی ایکن الفاق سے اس تقبیر کا ایک کا مل مخطوط امرائے نجد میں سے امیر جمود بن عبد الرئٹید کے ذخیرہ کہتے میں سے مل گیا۔ اور کھوڑی ہی معرت گذر نے کے بعد اس کو نقل کر کے چھیوا دیا

گیا۔ اوداب یہ بہت سی جکہوں پر دستیاب ہے۔ تفییرا بن چرپر ننین آخیم جلد دن پرشتل ہے۔ السی صورت میں اگر اس کو تفییر کی انسا میٹکلوپریڈ یا کہا جائے تو پیجانہ ہوگا۔ بہت سے علما و اس کی تعرفیف میں رطب اللسان ہیں

المام الودى كى دائے ہے ك

"اس امر پر پودی امرت کا اجماع منعقد ہوچکا ہے کہ تقبیر ابن چر برجیسی کوئی کمناب لقبیف ہنیں کی گئی ۔ (الاتفان) مشیخ الاسلام ابن تیمیرحتبلی فرفہ کے امام ہونے کے یا وجود فرانے

الوگوں میں جو کتب تقییر متداول ہیں، تقییر این جربران مسیب صحیح تربیع ۔ اس میں علمائے سلف کے اقوال تیجیج سند کے ساتھ مدکو رہیں۔ ابن جربید مقاتل بن سبلمان اور کلی جیسے محد کے را وابوں سے دوابت جنبین کرتے !!

(فنادی این تبمیه میلا۲ س ۱۹۲۳) امام حلال الدین سیوطی دقع طراز بین: « تفییراین جریچ کلم کتنب تفییرسے اعظم وافعنل سے۔اس بین تفییری افذال کی توجیع، و ترجیح کلمات کی مخوی حالت ا در

## جامع البيال في نفي القران

يونك يعظيم ورخ وكدت ابن جربه طرى كالكحاموني تفييره الميلي اس کوتقبرطری کے نام سے مجی موسوم کیاجا تاہے مفسرعلام کا پورا تام محدين جمر مرين يزيد طرى اوركتيت الوجعفر سد وه أي قراي كي يمت عالم اورمجتهد كقي مختلف علوم يران كورسترس حاصل كتى جنالجة برعلم بران كى بهايت منيم تفاليف كفين ليكن اب النابس سع م ت دد ياتى بين - (١) تفير قرآن (٢) تاريخ الاعم والملوك طرى كاولادت ١٢٢ دو مين علاقة فررستان مين بوئى بقى تحقيل علم كم ليه وه مختلف دياروامصاري لقوم كيرب ادراخر كاربغدا ديي سكونت اختيار مركا - وبال ره كرتمام على كام كي اورا حركارسوال -اس ومين قوت يهو كئے ۔ شروع دس سأل وہ فقر كے شافعي مسلك كواختيار كيے د ہے۔ اس کے بعد اجتباد سے کام لے کم خود اپنا جدا گانة مسلک قائم کیاجس کی وجرسے فاص طور يرحنيليون سے تقادم ہوا مگرا مخوب نے اپنے مسلك سے رجوع بنیں کیا۔اس لیے ان کی جاعت کو فرق جر بر ہے گام سے موادی كياكيارچونكدان كے تغذيب لعِن بايتن شيعد مسك كى بي اس لي يدى لوك توال كوايك سيعفرة كاسريراه كية بي ادربتائة بيك " وه الله كے ليے وربيتي و منع كياكرتے الله العق حفوات عرف المقدر كمركي وريق إلى كر" آب بن كى حد تك تتيع يا يا جا تاب جوحيدا ل مردرسان ميس وقط تظراس ككركون مجعب اوركون علط يديات الني يسركن يعكدان كحفقه يمراب دسيا كمكسى حصد مي على تاب البتدان كى

مصنتف حاقتط ابن كيتركا يوراتام عما دالدين الوالفدا واسماعيل بن عربن كتيرسے ـان كا جدى وطن شام كا فذيم مشهر بعرى كقاريد وى بعرى إ جس کے بادے میں روابیت ہے کدرسو ل کریم علی الشعلیہ مولم یا رہ سال كيس مين الني جي كے ساتھ تشرلف لے كئے تھے۔ اور و بال كيرى داہب سے آٹ کی سلا قات ہوئی تھی۔ ابن ایران عدین سیاسو نے اوراینے والدیکے انتقال كے لعدسات سال كسن بين النے كھائى كى دفاقت مين دھتى جلے۔ وبال بهرت سے علما وسے علم حاصل کیا۔ان بیں این سخند آمدی ابن عساک علاسى كاساء قايل فكربي - آخر بس سيخ الاسلام ابن تبرير مع فيقساب بهوئه ران كالتراتنازياده الربعاك متنفلان سيتفلق قائم موكيا -المرج بنيا دى طور يرابن كثير كافقتى مسلك شافعى كقالبكن بربت سيموا نع ير المخعدل لخصننى فقد يرعمل كبار ويناني طلاق كيمستُدس اين كثير المام ابن تيميه كامسلك كعمطالق فتؤى ويته كقصص كانتتجه يدمو اكدابن بتميه كل طرح ان کوکھی اذبیتیں دی کیئن \_ ماہ ستعیان م معصمیں قوت ہوئے اور مقره صوفيه مين اسيني استنا والمام ابن يتميد كح بيلومين وفن كيے ككے م

مافط ابن کینرکاعلی پایا بہا بہت بلند کفا۔ علماء نے آپ کے علم وفعنل کا اعتراف کیا ہے۔ چیتا کچے علا مر واؤدی طبیقات المفسرین بین انکھتے ہیں : " آپ اینے عود عہد کے یکتا ہے دوز کا رفاعتل اور حافظ حدیث کقد امام فریسی اورسیکی کی وفعات کے بعد مدر رسد استرقیبہ کے صدرالمدرسین قرار پائے "(طبقات المفرین داؤدی ص ۲۲۰)

 N.A

استنباط سائل سے تعرفن کیا گیاہے۔ اس طرح یہ تقبیرسا لقہ کتب تفییر پر قوقیت رکھتی ہے ۔'' (الاتقان جلد۲ ص۱۹۰) قلام احد حریری اپنی تالیف ، تادیخ تقبیر دمفسری بیں

المقين:

" ہم یہ دعویا کرسکے ہیں کہ تقبیراین جربر کوبانی کتے لفیر کے مقابلہ میں دو توں قسم کا نثر ف کفتر م حاصل ہے۔ جنا کی یہ نقیبرز مانی سیفت و لفق م کی بھی حاصل ہے اور قنی اعتبار سے بھی دیگر کھا تھا ہے۔ سیفت ڈمانی تواس لیے سے بھی دیگر کھا سیر پر بر تری دکھنی ہے۔ سیفت ڈمانی تواس لیے کریے اولین کفیر سے جو ہم تک بہنی ۔ اس سے قبل کفیر کے مسلسلہ بین میں کو کوئٹ میں کا کہنی وہ گردش ایام کے ساتھ دخصت ہوگئی اوران میں سے کچھ کھی باتی ہمیں ماموان افوال کے جن کوابن جربر اوران میں سے کچھ کھی باتی ہمیں ماموان افوال کے جن کوابن جربر اوران میں سے کچھ کھی باتی ہمیں ماموان افوال کے جن کوابن جربر کا تھی کہا ہیں ماموان ماموان کے اسلوب تھارتی برہے کا تعلق ہے اس کا مدار وانح ھار اس کے اسلوب تھارتی برہے جو مولف نے اختیار کیا ہے ؟

آنی هیخم کماب کا ترجم کم تا ولیے بھی استکل ہے پیراس زمانہ میں اردو دراں طبقہ میں کیتے فی صدلوک الیے بوں گے جو اس کو بڑھنے کی ڈھت گوادا کم بنگے۔ ابھی تک اس لوری تقیر کو اردو میں منتقل بہیں کیاجا سکا عرف بیلے یادہ کا ترجم ہوا ہے جس کو بیت الحکہ دلوبت کی جانب سے شالتے کیا گیا تھا۔

تقبير القران العظيم ابن كثير الم منزجم مولوي محد

کتب تفیر میں تفیر ابن جریر کے لیداس تفیر کا درجہ سے ۔اس کے داشہ ان صفیر)

011

باده مهند و دا و ولمی بین رولداق مین پیلے عجوسیپاروں کا ترجمہ و تقبیر سے ۔ ترجمہ منہایت رواں اور بامحاور ہ ہے ۔ غرص اس تفییر سے ترجمہ سے ارد د کے لفیبری ا دب میں گراں قدر اعدافہ مواسے ۔

## تفيرح لالين

متوجم غلام هجهد عهدی اورمولانا عجدالوز دستیملی میدی اورمولانا عجدالوز دستیملی حبل کا میں اورمولانا عجدالوز دستیملی حبل کا تنتیب ہے جس کے معنی دوحلال ہیں ۔ چونکہ بر گفیر حبلال الدین تام کے دوبر دگوں نے لیجھی سے اس لیے اس کو آفر ویا الیون کے تام سے موسوم کیا جا تا ہے ۔ پہلے بزدگ جنھوں نے اس کا م کوار تر درح کیا حبلال الدین تحدین احدین محدین ایرا پیم المحلی الشافعی کتھ۔ دوسرے امام حبلال الدین میں وطی ۔

حلال الدین محلی ۱۹۶۵ پی مصر پین پریام نے۔ اکفوں نے جلاعلوم بین مہادت حاصل کی۔ دہ نہا بیت ذکی وہیم ، عابد و زاہد اور تنقی ویرم گار انسان تھے حق کے اظہار میں نہا بیت نڈر ادر بے باک تھے کس کی پر واہ تہیں کہ تے تھے حکومت کی جانب سے انھیں قاصی الفقناۃ کا منصب بیش کیا گیا مگرا کھوں نے قبول نہیں کیا بلکہ زندگی کھر تجادت سے اپنی روزی بیدا کی ۔ ان کا انتقال بکم تحرم ۲۲۸ ھے کو موا۔

علامہ حلال الدین سیکوطی ۵ م ۸ هدمیں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام جلال الرف ابو الفقتل عبدالرجل بن الونیکرسیوطی ہے۔ آپ شافعی المسلک تھے۔ پانچ پرس کی عمر میں بیتیم ہو گئے۔ باپ نے انتقال سے پہلے آپ کوچندلوگوں کی تخو بل میں

ككابين تثرح الدووجل لين مثوليف ر كمتية فتركت عليه ببيرون بويتركبط ملسّان تثهر

حافظان مجر متلانى فرات بين:

"ابن كيترك عديث كم متون ورجال كابد لظ عائر مطالعه كيا- تفير قرآن مص متعلق مواد فراهم كيا- . . . تاديخ اسلام كيا- تفير قرآن مص متعلق مواد فراهم كيا- . . . تاديخ اسلام كيمومنوع برابني عظيم كتاب «البياب والنهايد مرتب كي " علامه فرهبي كابيان ب كه :

" ابن كيتر برط في محدث ، تعبيبه ، مفسر اورصا حب لصابيف الفور من في ال

تفیرابن کیروران کریم کی تفییر ماتور پرمشتمل کمت بی فددر میم آور دکھنی ہے۔ بدلفیر چارفینم جلدوں بیں چیپ کرشائ ہو چی ہے۔ اس کی غایاں خصوصیت یہ ہے کہ تفییر ماتور بیں جو اسرائیلی واقعات مندرج ہیں وہ اجالاً اور لیص اوقات تفعید لا اس پر تقدوجہ ہے کہ نے ہیں۔ مثلاً آبیت کریمہ اِن اللہ کیا مود کھ ای تشک کے والبقری (سورہ لقرہ ۱۲) کی تفییر کہ نے ہوئے بنی اسرائیل کی کانے کا طویل فقد ذکر کیا ہے۔ پھراس بیں سلف سے منتقول دوایات کے برکر نے کے بعد فرماتے ہیں۔

الوعیده، الوالعالیه اورسدی سے جوروایات منقول میں اس میں اختلاف ہے۔ ظاہرہ کہ یہ دوایات منقول میں کتا لوں سے ما خود ہیں۔ بلاستیان کونقل کرنا درست ہے مگر آن کی تصدیق و کم نا درست ہیں کی جاسکتی لہندان ہما عتما و کمہ نا درست ہیں ماسوااس دوایت کے جواسلامی حقائق سے درست ہیں ماسوااس دوایت کے جواسلامی حقائق سے درست ہیں ماسوااس دوایت کے جواسلامی حقائق سے درست ہیں ماسوا

تقییرابن کیٹر کا اردونز: جرکئ علدوں ہیں ہو حیکاہے مِنزجم مولوی محدصا حد سابق مدرس و مہنتم معددسہ محمدیہ و مالک ومتعرب اخبار ہ

کے لیے اس کوسورہ الناس کے لعد سکا دیا ا

تقيير حلالين بهايت مختفرا ومكش اورعميق عبارت بيرام اللج برز مان پین تهایت مقبول بیونی \_ اورلقهاب بین واحل دسی، ا**س دّ** مجى درس نظامى مين تفييرى بنيادى كتابيى قرار دى جانى ب اسكى اسى مفتوليت واجميت كى وجهس اس بربهت كام بواس - اددوين میں اس کے کئی ترجے ہو چکے ہیں۔ ایک ترجمہ اور مترح کمالین کے تام سے استاد تقييرة أدالعلوم ولع بدمولانا محدلعيم صاحب تے كياہے جومكتنيہ مغركت علميه بييرون أيوم وكيبط ملتان متبرس شاكع بواس يترهم بهايت رواک اورشگفتہ ہے۔ اور تفیہ حیلالین کے اختصاری وجہ سے جو باتیں طلبہ کے لیے قابل فہم ہیں ان کی آسان زبان بس تشریع کر دی گئے ہے۔ عرعن كمالين سترح اردو جلالين قرآن فهي كے ليے بنهايت مفيد ہے۔ تقنيرجلالين كاايك تزجم غلام محدمهدى نے كيا سے جو ١٢٧٥ هدين شالعُ بهوا تحقاً - ايك اورنز جمه مولانا محدالو ذر مجعلى في كيا كقا جو ٥-١٩٠ بیں اعیاز محدی پرنس آگرہ سے چھیا کھا۔

تغيرظه رئ

حضت علامة مامى محمد التأعالية عشمان مجدى ياتى بيتى منوجم حلاناسيدعيد الدائم جلالي

کسی سدی نشاد کے قلم سے عربی زبان میں تھی جائے والی غالباً یہ سب سے میلی اور واحد تفیسر سے جوانی تفقیلی ،اس قدر جان اورایسی سادہ اور واضح سے اور اساریخ تقیبر ومفسرین (غلام احمد حرمیری) من ۲۸۹

ا تقییرمظهری اد دوترجمه از مولاتا سیدعیدالدایم الحیلالی، شایع کرده ایج ایم سعید کمینی - اوب مترل ، پاکستان پیوک - کماچی

دے دیا کھا۔ کچھ توان لوگوں کی توجہ سے اور کچھ اپنی ذاتی صلاح بت اور فطرت سیم کی بدولت تیک راہ برگا مزن ہوئے اور جلہ علوم دفتون میں مہادت حاصل کی۔ ان کے اسا تذہ اور شیوخ کی تقداد اکیا ون ہے۔ ن کا متارکتیر النظائیف علما و بیں ہو تاہے۔ چنانچہ بیان کیا جا تاہے کہ پانچ سو سے تیار دی الفقائی میں سے الالقت ن ، سے تیا دہ کو المن تنظر و فی التنفی بی المک آئو راور تاریخ المخلفاء کو فری المیت حاصل ہے۔ تقییر جلالین کی تکیل آپھی ۔ ااہ ھیں فوت ہوئے۔

صاحب کشف الظنون حاجی تخلیفہ کے بیان کے مطابق تغیر مولاین کے پہلے بیندرہ پارے سورہ بن اسرائیل کے اختیام کک نیخ مجلال الدین محلی نے مکمل کیے اور آخر کے بیندرہ پاروں کی تغیر میلال الدین میوطی نے کی اس بین سورہ قائحہ کی تغییر کھی شامل ہے

بیکن اس معاملہ بیں صاحب کشف النانون کوتسائے ہواہے۔ اس لیے کہ علام سیوطی خود بیان کرتے ہیں کہ بیں نے بہ تفیرسورہ لقرہ سے سورہ اسراء کک مکمل کی ہماں سورہ الاسراختم ہوتی ہے دہاں گڑیر کیاہے کہ بیں نے جوتفیر کی تکییل کرنی چاہی گتی یہ اس کا اختشام سے (مقام حلالین ج 1 ، ص ۲۳۷

محقیقت یہ ہے کہ امام جلال الدین المحلی نے تفیہ جلالین کا آغاز سورہ الکہف سے کمر کے سورہ الناس پر اس کوختم کیا۔ پچرسورہ الفامحة سے آغاذ کیا۔ لیکن اس سورہ کی تفییر ابھی ختم ہی کی تھی کہ خالق حقیقے سے آغاذ کیا۔ لیکن اس سورہ کی تفییر ابھی ختم ہی کی تھی کہ خالق حقیقی سے اللے۔ باقی کام امام جلال الدین سیوطی نے انجام دیا۔ انھوں نے سورہ الفامخہ کی البقرہ سے سورہ الفامخہ کی البقرہ سے ساتھ ملاتے اس لیے ان کے کام کے ساتھ ملاتے النے ہے کام کے ساتھ ملاتے

تفیر مظهری کا اسلوب ساده اور بے تکلفان ہے۔ قامی صاحب
نے امام حملال الدین سبوطی کی تقیر ورمنتور کا طرزاختیار کیا ہے
ہی طرزسلف صالحین کا ہے۔ آپ ہر آیت کے معنون کو احادیت بنوی
معنی الدّعلیہ وسلم اوراقوال سلف سے دافع فرمانے ہیں۔ چوتکہ بنیادی
طور پر ایک حقیقی فقیہ ہیں۔ اس لیے آیات تر آئی سے فیھی سائل اور شری
احکام کا استنباط بہا بیت اعجیے انداز سے کرتے ہیں لیکن سائھ بی
احکام کا استنباط بہا بیت اعجیے انداز سے کرتے ہیں لیکن ساتھ بی
احتام کا استنباط بہا بیت اعجیے انداز سے کرتے ہیں لیکن ساتھ بی
مظہری بین فقر کے بے سٹار سائل کو جمع کیا جائے تو ایک اعجی خاصی
کے بیان کے مطابق اگر ان مسائل کو جمع کیا حائے تو ایک اعجی خاصی

اس تفیری بے بناہ افاد بیت کو دیکھتے ہوئے تدوۃ المقتقین درہی کے دکن مولانا عبدالدائم جلائی المبودی نے اس کا اور دو بین ترجم کیا اور تدوۃ المقتقین نے ، ۱۹۹ مصابہ اور تک کے عرصہ بین نہا بت خوبھیورتی کے ساتھ دس جلدوں بین شائع کیا۔ پھر پاکستانی ملالوں کے فائدہ کے لیے سعید ایڈ کیکی کما جی نے بادہ جلدوں بین جھاپ کمر وقف عالم کیا ۔ جبائج کم بنتی کے مالک محترم حاجی محد دکی صاحب بہلی وقف عالم کیا ۔ جبائج کم بنتی کے مالک محترم حاجی محد زکی صاحب بہلی جلد میں عرص نا مشرکے عنوان کے تحت فریاتے ہیں ۔ جبائج کم بنتی کے مالک محترم حاجی محد زکی صاحب بہلی جلد میں عرص نا مشرکے عنوان کے تحت فریاتے ہیں ۔ منزور رہت کے بیش نظر بھفت لمد تعالی ہم نے اس ایم کا میں مفرور رہت کے بیش نظر بھفت کہ انتیاء میں ایم کا میں استاعت کی ہمت کی تھی ۔ المحمد بندتم المحد بند تم المد بند تم المحد بند تم بند تا کہ بند تم بند تا کہ بند تا کہ بند تا کہ بند تا کہ بند تک بند تک بند تا کہ بند

امتدا وزمان کے باد خودجس کی ستیرت و مقبولیت بین کو لی کمی دافق ہیں بولی پر لفید حصرت علامہ تا صنی محد ثناء المدعثمانی محبد دی پالی بنی قاب سے نفر بیباد وسوسال مہلے تھی تھی۔

تامی صاحب تفوی و دیانت میں نہا بت متناز بلکہ بے مثال کے حدیث، گفیر، قبق کلام اور تھوف میں بہائڈ دوز گار تھے جانے کتے ۔ بول تو آپ نے کنڈ فی علوم پر کتا ہیں کھی ہیں لیکن آپ کی زیادہ شہر آپ کی تعارف کی دوجہ سے ہے۔ اس تفیہ کو قاصی صاحب نے اپنے مرشد مرزام ظهر کے تام معنون کو تے ہوئے اس کا تام تفیر مظہری د کھا اور آئے تک برای نام سے شائے ہوتی دی ہے۔

الغارف قرآن \_ حواش صفات ١٥٩ ، ١٧٠

سے تا آسٹنا ہیں۔ اور بہت ہیں کہ اس بیغام کو پڑھتے ہیں مگر الخيس علم بهين كداس كامطلب كياسي - ظاهر سے كد اكر اس يبغام كاغرض بدمخفي كه لوگ اس مع مداست حاصل كريس اور غلط راسول كوجيو وركمراين ديتي اور دنبوى فلاح كاهجيع راسية اختيادكرس . تواس كا مطلب محص اخرده عرص حاصل بنيس وي میں تے حب سنبیخ اسلام کی حزورت کورلنظر کھنے ہوئے اتكرنزى بين اس ياك كلام ك تزجمه اورمطلب كوييان كيالو ببت سے احباب نے یہ اعرار کیا کہ اردور بان میں جی اسے المرملک کے فائدہ کے لیے اسے شائع کیا جائے مگریہاں کی صروريات كومية نظر ركفي بوكانسرنويد كام كرنا يرا بيرى عُرَفْ عرف يد سي كم سرايك مسلمان قرآن كريم كويره عدادر اس کے مطلب برآ گاہ ہوکمانی روزمرہ زندگی میں اورسکان پیش آمده میں ابنا با دی اور دہنا بناہے۔اس راہ کو اختیار كي بيرسلمان كيمى موجوده مشكلات سے بالربين نكل سكتے " ا كي حل كر مترجم ومفسر جناب محد على فرمان ين

" اس ترجمداوران حواشی بیں ایک بانت کی طرف بالخفوص توجہ دلانا عاستا بول- قرآن كميم سے اجنبيت نے جن دلوں بيس یہ خیال سیاکیا ہے کہ اس یاک کتاب کے معتابین میں کوئی ترتب بنیں اکتوں نے سخت کھوکم کھائی ہے۔ وجودہ زرتیب الله تفالي كى وجى سے سے اور بدايك اللغ اور محكم ترتيب سے. تخالفین میں غور وخوص کی کمی نے بے تر بنبی کا خیال ہیداکیا يهال تك كداس زمان بين إبك مسلمان في مجفى ان خيالات سع يى بادىموى جلدى اشاعت برية تفير مكل بلوكى "

مولاننا فحمل على لاهورى

يه ترجمه ونفير مولاتا اسرف على تفانوي كالمشهور تفيربيان الفال سے مختلف ہے۔ اس کے تکھنے والے لاہوری احدیہ جا وست کے سرخیل مولا تامحدعلی لا موری ایس ا و راس کو احدید انجن اشاعت ا مسلام لاہورتے شالع کیا ہے۔ مولانا محدعلی نے ابتداع گزآن کریم کا ترجہ و تفییرانگریزی زبان بین کیا کھا۔لیکن کھیرا**س ک**ی زیادہ سے زیادہ اش<sup>ات</sup> ى غرض سے اس كواروو بن منتقل كياكيا . جوبكدارو وبي تفيركوزياده پھیلاکہ بیان کیا گیاہے اس لیے اس کی صخاحت کا فی بڑھا گئے ہے ۔ بہلی مرتبہ سبولت كے خيال سے اس كونين جلدول بين جھايا كيا تقاريد ايڈليش ١٩٧٢م تك مع عرصه مين شالع بهوا كفار باكتنان بنن كے بعد اس كے تين ايڈسٹن ايک ایک جلدیس شالع ہوئے ہیں بعنی ۱۹۷۹ء ۲۱۹۷ء اور ۱۹۸۰ دیس الس کو بهايت ابتهام سے جهاياكيا ہے منزجم ومفرخود كمبيد فرمان بي: « وه مقدس بيغام (قرآن كريم ) ان لوگون كى زبان بين تازل ہوا چھوں نے دنیا میں اس کے حامل بننا کھا۔ مگر آج اس عالم كے مختلف اطراف واكنات ميں رسنے والے سلمان اس زبان

لـ تفيرمُظهى شَالِعَ كمده إيج ايم سعيدكَنِي ، عرض نامَرٌ ص ٢ ٣ بيان الغرآن اد دو تزجمه ازمو لانا محدعلى ـ شالح كمرده احمديه الحجن اشاعت اسلام لابور ١٠١١ ٥٠

ان كے علاوہ اوربيب سى مكىل اور تامكىل تقاسبريان جوع لى يافارى سے اردو میں منتقل ہوئی ہیں ۔ ان میں سے جند کے نام درج ذیل ہیں : التقبيرات الاحد\_اس كالودانام« التقييرات الاحديد في بيان آیات الشرعید،لیکن تفیراحدی کے نام سےمشہور ہے۔اسکے مؤلف ملاجول الميخفوي (١٨٠ - ١٥ مل ١١١١هـ) ميل الدوويي ترجم حكم سيراميرس فان سهان كياب -لفيسرعزيزى موسوم يرتقنيه فتخ العزيز اذمثناه عيدالعنريز محدث وبلوى سوره بقره حصداول ستنائع كرده اع انوادالرجن تزجمه وتفيهرآل عراك يتزجمه عبالصمد (1) شائع كروه اواره علىيدلامور لبستان التفاميبرادووتفاميبراد دوتزج كفيرنغ العزيز (4) (قائخ ولِقره) \_\_\_مزج محد على جاندلورى مطبوع مطبع قاخرى ، دىلى \_ تفييرابن عربي- ارتشخ اكرمى الدبن ابن عربي \_\_\_\_نزجم (a) اذايرص فان سها-انوادالتنزبل يترج تفيربيفيادى والوالخ عدالترب عراليفادى عنوفي (4) ٥٩٨٥) قامي تا هرالدين طيوعة فالمي يركس ديومند تَفِينِي ظَلَالِ القُرَّانِ (بِارِهِ الْمَ) ارْمِيدَ قَطْبِ بَشِيدِ \_\_تَرْجِيرُولَانَاسَالْمِيرِ (4) منظوم تزاجم ولفابيه لغيرسوره لوسف دياعن وككشا \_آغاشاء تزلياش دہلوی \_ تفيرمنظوم

ستاتم موكدابك تزيتب تنرول ايني ياس سے بناكر قرآ ك شرلف كالمريزى ترجم شالخ كياب غرمن منزجم ومفسر تے سطور بالاس جو خیالات بیش کیے ہی وہ الدن كے سواد اعظم سے زیادہ مختلف متیں ہیں۔ بلكه دیکھاجائے آواس میں مزا بيشرالدين محودكى تفيير ميغير سيخايان فرق نظرارك كاداس فرق كوجانية کے لیے متدرجہ ذیل آیات کا ترجمہ اور لفیے ملاحظ کیجے۔ مَا كَانَ مُحَكِّدُ ثُنَا أَجَالُهُ يَرْضُ يَرْجَالِكُمُ وَلَكِنَ كِسُولَ اللَّهِ وَخَاتُمَ النَّهِ يَكِيُّ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا فَ (٢٢: ٣٣: ٣٠) ترجمه: کدمتنار سرووں میں سوکسی کے باب اتیں لیکن النار کے رسول ہیں او ببیوں کے ختم کر نے والے ہیں ۔ اور الله تفالی سرچنرکو

خاتم البنيين كانفيراحاديث بنوى سے: خاتم البيين كے معنى كغت سفاديربيان موجيكي ابنياء عليهم السلام ايك قوم بي اوركسى توم كاخائم ياخائم بونامرف ايك بى معنى د كفتام يعنى الل سے آخری ہونا۔لیں بنیول کے فائنے کے معنی بنیوں کی مرتبیں بلک آخری بی بیں بیباں ان سب احادیث کے لقل کرنے کی گخاکش مہیں جن بين خاتم النبيين ك تشرع كى كئ ب ياجن بيا آ كفرت ملم كيابد بنى كانداً نابيان كياليا بداورياحاديث متواقده بيج معابرى ایک بردی جاعت سے مردی ہیں۔ اورامت کا اس پر اجماع ہے کہ آ کفرت صلع کے بعدی ہیں۔

ليان القرآن \_ ازمولانا كدعلى لا بورى صفى رئتن اور حاشيه) ص مدا

۱۲۱م اور تلاوت تقنیم اور تعییل کی صحت کی عنمانت عرف دی ذات دستے تی ہے۔ حس پر رہے کتا ہے تا زل ہو تی اور جو توع بشر کے لیے ہا دی بن کم معون ہو تی ۔ مرحہ طرف اسے مرتبا اصلاح اسلام سلام سال

وہ ذات حصرت محد مصطفیٰ احد محبنی صلی السّر علیہ دسلم کی ہے۔ اکر قرآن کے کریم کتاب بدائی سے اکر قرآن کے کریم کتاب بدائیں وسلم بادئ

مريم لماب بدايت به و مفور مردر وين من المصير ومم بادى برحق بين للذا بادئ برحق سے بر هار مجمع بدايت كون د مرسكتا بے .

اور ہارا مرف عقیدہ ہی ہمیں ہے کہ ہدایت کے تیبنوں مرحلوں کی صحت

کاحصور نے پورالورا استام کیا۔ بلکداس کے لیے مارے پاس السے ستواہدموجود ہیں جو ما قابل تردید ہیں اور جن کا اعتراف فرو الکو

-4 66

قرآن كريم كى صفاظت كا دعده تدبارى تعالى في خوديه كه كمركيا عرف تخرج نزي المتاالي كري كراساك كفيظون " (به ي في اله مازل كيا دريم بي اس كم محافظ بي -) اس ذات في توات وعسه اس طرح يور اكباكداس كما ب كاجتنا حدده نازل كرتا اتناحصه حفو ركور كورة قلب برمحفوظ بهوجا ما يجرآت اس كى حفاظت كا يد انتظام كرت كرجوهما بي اس دفت آب كياس موجود بوتا اس كو وه حصد الكهواد بيت اور زباتي بادكما ديت اس طرح كلام باك سيبة اورسفين دونون بي محفوظ بهوجا تا - اس اعلى انتظام كي سي فقد تفعيل ايك غير ملم سي سيني - وه كهتا ب

شتام درانج اس بات پرمتفی ہیں کہ جب فرآن کا کوئی جز از ل ہو تا آو بی کریم صلی النزعلیہ وسلم اپنے خواندہ صحابہ بس سے کسی ایک کو بلاتے اور اس دحی کا اس کو اسلاکم اوسے اسی دفت اس بات کی مجھی نشاندی فرماد بینے کفے کہ جو کچھ

## ياب پنج

## مذكوره باللجائزه سے نتائج كا انتخراج اور اس پرنجرہ

### اردومیر نفسیر نگاری کے مکانت فکر اوی اف کے اسلوب و منہاہ کا جا ٹوری

قرآن کویم لیقیتاً کتناب بدایت ہے۔ حیب اس کا نازل کرنے والا تود قرما تاہے ۔ فرلگ الکیکتاب کہ کرئیب فید کھک کی بلکمت عیدی الدین کیو مینٹوک بالغیری وکیفی پیکوک القسائوۃ کی میتا کر رَفتنا کے کینفوڈی لیکن ساکھ ہی وہ یہ بھی بتا دیا ہے کہ یہ کتناب اس شخص کو بدایت دیتی ہے جو ان یا توں پر لیفین واپران دکھتا اور عمل کرتا ہو یعنی وہ غیب پرایمان رکھتا ہوہ تمازا داکم تما ہوا ور حوکی السفر تعالیٰ نے اس کو دیا ہواس پس سے المدی

داہ ہدابت کے متلائی کو ہدابت یانے کے لیے بین مرحلوں سے گذرنا پڑتا ہو۔ بہلا مرحلہ یہ ہے کہ دہ کتاب کو ٹر ہے۔ دوسرام حلریہ ہے کہ اس کو جھے اور نتیرام حلہ یہ ہے کہ اس کے مطابق عل کرے یہ بینوں مرحلے صح خطوط پر طے ہونے چاہیں۔ یعنی اس کتاب کی تلاوت مسج ہوتی چاہیے۔ اس کی تقدیم سی جم ہوتی چاہیے۔ اور اس کے ادامرونوا ہی کی تقیل تھے ہوتی چاہیے۔

البيه حقاظ كى ايك جاعت پيدا موڭئ جن كوتمام قرآن ياد مخفاا وراس كوده حفرات دور افتاده مقام يريفيلات كفرمتن كودوط لفول يرابعن كريراور حفظ كم ذراجه محقوظ كرنے كايد قاعده بي انتهامفيد تابت بواية يرتوع بدرسالت بس قرآن كريم كى عفاظت كالتنظام كفا-الوك بعدخلافت بإستره بين ابئ كاصحت كالجود لخيال ركعاكيا وحفزت ابويكر صدبق كفحضرت زيكين مابت سه رسول الترهلي التعطيروكم كيلكمعوائة ببوب لشخركي نقل كمالئ اور بفؤل ماركين بوكايية خليفة ثاني ى كركب ير زيد فى مدينه من جنى كهي دلومات فرام بوسكى كتي حاصل كبس مقاظ كى شهاديت مختلف بعيرون يرافراد كى في طورير لمحى ہوئی الکتاب کی تقلیں سب مجھ اس مقصد کے لیے کھا کہ تقل کمے لے يس تمام مكن فلطيول سے بحاجات ۔ اس طرح قرآن كى ايك المانتا قابل اعتماد لقل تيار بوكي يك

ی بن استارسان بیار ہوئی۔ یہ تاابل اعتماد لقل حفرت الوبکر صداین کی دفات کے بود حفرت عمر فارد قل فنے پاس محفوظ رہی اور "اکھوں نے اپنی دفات کے دقت اپنی صاحبزادی حضرت حفقت ندوجہ دسول السرمسلی السرعلیہ وسلم کو میبرد کی !! سیل

ل بایگیل قرآن اورسائنس ، مصنفه موراین بوکایتے (اردد) تا شراداره القرآن والعلوم الاسلامید ، ۱۳۷۸ کچی رکار فخان البیٹ نز دلسبیلہ چوک کاچی ۵ سنداشاعت قروری ۱۹۸۱ء ص ۱۹۲ سے ایفنگ ص ۱۹۲۷، ۱۹۳ سے ایفنگ می ۱۹۳۰

يبل تازل بويكاب اس متن ككس مقام يراس تفجز كودرج كياجائ .... دوآيات عيد حليات كحفرت محمر (صلي المتعليه وسلم ) كانتو ل سے ارستاد قرمایا کم نے تھے کجو کھوان کو املاکر ایاہے اس کو آگ کے ساعة يرف كرسائين - تاكدا كركوى كى ده كى سے تو آج اسے درست قرمادیں۔ایک اورستم وردوایت یہ مجی ہے كرسرسال ماه رمعنان الميادك بستى كريم سلى التدعليه وسلم يورا قرآن مجيد (جتنا نازل موجيكا موتا) حقرت جركل كويره كالمرائد كقي اوريه كده عزت فحدملي الترعليه وسلم كى دحلت سے يسلے كے بيسے مين حفزت جربيل نے آي سے دو مرتبہ برصواكم ساكفا .... يربات معلوم بے ککس طرح رسول النز (صلی الندعلیہ وسلم) کے زمان سے ممان ماہ رمضان کے دوران سٹ بریداری کرتے اور عام تمازوں کے علاوہ تمام فرآن کی تلاوت کمنے كے عادى ہو كئے ہيں كئ درا لع سے مزيد انكتاف ہوتا ب كرحفرت محد رصلى المدعليه وسلم ) كاتب حرت زید متون کے آخری مرتبہ جی کم نے کے موقع پردور مخف دوسرى جگريب سى دوسرى محقيلون كائي ذكر مليام. ليكن اس كےساتھ بى حفرت قدر اصلى التدعليه وسلم) نے موسنين كويه كيمي بدايت قرما في كفي كه ده قرآن كريم كوحقظ كري- جِناكِ الراورانن بين أواس كالجوح صدجون فرأت عادون بين كى عاتى كتى عزور حفظ كر لين كفي اسطرح جن کی ما دری زبان عربی بنیس کفئی - اس صورت میں بد بات عزور مو کی کدابک ایسا منن تیار کیا جائے جس میں ابت وائی صحت بر فراد رہے حصرت عثمان کے تظرفانی کرانے کا لیم مقصد بھا ا

ابتداً قرآن کریم میں نقطاد راعراب نمیں گفتہ عربوں کواس کی زیادہ مردت بھی نہیں گفتہ کے لیے اس چر مردرت بھی نہیں کتی دیکن غرع اور مواب اسکا کر قرآن کریم کی موجودہ شکل دیے تک کومر و ری جھاگیا۔ اور نقط اور کواب اسکا کر قرآن کریم کی موجودہ شکل دیے تک گئی۔ اور بیسب کام پہلی صدی بحری ہی جی مکمل موگیا۔ ان سرب تدا ہیر کا بیتجہ بیہ نمکا کہ الشدنقا لی کا وعدہ سی مجاوا ور الکتاب آج مک اپنی اسکی حالت میں محفوظ ہے ، اور انشاء الشدنقا لی تا قیام ست رہے گا۔ یہاں بھی مورکس او کا بینے کی شہادت ملاحظ ہو ۔

د صفرت عثمان سے جن سنوں کومنوب کیا جا تاہے دہ آ اسفند اوراستنبول پی موجود ہیں نقل کرنے ہیں ایک ادھ مکن مہو سے قطع نظراس دفت ہو قدیم تزین سنے معلوم ہیں اور لپوری اسلامی دنیا ہیں دریافت ہوئے ہیں دہ مکساں ہیں۔ ہی بات ان تسخوں پر بھی صادق آئی ہے ہو لو دہب ہیں محفوظ ہیں لہیرس کی نیستنل لاستر پری میں الہیے بادے موجود ہیں جو ماہر میں کی تعییق کے ہوجب آگھویں اور اویں صدی عبیروی ہیں دور می اور تنسیری صدی ہجری تک محول نے ہیں گ

> ا بابئیل، قرآن اورسانگنس ص ۱۹۲۰ ایضاً ص ۱۹۲۰

حفرت عثمان عني كردويه خلافت تك ينجية بنيجة فنؤ حات كا دائده كان وسيع بوحيكا كقارببت سے ده وب قبائل جودوردان كے علاقة ب ميں آياد كف مملمان بو في تو الفولد في آن كريم كو ايع لجداور قزأت بين مطمعنا تتروع كم ديبار ا دمعر غيرع ليوب بين اسلام يهيدا توجو تدعرني زبان ال كے ليے احبى كفى اس كيے وہ جج قرآت كے ساكفة قرآن بنين يره سكتي كقدان تباحق كي وجهد اختلافات اور تتازعات تنروع بو كئے -حب اس كى اطلاع مفرت عمّان غني كوبونى توصحابه كمشور سے سے آپ فرسب الوں كواك قرأت يركع كمن كاندبيرى يجو تكرفران كريم ك مخاطب اول قرليش مخف اورخودرسول كريم صلى الترعليه وسلم كا تخلق كجى اسى فتبيله سع كقا-لبذا قريش كى قرأت كوترج دى كئ اورخليفة بالت في اسى كم مطابق ای لقلیس کرا کر ایک ایک لقل برعوب کے والی کے یاس جھجوادی اور برحکم جارى كياكرسب ملانوں كواسى كے مطابق قرأت كرتے كے ليے كماجائ تأكريو رى اسلاى درتياب يكسائيت رس اوركلام پاكسس سلى بي نازل بهوام اسى مين قائم وبرقرارد بداس سلد بي موريس بوكاية كابيان مجى قابل توجه بهد ده كهتاب:

" مكن م كركسي تحفى كونهن بين يه بات بيدا بوكرة فران بيريا به كركسية في كوفران بيرين بين من المريم في من في بيل بنن حلفا وحقوصًا حفرت عثماً أن كوفران كريم في كرد في ما كل كيار وجوبات في الحقيقت بهايت ساده بين يصفرت محرصلي الله عليه وسلم كي رحلت كي بعدا بتعالى دبا يتون بين اسلام كي الشاعت به وسلم كي رحلت كي بعدا بتعالى دبا يتون بين اسلام كي الشاعت بهمت بين سع بولي د اوريه ان قومون مين بعيلا الشاعت بهمت بين سع بولي د اوريه ان قومون مين بعيلا

مقصود اصلی تک بنج اہر عرب کے لیے بھی جمکن دی اور بہت سے مقاات الیے کے جہاں اکھیں بھی وهنا حت وهرا حت کی فرد دت تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ کام اس ذات سے تریادہ بہتر طرایقہ پر کون کرسکتا تھا جس کے قلب مطہر پر اس کانز دل ہور ہا تھا۔ چنا کچہ احادیث صحبے سے یہ بچہ چلی ہے کہ جہاں حرد ت کی رسول کر بھر سلی البتر علیہ دسلم تھیسر فر ما دیتے کی اور جن مواقع پر صحابہ کوام کو و هنا حت در کا دہوتی کئی دہاں وہ خود دریافت کم لیتے کئے اور جھتو ر توقیع و آتر رکے فر ما دیتے کئے دہاں اس سلامیں اگر دسول اللہ صحابہ کوام کو و هنا حت در کا دہوتی کئی دہاں وہ خود دریافت کم لیتے کئے اور جھتو ر توقیع و آتر رکے فر ما دیتے تھے دہا اس سلامیں اگر دسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی تھے حد ریت مل چاہے تو وہ تقیر کا بہترین ما ہو تھی ما اس طرح اور دریا تی میں موقوعات کی کئرت ہے اسی طرح افری اللہ علی موقوعات کی کئرت ہے اسی طرح افری اللہ علی موقوعات کی کئرت ہے اسی طرح افری اللہ علی موقوعات کی کئرت ہے اسی طرح افری اللہ علی موقوعات کی کئرت ہے اسی طرح افری کا بیسی بیں جو تا ایل اعتماد تو بھی جائیں بہت ہو تو کی اللہ تقال میں فرمائے ہیں :

" (الفيركاليك ما قد ) إي صلى التدفليدو لم سے نقل كيا جاتا رہے ) اور يدسب سے بہترين ما قد ہے كيونكم اس طرح كى بہت موھنوع دوابت سے بر ہيرلازم ہے كيونكم اس طرح كى بہت تريادہ دوابت ہے يہا ہے ك . امام احمد نے كہا ہے ك . ابنان قسم كى دوابتيں اليبى ہيں جن كى كوئى اهل بهيں ہے ، بنين قسم كى دوابتيں اليبى ہيں جن كى كوئى اهل بهيں ہے ، مقادى ، ملاحم اور تغييرامام محمد ورح كے اصحاب ميں سے محققين نے كہا ہے كه "اس تول سے امام صاحب كى مراد محققين نے كہا ہے كه "اس تول سے امام صاحب كى مراد بر ہے كہ بيت معور تول ميں ان اسود كى محقق الترقيح دوابتي بر ہے كہ بيت مور تول بيں ان اس تول سے امام صاحب كى مراد بين بيائى جاتى ہيں ۔ ورد بول تواس كے شعلق الترقيح دوابتي بين بيائى جاتى ہيں ۔ ورد بول تواس كے شعلق الترقيح دوابتي بين بيائى جاتى ہيں ۔ ورد بول تواس كے شعلق الترقيح دوابتي بين التحق مى آيت بين لفظ «ظلم » كى تفسر « شرك » كے سائق حسا يا ليكسينو آئى « وفن » كے تفسر « شرك » كے سائق حسا يا ليكسينو آئى « وفن » كے سائق حسا يا ليكسينو آئى « وفن » كے تفسر « شرك » كے سائق حسا يا ليكسينو آئى « وفن » كے سائق حسا يا ليكسينو آئى « وفن » كے سائق حسا يا ليكسينو آئى « وفن » كے تفسر « شرك » كے سائق حسا يا ليكسينو آئى « وفن » كے سائق حسا يا ليكسينو آئى « وفن » كے سائق حسا يا ليكسينو آئى « وفن » كے سائق حسا يا ليكسينو آئى « وفن » كے سائق حسا يا يا كي سائق حسا يا يا كي سائق حسا يا يا كو سائق حسا يا يا كے سائق حسا يا يا كي سائق حسا يا يا كے سائق حسا يا يا كي سائق حسا يا كي سائق حسا يا يا كي سائق حسا يا كي سائق حسا يا كي سائق حسا يا كي سائق حسا يا كي سائق حسان يا كي سائو در سائق حسان يا كي سائق حسان يا كي سائو در سائوں يا كي سائوں يا كي

ترآن كريم كے متن كى محت كے بارے يس اس قدرلفقيل سے لكھنے كامقصديه بتاتاب كدكتاب وبدايت كى حفاظت كاوعده إلىددب العزت تےکس کس طرح پوراکیا ہے۔ سجودہ سوسال سے زیادہ مدت گزرنے کے بعد بھى اس ميں ايک لقطه اور ايک ستوسته كى متيد بلي بنييں ہوئى۔ دستيا كى كوئى كمار كاس معامل مين قرآن كريم كى سبيم ومشركك المبين سے - دوسرالان لوكول كوتوجه ولاتامقصود بعجو تؤدكو ملان كملات كي ياوجوداس ات كى مدى بين كرقر أن ين برطرة ك كرلف بولى بد ان كوخدا كافون مرة كى مترورت ب كداس طرح وه التد كاس ارستاد كے على الرعم " إِنَّ اللَّهُ لَا يُخْلُفُ الْمِينَعَادِ " وه اس كه وعده كوعَلطة زارد عدب بيب سائقة بى الجيس اس بات يريشها تاج بيه كد ايك غرسلم بتبايت وتوق مع كمدر باس كد" اس وقت جوقديم ترين تشخ معلوم بي اور يورى اسلاى دنيايين دريافت بوت بين ده بكسال بير يج بات ال سخول يركي صادق آئى سے جو اورب ميں محقوظ ميں "

بہرحال بہارتیام ستدہ ہے کہ قرآن کریم ترول کے دفت سے اب نک اپنی اصلی حالت میں محقوظ ہے۔ لہٰذا تلاوت کی تحت سٹک وستر سے بالا تر ہے ۔اوراس میچ متن کی دوستی میں جو تقییر کی جائے گی وہ بھی تیجے ہوگی۔ اور اس کے مطابق جوعل کیا جائے گا وہ بھی عبن منشاء الہٰی کے مطابق ہو گا۔ جی کہ دبان عرفی تحق اور قرآن عربی نہ قرآن کریم کے مخاطب اول عرب کے معاتی ومطالب بچھے میں تو انھیں کو فک وقت ہمیں ہوسکتی تھی البتہ جو تک خالق دوجہال کا کلام ہونے کی وجہ سے اس میں ایجاز واحتصار اور بیان و بلاغت کسی بھی انسان کے کلام سے بدرجہا قائق ویر تر ہے۔ اس لیے اس کے

صلى الترعليه وسلم تك مرفوع بورجيسا كدحا كم في الخ متدرك بين كياس \_ اورا يوالخطاب حتيلي نه كماس كر"جب بم يركين كرصحابى كافؤل حجت تهيس ب تؤاس سے احتمال ہوتا مع كاسكى طرف دجوع مذكرنا چاہيے عكرورست وي سيلاقول سے يعنى محالي سے اخذ کمینا چاہیے کیونکہ معالی کا قول روایت کی قسم سے ہے دکہ النككياب ليط خاله

امام جلال الدبن سيوطى كے حوالہ سے غلام احد حريرى في مشتهو و مقسر صحابه كحصب ذيل اساء كراى كرير كيمين:

(١) حفرت الوبكرة (٧) حوزت يرم

(١١) حوزت على دم

(۳) حفرت عثمان ع د۵) حفرت این عباس ا (٢) حمرت اين سعود

(٧) حفرت الى بن كوي (٨) حفرت ديد بن تابت

(٩) حضرت ابوموسلي التعري ور (١٠) حفرت عبدالندين ربير

ليكن حب علامسبوطى لفيرى روايات كے بادے بي تطعيت كے ساتھ يہ قماتے

ويس كهتا بول كرتفير كم منعَلَق هيج دواتين في الواقع بهت يمكم يس عكداس قسم كى روايتون سے اصلى مرفوع احاديث حدورج قلت كيسا كفي أن كي اليا»

توكياآ تارسى يدك بادے يو يدستبنين كيا ماسكناكدان يري بي بيت سے

ك الاتقال حصد دوم دارود) ص ٢٧٥ ٧- رغ لفرومفري ص ١٥

ساتفراور قُولِم لَعُمَالَىٰ « وَأَعِدُ وَلَهُمُ مَا اَستَطَعْتُمُ مِنْ قَوْكُمْ يَ يَسْ لَفُظ " قُولُ إِلَا كَالْفِيرِ" يَبْراندادى "كمالة يه صحت مردى ي

يس كهتابون كرلفير كم متعلق مجع روايتين في الواقع بهت بي كمين يلكراس تسمى روايتول ساصاصل مرفوع احادييت عددرج فلت ك ساتقيافىكى يبراورانشاء الندين اسىكتاب كاخرين ان سب روايتون كوكلى سيان كرون كا

وسول السهملى عليه وعم كالعدس وه تفيراعلى وافضل عجى جاتے كى جوصحابه کرائم سے منقول ہو۔اس لیج کہ ان ہی کوحصنورصلی السّعلیہ وسلم سے برا ہ داست اخذ فیفن کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اس سلا یں تا درخ تفیرو مفسترین میں غلام احدح بیری تخریر قرماتے ہیں : "صحابة قرآن كى ويى تفنير بيان كرتے جو بالواسط يا با واسط دمول كريم صلى الشرعليه وسلم سع سنة ياجس آيت كاصبب ننرول اكفول فحقود ملاحظ كيابهونا ياجو چيز بطراتي اجتناد د استنباطان يرشكشف بوتى ٢٠

علامه جلال الدين سيوطى اس السله مين قرمات إن: " (تفييركا دوسرا ما قذ) صحابي كے قول سے افذكر زامے كيونك اس كالفيرعلاد كے نم ويك بمنزل اس وابت كے مع فوق كيم

ل الاتقان حصدودم (اردو) تزجمهولانا محرهلم المارى، تاخرنو رمحرامع المطابع و كادخان تخارت كتب آلام باغ . كرايي ص ٥٩٩ ٢ - البغ تقيرومفسرين ص ٢٥

یا بنقره --- "فرایا- اگریس جا بون کرسوره قائد کی تقیر سے متر اون توں کولادد وں تو میں کرسکتا ہوں یہ ا

ایسامعلوم ہو تاہے کہ معاقد بن آجس طرع احکام اوامرنواہی اور تا ایک وافعات کے سلے بین احادیث بنوی اور آ ٹار معابی موضوعاً کے امتیا در آ ٹار معابی موضوعاً کے امتیا در لگاد ہے ہیں اسی طرح تفییری دوایات میں بھی خواہ دہ لحالیہ کے تام سے محد ل با آ ٹار صحاب کی تسم سے بہت کچوجعلساندی سے کام لیا کہ خوت ہے۔ لہٰذا اس سلسلہ میں بطری احتیاطا در تحقیق سے کام لینے کی خوت ہے۔ لہٰذا اس سلسلہ میں بطری احتیاطا در تحقیق سے کام لینے کی خوت ہے۔ لہٰذا اس سلسلہ میں بطری احتیاط کے دہ تیج ہیں تو کیم ان پر رہ مرف ہے۔ لیکن جب یہ لکہ ان دونوں کو تفیر کے اعلیٰ توین ما خذین می تا ادر کرتا ہا ہیں۔

امام خِلال الدين سبوطى نے تتبير إما خذ تقير مطلق لفت كو اور چو كقاما خذ كلام كے معنى مقتصى اور تتر لجبت كو تراد ديا ہے۔

ان چار ما فذات کی نشا ندمی کرنے سے پہلے علامہ سیوطی نے علماء کے حوالے سے مفسر بن کے لیے جو طرایقہ کاریتایا ہے دہ ندیا دہ مدلل اور معقول ہے۔ اوراسی کے مطابق عمل کم نامناسب ہے ریومزور ہے کہ ہرزمانہ میں لوگوں کی عقل اور بچھ کو دیکھتے ہوئے بات کیجائے لیکن ان حدود سے کجاوز کر ناکسی طرح جا متر ہمیں۔ ابنی رائے سے کوئی بات کہنا یا قرآن کو اسرا میلیات قلم فاقد ہم ، مسائل نقوت یا جدید بات کہنا یا قرآن کو اسرا میلیات قلم فرینا یاان کا ترجمان قراد دینا لیقیناً

ا رسالهٔ م العرآن از داکر عبدالدرشید - اشاد شفیهٔ عوم اسلای جامد کرایی نامشرطا پرشتراد و دیازار کراچی سی پرم مجعلی اور وضعی ہیں۔خودغلام احد حربیری نے الالْقان کے والرسے بتا یا ہے کہ اس اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ اللہ کا کہ کا قول ہے کہ میں نے اسام شافعی کو یہ قرماتے سنا ،
این عباس سے تقیر کے سلمہ میں تقریباً ایک سواحادیث ثابت ہوگ ہیں ۔ لے (الاتفان حیلام ۔ ص ۱۸۹)

اس کے لیدو پری صاحب اپنی وائے کا اظہاران الفاظ میں کرتے ہیں :

«اگریہ بات واقعی اسام شافعی نے قرمائی ہوتو اس سے پرحقیقت

دائے ہوتی ہے کہ چو تغییر ابن عباس کی جانب منسوب ہے اس بین

واحتعین نے کس عظیم جسا دت سے کام لیا ہے۔ اس کی کسب سے

تایاں ولیل یہ ہے کہ اس تغییر بین ابن عباس سے جواقوال نقل کیے گئے

ہیں اس ہیں کھلام واتنا قفق پایا جاتا ہے ۔ یک

اسی طرح کفیر کے متعلق اپنی معلومات کے سلد میں حفرت علی کے جوبیانا کتابو ل میں درج ہیں وہ ان کے اپنے نہیں معلوم ہوتے بلکہ لبد کے لوگوں کے ہیں جو صفرت علی من کی حیات مستوب کر دیے گئے ہیں کیونکہ اس قسم کی تعلی محابد رصوان الدعلیم اجھیں سے ہوتا مکن نہیں ہے۔

ائم لوگ مجھ سے سوال کرو اکبونکہ والنّدیم جو بات دریا فت کرو گے ہیں ہم کواس کی خرود وں کا رہاں مجھ سے کتاب النّدگی تسبت ہوچھواس لیے کہ والنّد کوئی آیت ایسی نہیں جس کی بایت مجھ کوعلم مذہو خواہ وہ دانت کوائزی ہویا ون کو، بہت ہوا لہ میدان ہیں نازل ہوئی ہویا ہماڑ میں است

ا تادیخ لفرومقری ص ۸۲ می الیقاً ص ۸۲ سے دسالہ نم القرآن از لحاکم عیدالرسٹید استا دشعبُرعلوم اسلامی جامعہ کر آبی تا مشرطا برستر اردویازار کما چی ص ۲۸ (الالقان حصدوم ٢٥٥)

تفیرزآن کے لیے ان ماخذات کے بعد تابعین اور بین تابعین سے رجوع کر تاجا ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ شائی تنرول یا اساب تزدل سے بھی مدولیتی چاہیے ۔ اسی کے ساتھ ساتھ شائی تنرول یا اساب تزدل سے بھی مدولیتی چاہیے ۔ بیکن اس معاملہ بیں افراط سے کام مذابیا ہائے ۔ بین ہرآتیت کے لیے شائی نزول کی جسنچو میں ندر ہاجائے کیونکہ السے واقعات بہت محدود تعداد میں ہیں جو کسی آیت کے نزول کا سبب ین اسی طرح تفسیر بالرائے سے حتی الوسع بر ہیز کیا جائے اس لیے کہ اس کے لیے بطری سخت وعید ہے۔ البتہ جولوگ عربوں کے اسلوب کلام، عربی الفاظا ور ان کے وجوہ دلالت سے بخوبی آگاہ بھوں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ استعار جا ہی ، اسباب تزول کا ناسی و مسوخ اوران امور سے ساتھ وہ استعار جا ہی ، اسباب تزول کا ناسی و مسوخ اوران امور سے ساتھ وہ استعار جا ہی ، اسباب تزول کا ناسی و مسوخ اوران امور سے ساتھ وہ استعار جا ہی ، اسباب تزول کا ناسی و مسوخ اوران امور سے

علصالح كى صفات يسيتنهف تقير

MAL

گرای ہے۔ قرآن کریم کتاب بدایت ہے اور اس کو بدایت کا سرت کے کر ہی پڑھا جائے اور اس کی تغییر کی جائے۔

علارسبوطی نے مفرین کے لیے حسب ذبل طرافیہ کاربتایا ہے اور

يى يى يى ده فرمات بى -

" علماء نے كماكد " جوستى فن كاب السركى تفييركا اراد وكرے وه سیلے قرآن سرلف کی تفیر قرآن ہی میں تلاش کم سے اسلیہ كرقرة ن شرلف بن جويزاك مكر بل مهاسى كادوسر عاما يرلفسيركر دى كئى ب - اورجو شفالك جد عنقركر كابيان بولى معوسى بض قرآن سرلف كالدرووسر عمقام بد تفصل سے بیان کر دی گئی ہے۔ (این جوزی نے تو ایک خاص كتاب بى ان امور كے بيان يى ملى سے جوكہ قرآن كريم مي ايك جگه اجا لآبیان موتے ہیں اور دوسری جگداسی میں ان کی لقیر مردی کئی ہے بیں نے اسی باتوں کی چندشالوں کی طرف جمل كى لوع ين اشاره كردياه) كهرجب ده مفرقرآن شريف کی تفییر قرآن ہی سے رہ کرسکے تواسے لا زم سے کہ (اس کے بعد) فرآن كريم كى تُفيركوسنت (صجح) سے تلاش كرے \_كيونكم سلت (حديث) رسول التُرصلي التُرعليد وسلم قرآن كي شارح سے اور اس کو واضح کمرتی ہے۔ اسام شافتی تے قرمایا ے كد" رسول الله صلى السرعليم وسلم في جتنى بالوں كا بھى محكم ديا ہے وہ سب احکام اليب ہى اين جن كوآپ نے قرآن كريم سي مم محمد إِنَّا أُنْ وَكُنَّا النَّفِكَ أَلَيْنَاتَ مِا لَحُتَّ لِتَحَكُّمُ مِبَيْنَ الْكُنَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ لَقَالِاتُ خَمَا

یس داخل ہونے تو انحفول کے قرآن کم یم کے مجل بیانات کی تقییر باللّیال میں درج تقصیلات سے کی۔ مجھریہ دائرہ وسیع ہوتا گیا۔ اور یہودور تصاری کے انتہ سے باللّیل کی بہت سی من گھڑت داستا ہیں مجھی تقییر میں شامل ہوگئیس۔ اور اب دہ عام سلمانوں کے لیے جوزو ایمان کا درجہ حاصل کم گئی ہیں۔

نغرول فرآن كے وقت لعِن السيدوا قعات بيش آئے جن كى وجه سے کوئی مذکوئی قرآئی آبیت نازل ہوئی۔ چونکہ بدوا قعات صحابہ کے علم میں سو نے مخت اس لیے جب وہ الیسی آبات کی تفییر بیان کرنے تو ان وافقات كو اسباب نترول ياشان نزول كيطور يرعيش كمهت كقد ان اسباب سے ان آبات کے مطالب عظمے میں مدوستی کفی۔ آج مجی ابسى آبات كى نسبهركونىترط ليف يرتجه ين ان كى شاك منزول يه كافي مدوملنى بعدشلابه آبت بدرك قبدلول كملامين تازل بونى کفی جس کی وجہ سے الیبے موقعوں کے لیے حکم خدو تدی معلوم ہو گیا تقادمًا عَانَ لِنْبِي أَنْ يَكُونُ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُتَغْفِنَ فِي الْأَرْضُ تُونِيْنُ وُنَ عُوَعَنَ الدُّنتُيَا وَاللَّهُ يُعِيدُ الأَجْرُجُ وَاللَّهُ مُ عَوْمِيْوْ حَكِيثِمِ ٥ (الانفال ٨: ٧٤) (تزجم :كسى بى كے ليے نے زيبا ہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں حیب تک وہ زمین میں دشمنوں كوا يجى طرح كيل مذون - تم لوك ونياك فالدّ عيما عن مو - حالاتك الله كي يبين تظر آخرت م اور الشرغالب اور عليم مم).

اس قسم کے اور کھی واقعات ہیں مگر محدود تعداد ہیں۔ جن کی طرف آیات قرآئی استارہ کر رہی ہیں۔ ابسے واقعات کاعلم درحقیقت آیات قرآئی کے معنی مجھنے میں بہت مدودیتا ہے۔ اس طرح سان نرو تابلدته مول محومقسر کے لیجازلیس تاگرید ہیں۔ان کے لیے اپنی النے سے لفنیر کر تاجائز ہے۔ ایسے لوگوں کواصحاب الرائے کہا جاتا ہے۔ متروع میں لفسیر بہت اسا وہ اور مختفر ہوتی گئی ربوش او قات لو عرف اشار ہے ہوتا تھے۔ متلاً بنی کریم صلی الشرعلیدوسلم سے درمیافت کیا گیا کہ مخفق و ب علیہم کو ن لوگ ہیں۔ آگ نے فرمایا " یہود" کہا گیا ، اور"التا التی الیس یہ کون ہیں توجھنور صلی الشرعلیہ وسلم نے ارتقاد قرمایا " نصادی "

اسی طرح عبدالسّرین عرص کی دوایت سے کداکھوں نے کہاکہ دُول السّر صلی السّرعلیہ وسلم نے اس آبیت لِکیٹیلو اکٹور آ پیکٹور اُحکسُن عَلَا کی تلادت فرمائی تو میں نے کہا یا رسول السّرصلی السّد علیہ دسلم اس کے کیا معتی ہیں ، آپ نے فرمایا کرتم ہیں سے جوشی زیا دہ عقلم ندہو گا دہی تم میں السّرتعالیٰ کی طرف سے حمام کی ہوئی چیزوں سے ہمہت پر ہیر کرے گا۔ اور اطاعیت البی پر ہیست زیادہ علی سے ہوگا ہے

جیسے جیسے آغاز اسلام سے دوری ہوتی گئی و کیے ولیے تفسیر کی صرورت بھی پر اہوتی گئی و کیے اور اس بیس تفقیل بھی پر اہوتی گئی ولیے بھی عرب لوگ " مَا قُلُ وَ دُلَّ " نے قائل ہیں۔ عجی مزاج تفقیل کا طالب ہے۔ جینانچے جیب علوم اسلامی کی اشاعت کا کام مجیوں نے اپنے با نفو میں لیا تو انفوں نے دیکر علوم کی طرح تفسیر بیس بھی تفقید لات بھر دیں۔ ابن جر پر طبری پہلے مفسر ابیں جن کی تفسیر جانے البیان فی تفسیر القرآن " نہایت تفقیلی ہے۔

تہایت افقیلی ہے۔ صحابہ رصنوان السُّرعلیم اجمعین کے زمان سے لَقیہ قسر آن یمن اسرائیلیات بھی شامل ہو تامتروع ہوگیس یعین بہورجی دائرہ اسلا مهم اور معلوم موسف لسگاکه قرآن کریم تفتوف کی کتاب ہے۔ موجوده و زمان میں سائلس اور سائلنسی ایجا دات کا بہت زور یہے۔ اور سیاسی اور اقتصادی اعتبار سے اقوام عالم کی قیادت ان ای

مع اورسیاسی اور اقتفادی اعتبار سے اقوام عالم کی قیادت ان ای قوموں کے القرمیں ہے جو سامتس کو ترقی دے دہی ہیں۔ اس کی بناءیر ہار مادے لعمن وانسوروں نے بدكمنا سردع كر دباہے كريد توس تر فى كرميدان بس م ساس ليه آكے بين كه الكفول في قرآنى لغيلم مي عمل كم تے بو في ابني توجه كوسائتسى علوم پرمركوزكم وياسے - بهرسلمان نوحرف نماز، روزے کے حکرمیں بھر گئے ہیں اور الفول نے مقصد تخلیق آدم کو بیش نظر ر کھتے ہوئے ہراس کام کواپنالیا ہے جو دنیا میں ترتی ومربلندی کا توجب ہوسکتا ہے۔ قرآن کریم میں الترقعالی کی دبوبریت وکسریائی اوراس کی قدرت وظلاقيت كوهجف كے ليے كائرات كى مختلف الشياء برغورو تدبر كرنے كيلے جوبدایت دی گئی ہے اس کوان مرعوب ذہنیت سے دانشوروں نے سائكسى ايجادات واختراعات كاهانب اشارات قرار دم كرمسلمالون كوستوره دينا شروع كردياب كراب بعى اكرتم دنيامين تترقى كرناج إست موتوقرآن کے ان استاروں کو محصوا وران کی روستی میں زیادہ سے زیادہ سائتسى ايجا دات كرو يعض وعزات نه اسسلسله بين كتابين بعي تكمى الى عيد دوقر آن، سائليفك قرآن، تجليات قرآن دغيره - ان كے علاقة آئے دن اس موضوع يرمن الين بھي شائع ہوئے رہتے ہي الكنزويك . قرآن سائنس كى كماب سے اوراس كى تقىيرسائنس سى كى روستى مىں بونى

ولیے۔ اوراسی کے مطابق ہارانظام زندگی مرتب ہونا جا ہیے۔ علامہ اقبال کے اس معرف کے مصداق میں لوگ ہیں۔ کے اس معرف کے مصداق میں لوگ ہیں۔ ع خودید لتے نہیں قرآں کو بدل دیتے ہیں که آلماش وجستجو حروری به تاکه آیت کانول ترول سمج معلوم بوجائے !! شاہ دلی السر بھی فوز الکیسر بیں اس سوحتوع پر کافی روشنی ولم الی ہے . مگر لیعف مفسترین نے اس معاملہ میں افراط و تفرلیط سے کام لیا ہے ۔ بھیے محد ابن اسحان کلی ۔ اس نے اسیاب میں اتنی زیادتی کی ہے کہ ہر آبیت کے گفت ایک فضہ نقل کر دیا ہے ۔

چھٹی ساتویں صدی ہجری ہیں "تھوّف "کو کا تی فرد غصاصل ہوا اور حصرت می الدین ابن عرفی کے انڈسے توجید وجودی یا وحدت الوجود کے نظریہ کو اتنی مفہولیت تقییب ہوئی کہ قرآن کریم کی تفیہ تھوّف کی اصطلاً یس کی جانے ہی ۔ اور حصرت ابن عرفی کے تقییر قرآن پر توجید وجودی کا اتنا گھرار تگ چڑھ ھا یا کہ مقرلیوت اور شرعی مسائل بیس منظریں جا پڑے pma

طنطاوی بوسری کی تفسیر" الجوابر فی تفسیرالقرآن الحکیم اساستی لقطانظر المحص کئی ہے۔

زمان کے سائق سائق سائق سلاتوں کے نظریات وعقا مدی تبریکی کا دیتے کا وجہ سے قرآن کریم کی تفییر میں مختلف نجے پر تکھی گئی جس کا نتیجہ یہ ہم اکر تفسیروں کی کئی افسیام ہو گئیس میلی اورافضل ترین قسیم نو دراصل وہ ہوگی جو بادی برحق صلی الشعلیہ و لم کے سرفوع ہو ۔

اس کے بعدصحابہ سے منقول تفییری دوایات ہیں۔ لیکن بچ نکھی پر کم میں اس کے بعدصحابہ سے منقول تفییری الشعلیہ وسلم سے ان کو بنجی ہیں۔ بھی عوماً وی باینس کہتے ہیں حصنو رصلی الشعلیہ وسلم سے ان کو بنجی ہیں۔ علاوہ از بس نرول قرآن کے قرمانہ میں وہ موجود محقواوراکٹر آبات کے اساب اور مواقع سے بھی وہ آگاہ محقواس لیے بعض حصرات ان کی تفییر اساب اور مواقع سے بھی وہ آگاہ محقواس لیے بعض حصرات ان کی تفییر دوای پر شنتمان تفایر کو ایک تا کا مصر میں شار کرتے ہیں۔

ے ہم میں سماد ترجے ہیں۔ میں محد حضرات تواس قسم کو تفییر بالما تور کا نام دیتے ہیں۔ادر کچھ تفییز بحسب الگاتا رکے نام سے موسوم کرتے ہیں۔

رصغرسے باہر کھی جانے والی عربی تفاسیر کی صب ذیل اقسامیں۔

- (١) تفير بالماثة ديا تفيير بحب الآثار
  - (٢) لفير كحب اللّغة
- (٣) تفيز كحب المداب الفقيه
- (٧) كفير كحب المذاب الكاسيه
  - (٥) كفيز كحب العلوم العمرانير
    - (٧) تفيير كسب العلوم الكونيه
      - (>) تفيرنگب العوفيه

اس سلسلمیں ایک غرمسلم کی دائے سن لیجے۔ بائیل قرآن اور سائتس كيمفتف مورلس لوكانية اين ايك ليكيمين جس كاعتوان " قرآن اور جديدسائنس "ب، وافع الفاظين كمتهين: " تاہم الاسائلتي مياحت سے بين يہ يات فراموش د كرني طاسي كرقرآن مجيدخاص طوريرايك مديبى كتاب عادراس س يرتوقع بركزنهي ركعى جاسكتي كداس كامقصد بنيادي طورير سائنسى معلومات فراہم كرتاہے ۔ حيب انسان كو كليق سے متعلق اموراورمتعدد فدرتى حوادت يرعور وفكركرن كى وعوت دى جاتى بياتو وه اس طرح كى مثالول كوسامند ركدكم اس مفصدكو كوفي بحد سكتاب كريرسب كي التدلعالي كي قدرت كامله اوراس كى راوبيت يد زور دين كے ليے ہوتا سے \_ بہ حقیقت کراس عور و سوعت میں ہی ہیں سائنسی معلوما ميمتعلق جوحواليمل جاتيب وه لفيتاخدا كاليبالغامي جن كى قدروفيت اس دورس ادركهى براء حاتى ب-جب سانكنس يرمينى وبريت اس كوتشق بين سے كم الوبهيت بر ايان وعقيد وكوفت كرك وه اينا الرقائم كرك يكين قرآن كواس بات كى مرود بنيس بونى كروه اين فوق الفطرت بالول كومتوالے كياس طرح كي عرجولى خصوصيات كوكامين لات واستحتم كحسامكنى بيانات وراصل وحى والهام كاعرف الك مخفوص يبلويع !!

ا قرآن اور جدیدسانتش از مودلیس بوکایئیے (ادود ترجہ)مقام انتاعت بالا کوط اکیٹری مِنفىل مسجد قدسیہ - اورنگ آباد ثاظم آباد کالی پی ۱۹۸۰ء میں ۱۹

وه اس ذیل میں آتی ہے۔ اس توع کی تقامیر کی تعدا دکتیرہے۔ ان میں سے چید کتابوں کے نام ذیل میں درج ہیں۔

(١) احكام القرآن، مولف احدين على رازى الويكر حصاص مطيع البهية المفريه

(٢) احكام القرآن، الوكرين العربي، سعادة

(m) الجاج الاحكام القرآن قرطبي · دارالكتب

#### (٣) تغير كسب المذابب الكلاميه

اس قسم کی تفاسیریں کلامی نقط نظر کواہمیت حاصل ہوتی ہے اورعقلي دلائل سے قرآن كے مفہوم ومراد كوسمجھايا جا تاہے عقا مُدكى تَقْيِم پرزياده زور دياُ جا تا ہے۔ چند تفاسير کے نام درج ذيل ہيں۔ (۱) مفاتح الغيب معروف برتفير کبير، مولف امام فخرالد بن مطبع امهر به

جان التّاويل ابوطم اصفهاني (معتنزلي)

تاويلات القرآك امام الوالمتصور ماتريدي

#### (۵) تفير كسب العلوم العمرانب

عمرانيات يامعاشرتى اورتمدتى نقطه نظرسه كى حاف والى لفيسر اس ذبل میں آتی ہے۔ اس کشم کی تقیریس پر بتایا جا تاہے کہ قرآن ہردور کے انسانی مسائل کو حل کمرتے کے لیے کافی ہے۔ اس سلسلہ كى تفاسيرديل بين ورج بين -(١) تغييرالمتّار مولف علامه رستيدرمتايه امدادمفتي فحريرة

# (۱) تفبيربالمانور ياتفسير محسب الآثار

اس قنسم میں وہ تفاسیر شامل ہیں جواحا دیثِ نبوی اکٹار محابہ اورا قوال تايين كومد تنظر ركفه كريكهن كئي بين جوكتابين اس الداز میں تکھی کئی ہیں ان میں سے چند ذیل میں ورج میں۔

تنويرالمقياس من تفييراين عباس مولف الوطا هر . سريما فيروز آباد مطيع ازبريه

جائع البيان في تفيير فرآن " ابن جرير طرى" الاميريه (Y)

(m)

تقبيرالقرآن العظيم "عادالدين ابن كيّر" التجارير الجوابرالحسان "عيدالرحل ثعالبي الجزائر (4)

الدّرا لمنّتور "حلاالدين سيوطي " ميهمنيه (D)

حبس تفييريس فرآن بإك كى تشريح وتوضيح كى جاتى ہے اور زمارة ننرول فرآن کے استعارا ورخطبوں سے استشہاد کیاجا تاہے وہ تغیر بحسب اللّغنة كہلاتى ہے۔اس الدار بركھى جانے والى چند تفاسير كے تام درج ذيل يي.

مجازالقرآن مولف الوعبيده

(٢) معانى القرآن

ر فراد ه مجود بن عرطاللد ومحشری مفتیبه م (٢) الكشَّاف (٣) لفيزكس المذابر

بونفير فقى اوراحكامى مسائل تح استنساط كى بنيا دير تكمى جائے-

# برصغيرس تفيرقرآن كاكام

جوتك يورا كحقيقي مقاله اسي موصوع برسا وراس بركافي لفقيل سے لکھا جا جیکا ہے اس لیے مزید کچھ لکھنا غرض وری سے مرف اتنابتادیا كافى بهكريهان لفيركا كاربهت دبيه سيشروع بهوا- استداع لي تفاسير سے مولی ۔ ان میں کھی قابل د کر مجرات یادکن میں مکھی گیس متمالی مندوستان یں قامی شاء الدریانی پی نے اس خلاکو بوداکیا۔ ان کی تفییر ظہری اٹھار ہوں صدى مين منعد منهوديرة في ليكن بهترين تفاسيرين اسكاشار ساددد بين تفيركا كام بهت يبلغ شروع بوكيا بخااوردكن اورشمالي بتدمين برطرى تعداد مين مكمل اورجز وى تفييري لكهي كين يكن دوال صدى مين وتفيري للهماكم بي وه اين جم ادر موادك اعتباري بنايت كمان قدر مايد ولفري كئ كئ جلدوں بيں ہيں اور مفسرين نے قرآن كريم كے منشاء ومقصود كو مختلف إنداز سيمجهان كاكامياب كوشش كاس علاو نع براورامت اددويس لكھنے كے ساكھ ساكھ ستعدد مشہور عرفي تفاسير كو كھى اردو كاج بهناياب-اوراب كربرصيغر كمملانون كاع ليازبان سع تعلق بهت كم ره گیاہے۔عربی کے اس نادر و نایاب ذخیرہ کوان کے لیے مہل الحصول بناديا ہے تقير سکھنے کا کام ہرمکتبِ فکر کے لوگوں نے کيلہے۔ لقطہ تنظ كاختلاف كاوجر سان تفاميريب اختلاف كاياياجا ناتوايك قدرتي امرب ليكن كسى كى نيت يرشك بنيس كياجاسكتاء

تغييركي جوف ميس سطور بالامين بتالي كئي بين ان سب كااطلاق برصغير يسلحه جائي والى بالخصوص اردوكي تفاسير برتنين بهوتا -اكترتفاسير يس توكوشش كى گئے ہے كہ عام نهم انداز ميں قرآن كے منشاء ومقصود كواج مطبع المتآر (۲) الدوس الدين مطبع المتآر وي الدوس الدين مطبع المتآر (٧) تقير كحب العلوم الكونب

علوم الكورنبيران علوم كوكهاجا تابيرجن يروينياوي ترقى وتسزل كالبهت كجها كفادب أجكل يرحيتيت سائتنى علوم كاس وظابرت كرجب قرآك كربم يورك نظام زندكى كااحاط كرتاب توسائتني علوم مجى اس كى دُسترس سے باہر بنين كم جاسكتے ليكن اس براتنا دور دينے كى مزورت بنين كم قرآن كاك كتاب بدايت كسائن كى كتاب معلوم ہونے لگے۔ اس توع کی چند تقییریں ہیں۔ ان بیں قابلِ ذکر

(١) تقييرالجوم مولف طنطا وي يومري مطبع مقطفي حلى (٤) تفير بحسب الصوفي

اس قسم كى تغييريس مسائل تقوّف كاستخراج واستباط آيات قرآنى سےكيا جا تاہے۔ اور تشريح ونوعنج صوفيہ كے نقط ونظر سے كيجاتي ب- ماص طور پرنظریه و صدت الوجود کا شوت بهم بینجایاجا تاب اس قسم كى سب ذيل تفاسير قابل ذكر مين \_

(١) تفييرقرآن الكريم مولف سهل تسترى مطبع سعاده

(٢) عراض البيان " الوقيروزجان " بند

(٣) تقيراينِ عربي « عيدالرزاق قاشاني « ايسريه

كرديا جائة تأكه عام آوى جان سك كرالسرك كلام سعدي اورد نبوى زندگی میں کس طرح برایت ماصل کی جائے بعین حفرات نے آیات قرانى بس تسلس كوواج كرف كى كوشش كى سماورلعف معزات نے جديدة سن كومطنتن كرناجا باب عزمن برمفسرك يبيني نظر قرآن لعلم كوزياده سے زياده لوگوں كے ليے قابل فهم بناتا اور بدا بيت يہنجا تاہے. اوراس مفقد کے بیک ہونے میں شک وسٹیہ کی کوئی گنجا نشن نہیں ہے۔ يوتك برصغيري مخلف مكانب فكركي ملمان آباديس المذااردو زبان بين المحقى جانے والى تفاسيركى فئوبس اسى اعتبار سد قائم كى جاسكتى ہور برقسمين ويل بن ورج بي-

تغيير بحسب سوا داعظم ابلي سنيت

لغيير كحب جاعت المائت (Y)

تقنير تحسب اماميه اثنا عشريه (W)

لفير تحسب جاعت قاديالي (4)

لفير محب جماعت احدى لايود (a)

اسمقابل كيموصوع كاوسعت كالتازه برده محف كرسكتاجي كو علم مح كمسلمانون نے اپنی مذہبی كتاب يعنی قرآن جيم كے ساتھ ك فقرر اعتنا کیا ہے۔ ولیے توجلہ قرآنی علوم پراتنا کام ہو اہے کہ اس کی وسعتوں گا احاط كرمامشكل بعديكن أس كتاب بدابت كي تفييرو تشريع كي جا كمه زياره بى توجى كى كئى بداس كى وجه ظاہر سے جب تك اس كو لورى طرح اورضيح طور برجمهان جائے كاس كے مطابق عل كے ليے قدم كيے

آئے بڑھے گا۔ اس مزورت کے بیش نظرچودہ سوسال سے اس کرناپیدا كمارك اندر عنواص كى جارى ب اور برغواص في اپنى ب اط سے مطالقاس سے كو براً بدار لكالے بي . اور الكيس اين توزينوں بي سليقه سے سجایا ہے۔ یہ سب مل کراتنا برا خزار جمع ہوگیاہے کہ اس کا ایک سرمری ساجائز ولینا کجی کسی ایک السان کے لیے دستوار سے جے جایگہ ايك طرف اس عظيم كتجدية كاعموى جائزه لينااور ووسرى طرف ووان صدى كے دوران أر دوادب ميں جمع شده سمايد كوكسى قررعيق نظر سے دیکھنا۔ان دولوں کا موں کی وسعتوں کا تفورکی انسان کولیت المت كرويف كے ليے كافى ب ليكن جو نكداس نيك كام كوكرنا تقارات ا السُّعِيمِ مِنِّ وَالْدِيثُمَامِ مِنَ الدَّهِ كَهِ كُركام شروع كيا اورالسُّرات الله في ال كوتكيل كالمنزل تك يبنياديا.

مقاله الذايس كام كى نوعيت تؤظا بروبا برب كريه و مكيها جائے كم كتاب بدايت كوبهار ف ديني رمها ول في كس كس طرح محهام اور دوسرول كوسم الله كاكوت ش كاب مشلًا إيَّاك لَعُبُكُ وَإِيَّاكَ نستنكف يئن سوره فالخدى ابك آيت بعود كيس باربايرهى جالى مے۔ یہ دراصل بارگاہ دت العقرت بیں ایک عبدہے جو بندہ اپنے رب سے باربا دکمہ تاہے۔ بیکن اس کی اہمیت کوبہت کم لوگ عجیتے ہیں امی لیے اس کی دمناحت دهراحت کی مزورت بو تی ہے۔اس آیت کا ظا ہری مطلب تویه سه کر" اے الندیم تیری ی عبادت کرتے ہیں اوراے الند بم تجوى سے مدو چاہتے ہیں الا لیکن اس کی تفییر میں مفسرین کے در مبان اختلات ہے۔ ایک گروہ کے تزریک تواس آیت سے عبادت اوراستی دونوں کے لیے ایک ہی حکم نسکلتاہے۔ لعنی ان دونوں میں اللہ کے ساکھ ہے ہے ۔ مناسب نہیں البتہ تارشُن کو عور و فکر کر کے خود کوئی فیصلہ کرنا چاہیے ۔ اور کھیراس فیصلہ کی دوشتی میں تبیک نبتی سے عل کرنا چاہیے ۔

أكثر حضرات كايدكهنا بحكه اردوزبان كمعم بعاورزياده تربي توجهي كاشكاردي بران كحاس بيان بي معنيفت كاعنفر كافى بهدليكن اس زبان کی برخصوصیت کھی قابل داد ہے کاس کم عری اور بے توجی کے باوجوديه كئى ميدانون ببس بهبت سى ترقى يافتة زبانون سے كوئے سبقت لے كئ ہے۔ان ہی میں ایک علوم اسلام کا دائرہ ہے بیٹائی اسلام کے دینی سائل وموصوعات يرجننا ذخيره اردويي بالتناسوا فيع ليك ادركسي زبان یں ہیں ہے۔اس مقالہ کی تبادی کے دوران برحقیقت ہم بربوری طرح منكشف بوكنى ب- اوراس مفيقت الوجف انتها فابث وهر آدى محصوا ادركسي كے ليے مكن نهيں وہا۔ وليے توعلوم اسلامي براي اردوميں بہت کچے مکھاگیاہے۔لیکن قرآن کریم کے تراجم اور تفامیر کی جانب توسمادے علمارتے کچھ زیا وہ ہی اعتقالیا ہے۔ غالباً یہ دعوی کسی طرح بھی ہے بنیاد قرار نہیں دیا جاسکتاکہ ارووبین قرآن کے جننے ترجمے ہوئے ہیں اُنتے سب زبالوں میں ملاکر بھی ہمیں ہوئے۔ اور تف سیر بیں بھی کیفیت اور کمیت دو نوں اعتباد سے عربی کے بعداس کا ووسرا تبرہے۔ زبان وبیان کے اعتبار سے ان تراجم و تف میریس کا فی تنوع ہے۔ اگرمے فی زمانہ مسلمان اسيغ عل أوركم وارك لحاظ سے اس مقام يرمني میں جہاں سے وہ ویگر مذاہب کے ماتنے والوں پر ایپ ا تغوق جناسكيس يهربهى برصغيريس الفرادى اوراجماعى طورير دین عادم براب کھی انتاکام ہودہاہے کہ ونیاکی کوئی قوم ہی کسی کوشریک در کیا جائے۔ لیکن دو سرے گروہ کا کہنا ہے کہ عبادت بیں تو وافعی کسی کو مشر بجب مجنب ہونا چاہیے مگر استعانت میں مشر کت کی گئی اُسٹ کسی کا کشار کا مشکل نظر آبا۔ گئی اُسٹ کسی کے اُسٹ کسی کا ختا اس اختلاف کی صورت میں فیصلہ دو سروں کی لیندا الیے لیعن اختلاف کی نشاندہی کردی گئی لیکن فیصلہ دو سروں کی صوابد بدیر جھو فرویا گیا۔ السرجوں کوجیسی تو نبق دے۔

قرآن کریم میں لعق مقالات السبے ہیں جہاں اختلات کی توکوئی گیا کُش ہنیں ہے، البتہ قرآن کر یم میں اس قدر ایجاز واخر تصار سے کام لیا گیاہے کرعوام کو سمجھانے کے لیے مقسر بن کو تفقیلات میان کرنا پڑین ۔ ان تفقیلات کے بیان کرنے میں کیمی کی جگہ اختلاف تحسوس ہوز تاہے۔ حتی الام کا ن السبے مقامات کی بھی نشاندہی کہ دی گئی ہے۔

سیکن جن مقسرین کااس مقالی و کرکیا گیاہے۔ ان کے کا مول کا انگ الگ جائزہ لیتا اور ان کاباہم مقابلہ کرنا ہی نہایت و متوارام کھا اسی لیے زیادہ گرائی میں جانے کی فرون کوس نہیں کا گئ بلکہ جمعة جستہ مقامات بران تفایسر (حرف اردو تفاسیر) کا سرسری ساجائزہ لے لیا گیاہے۔ حکن ہے اس جائزہ سے ان حقرات کو کچھ سہارا مل جائے جو آئندہ الگ الگ تفایسر برکام کریں اور ان کا جائزہ لیں۔

جن علماء نے دوال صدی میں اد دوزبان میں تقیر میں تھی ہیں ان مسابعی نے بہایت گئن، محنت اور عقیدت کے جذبے سے کام کیا ہے اور یور سے عور و نکر اور تحقیق و تدقیق کے لیعد تفاسیر بیان کی ہیں اور اس بات کی لیوری کوشش کی ہے کہ اس لاف سے کھی جس قدر مکن ہورہ نہ کی کھا صل کمیں۔ کی لیوری کوشش کی ہے کہ اس لاف سے کھی جس قدر مکن ہورہ نہ کی کھا صل کمیں ۔ من کے با دیجو دکھیں کہیں تفظ و تنظر میں اختیار ف ہوگیا ہے لیکن راختال ف میں اکتراوقات ولائل کی بنیا دیر مہوا ہے لہذا ان حضرات کو توالز ام دینا

اس معامله میں ان کا مقابلہ نہیں کرسکتی۔ تقبیری دب میں جو نکھنے دبن كى راه محوار ہونى ہے اس ليے تنہ اجم اور تفاسير كى جانب زياد توجه ہے۔ چولوگ بہ نیک کام انجام دے دہے ہیں النّد لْغَالَىٰ الْفَيْن اس کے لیے جز ا نے خبرد سے اور ان کی نیک بیتی کی برکت سے عام مسلمانوں کو عمل تبیک کی زیا وہ سے زیاوہ تو فیق عطا فرمائے۔ اللَّهُ مَّ إِهُ إِنَّ إِلَى سِوَاءِ العِسْرُ اطِ وَنَقَبُّلُ مِنَّا إِنَّكَ انْتُ السَّيثُعُ الْعَلِيْمِ ٥

www.freepdfpost.blogspot.com

Campliments From.,